Exertei - Musetlibe Arwar Ahmad Zuberi. Subject - Knutbert-c-Tagareer - All India & death Pullister- Muslim University Ress (Algerh). jeges - 282 : Julie - 1927 - 1928, THE - KHUTBAAT-M-ALIYA; YAANI ALL INDIA MUSLIM SAALA KHUTBAAT SADARAT KA MAJMUA (BUK-3). EDUCATIONAL CONPERENCE ALIGARH KE CHEHEL Educational confesence Aliganh-Khutbert. Educational confesence Aizertij Muslim 013353

یسی ال دامیلا کشل کانزن علی گڑھ کے جماسالخطبات صدارت كامجو (ازاملاس می دیم ما اعلاس مبلخ (ازاملاس می دیم ما اعلاس مبلخ زرصد برنج قال مطالعه مين أمور حالات زندگي مع فه و را مي اي كوي مرز صدير نجي قال مطالعه مين آمور حالات زندگي مع فه و مرتبطي ي كوي مولوی انوار اخرصامب زبیری رمار مروی) حللاشاه خانيات مرارهمك ومولناهاي ومباليهن صامتيوان آ زیری سکرتری آل نزیا هم ایوکمشل کا نفران ابتهام مخرمفتدی خان شده ای ر صدو فتر كا نفرنس ف شائع كيك )

以多些

ف تعبير وترميت كرمتعل اكبيزي كي الك محقاليكن شايت مينية كالأموا در ول تبييا کتاب کا ترجمات تره و و والدین و و زن کے لئے اس کامطالوشروری میریرے ازام ۱ صفر کام اورا بھی حال من کا نفزنس نے ترجمہ کر اکرشٹ کٹے گیا ہی۔ اول د کی تعلیم کا معاملہ اس قدر اسم ہوگ تام خانداون کی آنیده ترقی اسی ترمهری اس بیئے کسی خص کولیے ایم مقصد مرجا را آھے من كين من أن دروك وي اليان در الدون عاراً الله في السيخ أب ي كن قد رمعلومات وتحريه حال كيا . خود هي خريد سبير ا ورصاص اولا احاب کوهی فریداری کی ترغب بیسطیر س

> شفه مان کرمیدالدن مرسائی ساز دی این کی ایج دی سی افحای سابق برقه دانس جانسانسلم بونورسی علی گرو

اس سالىس فى تىغلىرد تەرىس كى گزشتەتىرە يىغ نهائىت ئىلىپ ۋىلگفتە عبارت بىي بىيان كى كئى ب<del>ى</del> ا ورمخالف وقات بي ما مرين في تعليم في تعليمي صول قائم كيُّة ا درامته ا درمانه كي ساته حاسلته وتبريليا محتف ممالك اتوا مسكراصول تعليم في تع موركن أن كوندايت حمن خولي سعيبان كيا بي حمايها ج فرقع ليم سيون صبى تنطقة بيل س كما ب كاعترور مطالعه فرمائي لكما أي حيما أي عروضخامت ١٢١ صفح

ملنى يته: - صدر فركانفرس لطاجيا منزاعلى لا

ABINE COMPANY OF THE PARTY OF T



طاتعاليه



م رسوم

دازاجلاسى وكم منقدة كلكتير <u>ما واي</u>ة اجلاس لم منقدة مراس مع والراجلات

#### URDU SECTION

TE THON



CHECKED-2008



M.A.LIBRARY, A.M.U.
U13353



### الرسامات

### (طالات علمات تصاوير)

رخطات عاليه كى اس تبييرى حديدين حديث بل مزر گور كے حالات منطبات اور عکسى تصاویر موجودي .

| المبرعمظ | فرست                                                                                  | Chillips.        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          | متقدمه ( نوشتهٔ مولوی مخرا کرام الله خال صاحب ندوی )                                  |                  |
| 19       | و ساجه ( نوشته مولوی عاجی مُرَّمقتدی خان صاحب شروانی )                                | ļ                |
| ,        | نواب سرحمدر نوازجنك مها درمطراكبر فذرعلي تحيدري مندراعلاس سي ويكم كلكته               | اسو              |
| Pis      | أنزميل مرامراني رحمت الشريحيسي ابيئ كي صدراحالاس سق ووم سورت                          | יעיע             |
| بند م    | تتمس العلمار تواب ستمس الهدي صاحب مرحوم كيسي أنى اى مكراجلاس سي تومي خريوم            | ייפייק           |
| 69       | أنزيل خان بها درسرا مراهيم لارون حنفر صاحب صدرا حلاس سى وجيارم امرأوتى                | יאשן "           |
| 1.14     | أنرسل خان بها درميان ففنل حسين صاحب صدراءان سي وسيخم على گڑھ                          | ه۳               |
| 11.6     | صاحزاده افنا بحرفان صاحب بي لي ركنب بريشرات لاصداملاس توشم على                        | pr 4             |
| 190 5    | أنريبل مارربهم رحمت لثديالقا ببصكة احلاس يختم نمبئي دامل حلاس يتصوريثا لنبع           | pr 6             |
| r-9      | واب صاحبر الده مترهم القيم خال كسيس الله وركيسي أن اي كي بي ايم إلى الص صدّا علاس على | م <sup>س</sup> م |
| 444      | مسر حمدالرحيم كيسى الس أئي بالقابه صدرا حلاس مي ونهم دبلي                             | r9               |
| 104      | خان بها درمرشنے میدالقا در کے سی آئی ای صدرا ملاس ہم کیم مراس                         | 4.               |

يشيم الله التحمين التي يمم

# توسيته ولوى مخراكرام الشرقال ويتكوى

موجوده زمانیس حب کداگریزی تعلیم بهدوستهان میں مرعت کے ساتھ
عمال ہی ہوئی بزراروں اسکول درکالج قائم بن ورکونی ورسیوں کی تعدادیں برابر
اضافہ مور دائم کا اندازہ کر انسان کے بلاس کے بخت نحالف تھ
سیاس نہ صرف اگریزی تعلیم سے آتنا سے بلکہ اس کے بخت نحالف تھ
یانچہ سرسید مرحوم نے جب اپنی تعلیمی تحرکے کا آغاز کیا توعام طور پر سمانوں
میں مرحوقہ نے اِن کی محالفت میں آواز بلند کی اور بخر خیدا فراو کے جوان کے
سم آئیک سے عام ممل فوں کی طوف سے سرسید کی حصلہ افران کی براستقلال اور
سم آئیک سے عام ممل فوں کی طوف سے سرسید کی حصلہ افران کی رفعائے کا راستقلال اور
میں وجود سے دیے کام میں مصروف رہے ۔ بیان کی کوئسس تحاتی برب

کی جدو جہد کے بعد فضامی اس قدر تبدیلی بید ابوگئی کداب کوئی آواز حبرید
تعلیم کی خالفت میں لبند منیں ہوتی ۔ اور اگر ہوعی تو کوئی شخص اُس آوا رکیب
کہنے کے لیئے آما و ہنیں ہو۔ یہ اور بات ہو کہ مسلمان لینے ضرب المشل فلاس تعلیم
کی گرانی اور بعض و سرب اسباب کی بنا برا بھی برنسبت غیر سلم آقوام کے حبرید
تعلیم میں نیس ماندہ ہیں لیکن اس کے بیعنی سرگر نہیں ہیں کہ وہ حبد یتعلیم کے خالف
میں یا اس کی ضرورت سے آخیس اکا رہی ورائع سے کامیابی حال کی اس موقع خیر شا
میں جا تھ اس کا تذکرہ کرنا خالی سے جانہ ہوگا۔

(۱) جب سرسد نے بیر محسوس کیا کہ سلمان ندہی حثیت سے انگریزی تعلیم کے مخالف ہیں اور اُن کا یہ عام خیال ہو کہ ایک غیرسلم قرم کی زبان سکینا مذہب عالم بر منظم ہور ماہا نہ رسالہ اور کے مذہب علوم جدیدہ کا مخالف لیے منہور ماہا نہ رسالہ تعذیب لاخلاق کے ذریعیہ سے مسلما نول کے اور تبایا کہ ندیمب علوم جدیدہ کا مخالف اوہ کو منہ منہ ہور ماہا نہ کہ تر دیر کی اور تبایا کہ ندیمب علوم جدیدہ کا مخالف منہیں ہے۔ اس کے علاوہ کو مخوب نے تاریخی حیثیت سے تابت کیا کہ مسلما نوں نے لینے عمد عروج و کمال میں غیر تو موں کے علوم سے محطم بلکہ اُن میں خاص فی اُن میں خاص فی اُن کے بہت سے عالمی ان مرسد کے ان کیز در مضامین سے اُن میں خاص فی مدو گارید اگرفیئیں جو اپنے عالمی انہ اُن کے بہت سے عالمی و مدو گارید اگرفیئیں جو اپنے عالمی انہ اُن کے بہت سے عالمی و مدو گارید اگرفیئیں جو اپنے عالمی انہ اُن کے بہت سے عالمی و مدو گارید اگرفیئیں جو اپنے عالمی انہ

مضامین اورتصنیفات و خطبات کے ذریعہ سے مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح کرتے رہے میاں تک کہ مخالفت کا وہ طوفان ٹھنڈ امہو گیا۔ اور اب لوگوں کو سرسے پیدا در این کے احباب کے خیالات سے وہ نفرت نہیں رہی جو سہیے تھی۔

﴿ ١ ) چونکه انگریزی سے لولول ورکالجوں من سلما نوں کی مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نه تقا، اس ليئے مسلما نوں کوعام طور برزا گریزی تعلیم سے وحثت عَى ۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ندہمی تعلیم ناخال کرنے سے ان کے بیجے اسلام سے بیگا نہ ہوجا سینگے۔ اورسلمانوں کا بینیال کھے ہے جانہ تھا اس سرست يدفي يرتجويزكما كدمسلان الكريزى تعليم كي سيئايي مخصور ركاس تایم کریں بیوخو دسلا نوں کی سگرانی و انتظام کے ماتحت ہوں اورانُ درس کا ہوں میں سلمان بچوں کی میسی تعلیم و تربیت کامعقول بتطام کیا جائے خیانچیجندسال کی سعی و کوششش کے بعد سرسید نے شائی مرسال کی سعی گردہ کج كاستأب بنیا د رکھا سٹ یعہ وسٹی مسلما نوں کی زمیمی تعلیم کے لیے علیٰ علیٰ علیٰ كمينيان بنالي كنين ونعلب ليم تحريز موان الريك لي مسجد تعمير كي كني واور ازلاقی گرانی کے لئے آبالیں وگراں تقریکے گئے ان انتظامات مسلمانول كوانك عد كماطينان بوا، اوروه اليف بحول كوتعليم كم لنحاس اللي من معيني رآماده موكئه -

رس ) با وجو د مندرجهٔ بالاتدا برکے الحبی مسلمانون کی ایک کشرحاعت مندستان میں ایسی موخو دھی عویا توسیسسدگی تحرکب سے قطعًا نا استناعی یا اُن کے مخالف عمی ۔ اِس لیے کابج قاعم کرنے کے دش سال معبد اُراہ میں سرسیدے یہ محسوس کی کہ مبند وست ان صفے وسع الک مرکو ای مفید تحرکی اُس وقت *تک سرسز و کامیاب نیس ہوسکتی جب بک سلانو* میں ایک تنقل دمضبوط جاعت الیٹی ہوجو لگا تار اس تخریک کے متعلق تبلغ واست عت كى خدمت انجام ديتى رسب عباكه لك كے محملف صوبو میں دورہ کرکے اور لوگوں کو جمع کرکے اینے خیالات اُن کو سنائے۔ سرسسيدسك إستغيل كانتبحه وهشهور ومعروف الجنن بحرس كانا مخلف تبديليوں كے بعدائ كل الرائد أسلم الحوشل كا نفرنس بوا در جس كاصدر دفتر مسلم أونى ورستى كے بيلوميں مقام على كرمة قائم ہو۔ اسموقع برکا نفرنس کے اغراض ومقاصد کی قضیل سان کریے کی حاجت نیس - گزشته چاکیس سال میں کا نفرنس نے اپنے مقاصد کے متعلق اس قدر كثرت سے لٹر كرسشائع كيا ہوا در مندوستان كے مختف تقامات يراتينے ا جلاس منعقد کیے ہیں کہ ہر شریعا لکھا مسلمان نهصرت کا نفرنس کے "مام سے واقعت ہو جکا ہو مکہ اجمہالی طور بیز اس کے اغراض و مقاصر سے می باخرى-

. كانفرنس مبليا نون كي سب سيهيلي بإ قاعده المجن بي حو اكب خاص قا نون اور دستورالل کے ماتحت کام کرنی ہوا ورموجودہ تندیب وتمدّن نے قومی مجالس کے مُتعلق جوتهذیب وضابطهٔ لا زم قرار دیا پی آس کی پایند ہو۔ میر کا نفرنس ہرسال ا وسمبرك ابغزي منفتدس ابنا احلاس مندوستان كح كسي خاص شهرتع قلا کرتی ہوجو اکتشے رتین رو زنگ رہتا ہو۔ احلاسس کی رہ نائی کے لئے ہیںے سے ایک صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔ صدر اجل س کے نظم کو ما قاعدہ قاعم رکھنے کر علاوه اینا خطیه صدارت می ترمته بوج عمومًا تکها موا موته سخ - چول که صدارت کے لئے اکثر مک کے قابل و ممتا زاصحاب کا انتخاب ہو ما بیخ حو علا و تعلیم انتخاب ہو ما بیخ حو علا و تعلیم انتخا ہونے کے اپنی قوم کی حالت کے متعلق کوئیں تحربہ رسکتے ہیں زبائہ سیلے سے قومی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں) اِس بنا بیروہ اینا خطبُ صدار خاص توتیم ا ورمخت سے تیار کرتے ہیں ا ور اپنے تحربہ و وسع معلومات کے کا طاسے من چروں کومسلا نوں کے لیے مفید سیھتے ہیں سیان كرتے من-اس لئے بیرمنالات وافخار درحقیقت اس لائت ہن كہ قوم ان بر على كرے اور آسف ده تعلوں كے لئے اُن كومحفوظ رسكے - كُرْتُ مُعْمِل الله برت س کا نفرس کے انتالیس احلاس سندوستان کے محتف صونہات میں منعقد مہوئے اور سراجلاس کی راورٹ سال بیسال تاہے ہوتی رہی من من مي خطبات صدارت مي سف ال تصح بيكن آج يه ريورمن البيد من-

اس لیئے اگرسی تحص کوان خطبات کے بیسے کا شوق مجی ہوتو اُن کا ممیاکرہ مکن بنیں۔ البتہ کا نفرنس کے صدر د فترس ایک ایک جلد محفوظ ہے۔ لیکن سے ہرشخص متفید بنیں ہوسکا۔ اس بحاظ سے کا نفرنس کا یہ کا رام الد ای تحسین و ہرشخص متفید بنیں ہوسکا۔ اس بحاظ سے کا نفرنس کا یہ کا رام الد ای تحسین و سہتمایی ہوگئے۔ نے اس بحالی اس سے اِن براگندہ خطبات کو ایک جا کرے تابع کے نے کا اہتمام کیا ہی۔

جواصحاب ابتداسے کا نفرنس کے شرکب ویددگا رہی انفوں نے اہت ساہتہ چالیں سال میں پیخلیات کے ہیں اور اس طرح سے سنے ہیں کہ آئے یئے سفر کی زخمتیں اٹھائی ہیں روپیصرف کیا ہو، اورب او قات آرام و راحت کی قربانی بھی کی ہے لیکن حُطّباتِ عالیہ کے ناظرین حُوشس نصیب ب*ې که حو دېستان د وسرون نے چاليس ال بې تعبرف* د ولت و راحت سنی وہ آج ممکل صورت ہیں اُن کے سامنے موجو د ہوجس کو وہ جندر گفتے میں اِس طع بڑھ کے ہیں کہ نہ سفر کی ضرورت ہی نہ صرف زر کی حاجت -وم میں سرخیال کے لوگ ہوتے ہیں عمن بوسن اشخاص ایسے می ہوں جن کے نزدیک کا نفرنس کی بین خدمت مفید ولا بق ستمانش نہ ہو ا وراً ن کے خیال میں اس دہستان کہن وا نسانہ یار سنہ کا ثبا یع کر انصیاب ل سمجماعائے ۔ لیکن یفنیت بحک مل میں الب نظری بیں وال کا م ک اسمیت بخوب

ہمارے شزد کے مختلف حمیدات سے یہ مجموعہ نمایت مفید و دل حمیدے۔ اجالًا تعیض خصوصیات کی طریف اتبارہ کیا جاتا ہے۔

(۱) اس کتاب کے چالایں الی ہیں۔ نظبات ہیں۔ لیسیکن ان ابواب کی خصوب نے تعنیق کے جالیں اصحاب نے تعنیق کے اور ت بند وستان کے مختلف عالمیں موقوں اور ت بند وستان کے مختلف عالمیں موقوں پر کشائے۔ مزاروں سامعین دورو درازمقامات کاسفر کرکے کر سائے۔ مزاروں سامعین دورو درازمقامات کاسفر کرکے کر سائے تاکہ خودم مُقنین کی زبان سے نسیں۔ اخبارات نے ان کوٹالع کیا اور مندوستان کے مرکونٹہ گوشتہ کے بیونچایا۔ اور آخر کار عالی سال بعدیا کتا بھی مال ہو کوشتہ گوشتہ کے بوئی۔ کیا یہ ضوصیت اُردو جالیں سال بعدیا کتا بھی مال ہو کا یہ کوئی مال ہو کا یہ کسی اور کتاب کوئی مال ہو؟

ر۳) عام طور پر مرکتاب زبان وطرزا داکے کا ظاست ابتدائیا کرنا ایک ایک تیان رکھتی ہے۔ اگر مُصنّف صاحب ذوق ہجا دراس کونر با پر قدرت قال ہج تو اس کی کتاب اپنے عمد کی زبان کا بهتر نو نہون ہجو کی دربان کا بهتر نو نہون ہجو کی دربان کے بحا فاسواس کی کتاب اپنے عمد کی زبان کا بهتر نو نہون ہجو کی ایک باب و و سرے سے مُحلّف ہج ۔ چوں کہ اس کی ترتیب وکیل ایک باب و و سرے سے مُحلّف ہج ۔ چوں کہ اس کی ترتیب وکیل جا ایک باب و و سرے سے مُحلّف ہج ۔ چوں کہ اس کی ترتیب وکیل جا ایک باب و تبدیل ای باب میں رہیں ا درط لقی ادا ، طرز ہستدلال ، انقلابات و تبدیل ای بہوتی رہیں ا درط لقی ادا ، طرز ہستدلال ،

اسلوب بیان٬ ا در ذخیرهٔ الغاظ سے بحاظ سے زبان میں حوترتی مونیان سب کا اندازہ اس کتاب سے ہوتا ہی۔ابتدائی خطیات مختصرا ورساڈ ى - ان مى مضامين كى كوئى خاص ترتب يانقسيمنىن نىخىلف تعليمى ئى یر بحث ہو۔ ملکیسا دہ زبان میں کا نفرنس کی ضرورت کا انہار کرکے ملانوں کو انگریزی ٹرسطے کی ترغیب دی گئی ہو۔ اِسی ویل محس كهير أن كمته حير انسخاص كاحواب مي يبح حوكا نفرنس ا ورا گريزي تعليم کے مخالف ہیں زیان میں مغرست کا اثر مطلق ننس یا یا جاتا ۔ البتہو " طرئر بیان ضرور موجو د سج حبرسرسسیدسنے و ا تعابت وسالل کے بیان کے لیئے اختیار کیا تھا۔ است دامیں لوگ زیادہ ترسیری نوّا أَ مِحَن لملك مولانا حالي مولانا تذير احمر وعسله نسلی جیسے میکا ناور وز کا رشا ہرکے ویکھنے اور اُن کا لکچر ما کلام سننے کے لئے آتے تھے خطۂ صدارت کو کوئی خاص اہمت حال نبس می -صدرقا عده کےمطابق احلیس کانطنهم قایم رکھتا گرست کی ربر وست تنصیت سے مرعوب موکراً ن کی مرضی کے مطابق کام کرّاتها دلیکن جب چندسال بعبدام شد ام شداس کا نفرس نے مستقل مضبوط حشیت اختیا رکرلی او تعلیمی کا مرکے تجرب کی مدولت بهت سے سائل بحث و نظر کے لئے سامنے اسکے توخطۂ صدارت

فے بھی ایک خاص عثبت اختیار کرلی ۔ اب صدر کا کام صرف احلاں کے طریقہ کا رکی رہ نمانی کرنا نہ تھا۔ بلکہ لوگ اُس سے یہ نوقع سی تھے تے کہ وہ موجو د تعلیمی مسأل اور زیر بحث مضامین برمسلمانوں کو اسنے تجربہ وخیالات سے فائدہ ہیونجائے گا۔ اُن کی تمام ضرور تو کے متعلق مفید تدا بسرتا کرانتی قابلیت کا نبوت و کیا ۔ کا نفرنس کے ساّت ابتدائی احلاس خطئه صدارت کے محاظ سے کچھ متما زننس ہیں۔ لیکن ۱۸۹۳ می حب کا نفرنس کا انتخواں احلاس علی گرمه میں منعقد ہوا ا ور نوا مجس لملك صدر نتخب سوئے توخطبهٔ صدا رت میں ایک غاص دسعت وشان بیدا ہوگئی - یہ سب سے ہیلا خطبہ تھا حس می<sup>ن</sup> ورِ بیان ا ورحوسس با یا جا تا سج اور انت برد ازی کی اکیے خاص حباک نظراً تی ہے۔ مثلاً نواب صاحب ایک مقع برکمة صنوں کے جوابیں فرماتے ہیں:۔

> ر مانا که بهم نے مغربی علوم کا شوق ولا کرمسلما نوں کو خراب کیا۔ مانا کہ بهم نے انگریزی تقسیم و ترمبت کے جاری کرنے سے انحا و پھیلایا۔ مانا کہ بم سے کا نفرنن قایم کرکے مسلما نوں کو بہکایا۔ گر بھم پر طعنہ کرنے والے فداکے لیئے یہ تبا دیں کہ انفوں سے

اینی قرم کے لیئے کیا کیا، اوراس دوتی ہوئی شی کے بجامنے میں کون سی کوشش کی ؟ اگر ہم ہے مسلما نوں کے بيليُّ ديروكنشت بنا ١٠ ما ما كدكناه كما - مكريه فرمائيت كداك نبايا بهواميت المقدس كهان بوهبان جاكر يم سحده كريا؟ اگر سم نے اپنے جا سُوں کے واسط ایک قومی کا نفرنس فاعم كى سى قبول كرتے بيں كه ايك بے سودكام كيا، اگر تاك دوست براه مرمانی یه فرما دی که اُنفوں سے قوم کے ل يرمرنتي ترسف، قوم كي مُصيبت يرماتم كرسن يركون سي محبسب ئی ہو کہ ہم دہیں جاکر ڈھ کریں اور سر پٹیں؟ سم اگر مُصْریات سود کام کرنے کند کا رہی تو قوم کو مرتع وتنفخا ورکی ندکرنے کا ذمه وارکون بوے گر د سر توکشن و مُر دن گن ومن ديدن ملاك ورحم نه كردن كن كيست گیرم که وقت فریج تیبدن گنا ومن دانشه ومشنه تنزيذ كردن گنا ڤيت غرض نوا بصاحب كى صدارت كى بعدخطيهٔ صدارت أستراست وسعت وجامعیت اختیا رکڑنا گیا ۔ حب بدیمباحث بید اسوسکئے ۔

ا اگریزی زبان کے اثریسے ار<sup>د</sup> و کے ذخرہ معنبے ات مُصطلحات میں اضا فیر ہوتا گیا۔طریقیہتدلال اورطرز ا داہیں تنسب دلیا بید ا ہوئیں ۔ بنیا بخہ آج اگران خطیات کومسلسل طریقہ ہر ٹرھاجائے ر آوز بان کے یہ تمام ارتقائی مدایج صاف طور پرنظر آنے ہیل م یہ اندازہ موتہ ہو کہ زبان نے گزشتہ جالیس سال میں اسالیب بیان ا ور ذخیب رُه الفاظ کی حثیت سے کس قدر ترقی کی ا ورمغر بی تعلیم کا خیالات وزبان برکیا اثر ٹرا-لیذا اس محاطے بھی پنطیا تا کیا خاص حشت ریکتے ہی جوکسی د وسری کتاب کوحال نہیں ہو-ربهی تدامت اورامتدا در ما نهیے ان خطیات میں ایک بار کی چنیت کی يبدا کردی ہو۔جہاں کا تعلیم و تربت کا تعلق ہو پیطبات کا معلمی م سرحا وی ہیں۔اگریجٹ کا کوئی میلو ایک تطبیس رہ گیا ہی تو د وسرے میں موجو د ہج- ان خطبات سے مسلما نوں کی گزشتہ ہما ہے ا تعلیمی کی جا ای طور برہا رے سامنے آجاتی ہے۔ شلا ا تبداس لمان حدیقسلیم کے نحالف ہیں توتعلیم کے حوا زا و راُس کی ضرورت یومت بی ونقلیٰ د لأن پیش کئے جاتے ہیں ۔لیکن جب رفته رفته مُسلا نوں کے خیالات میں تب دہلی بیدا ہوجاتی ہے وتعلیم کے متعلق مبت سے جزئیات بریجٹ کی جاتی ہج۔ا و رطرتقیۂ کارتجز

کیا جا ّا ہج لیکن حب مسلما تعب لیم شروع کر<u>دیتے ہیں</u> تواس را ہ ہیں شکلا و د شوا ریاس شیس تی ہیں۔ کہیں افلاس ربخریاین جآیا ہے کہیں خاص نهاص ق**ر ا**نبن *شگب ر*ا ه <sup>ف</sup>نابت مهو<u>ت می</u>ن کیجی سرا دران وطن کی میمه گری ا در تنگ نظری تعلیم میں شسکلات پیدا کرتی ہی ۔ اِس پیٹے شسکلا کے حل کرنے پر توج کی جاتی ہو عِمشہ رہا کی تعلیم کے لیئے وظالُف ما بنگه جاتے ہیں۔ گورنمنٹ سے تعلیم میں آس نیاں ہم ہونجانے کے لیئے مطالبہ کیا جاتا ہی۔ برا دران وطن کی معالبہ کیا جاتا ہی۔ برا دران وطن کی معالبہ کیا جاتا ربج وافسوس ہوتا ہی۔ مگران سب شکلات کے با وجو ڈنعلیمی کام برا برجاری ریتا تبی بیان یک کهمسکان تسلیم یا یا کرسکولوں ا در کا بچوں سے نکلتے ہیں -اورگورنمنٹ کی کچھ ملا زمتیں اُن کو علم موجاتی ہیں ۔ عالم موجاتی ہیں ۔

حب تعلیم اس حد که بیونج جاتی مچ تومسلان ایک قدم ا در بر است بعنی اب تعلیم نسوال کی ضرورت سامنے آتی ہجا ورُسلا تو کوخطبهٔ صدارت مین تبایا جا ابح که حب کک عورتی تعسلیم یا فقد ند بھ بچوں کی تعلیم و تربیت معقول طریقیہ سے ممکن ند بھی کے کیوں کرتعلیم ابتدا آغوش ما درسے شروع ہوتی ہج۔ جیندسال کی بہم سبیلنغ کے بعد سلمان تعلیم نسوال کی ضرورت کا اعتراف کرتے ہیں۔ کا نفرنس یں ایک تقل شعبہ قایم ہوتا ہو۔ اور ایک زنا نہ کول کی بنیا درگی حاتی ہے ۔

اِس کے بعد الغ العممُسلما نوں کی تعلیم کی ضرورت محسور ہمی تی ہی۔ جنا نیے اب جندسال سے کا نفرنس کے نطبۂ صدارت میں اس میر تجتْ كى جاتى بى - ا در كيَرب بين اس كے متعلق جو كھے موريا ہواس کو بطور مشال بیان کیا جآ ہا ہو۔ اسی سلسلہ میں شببینہ مدا رس کے قیام کامعاملہ ہوس کی ضرورت نترت *سے محسوس ہ*ورہی ہو اِس ساته ساته جربه ومفت تعلیم کامئ اهی زیر بحث اگیا ہوا در اس ضرورت برخاص طرتقیہ سے زور دیا جآیا ہج ا ورحوں کہ حالات کی تبدیلی ا ور برا دران وطن کی مهرگیری اور تنگ نظری کی وجسے ملازمت کا در وا زهمسلما نوں کے لیئے بند ہور ہا ہی اس لیے اب اُن کوصنعتی وتجارتی تعلیرکے طال کریے کی ترغیب ھی دی جاتی ہج كيول كه ييخطره بيدا بهوگيا بحركه اگرسلان صنعت دحرفت برمتوجه نهيو توكسب معاش كے زرخيز وسسايل سے محروم رہ جا كيگ . علاوہ خطبهٔ صدارت کے بیمیال خملف نجا ویرکی صورت میں بھی میش موقع بسته بن عُوض حالات کی تبدیلی اور زیانه کی ترقی پزیر رفت ار نے بہت ہے جدید مسائل ہیں۔ دا کرنے کے اس بلئے و اگر اُم کے فیر وافرو

وسعت اختیا رکرتا جا آ ہج۔اس بنا بر کا نفرنس کے صدر کا یہ فرض برگیا سم که وه اسینی خطبه بین سلمانون کی تمام صروریات کا استقصاکرے اور أن كح متعلق فيد تدا برتائے خطاب عالم كے مُطالعے بيب باتیں اجالی طور پرمعلوم مہوجاتی ہیں اور میرا ندازہ ہوتا ہو کہ گرشت چل اله و ورس نطن م تعلیم وطریقیر نقلیم س کیا تبدلیاں بیدا بوئس، اورُسلانوں بران أقلابات كاكيا الزيرا- اسسلاير مُسلم کو نی ورسٹی کی تحریک اوراس کے انجام کامھی حال معلوم ہو تا ہو۔ غرض سیکڑو تعلیمی ساگل ہی جن کی اجمالی تا برم خطیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہوا وروہ طابق کا رھی معلوم ہوجا تا ہج جربه حالت موحو وه مسلماً نول کے لیے مفید ہی ۔ اگر آری ان طبات كاغورس مُطالعه كرينك توآب كومعلوم بوگا كرتعليم كمتعلق کتنے جدیدمیایل بیدا ہوسگئے اور فک کی سبیاسی واقصادی حالت في كما نول كي تعسليم مركبيا زبر دست اثر دالا بو- ييغرب آپ کوکسی د وسری کتاب سے معلوم نہیں ہوسکتیں لہذا اس میلو سے بھی خطیات کام طالعہ سیلانوں کے لئے مقید وسو دمند ح رس) پیخطبات درهنیت علی گڑھ تخرکے کی تاہیج کے جند اجزایا ابراب یں ا در ایک ہم ضرورت کو بور ا کرتے ہیں ۔ می<sup>ن</sup>تی سے علی گڑھ ک<sup>ی</sup>

کے متعلق کوئی متعلل کتاب اب کاپنیں بھی گئی لیکن آپستہ ایستہ السي متعدد كتابي ورسائل ثائع بوسيك بن عن كامطالع على كراه تركب كم متعلق صحيح معلومات بهم بيونيا ما بح-مثلاً مرسيد واب محسن الملك وغيره كے مضامین جو تہذیب الاخلاق میں جییا كرتف سے الب تقل كتاب كى صُورت بين شائع بهر گئے ہيں، اسى طح مسرسيد نواب محس لملك ا وشمس لعلماء مولانا ترسر المحرك عام ليكيرترت بوئ هي كئي- سرسيدى كل سوائع عرى مولانا مالى كقلم سے حیات ما و بد كے نام ہو اسی صدی کے اوائل میں سٹ انع ہوگئی ص سے علی گڑھ کر کیا کے ابتدائی مالات تعصیل معلوم ہوسکتے ہیں مطاع میں کا نفرن ف نراب وقار الملكساكي كمل لائف وقارحات كيام چھا یی ہے۔ جس میں علی گڑھ تحریک کے متعلق ٹرا ڈخیرہ معلومات کا موجو د ہیں۔ ان سب کتا ہوں کے علا وہ سرسے یڈ نوامجس الملک اور نواب وقا را لملك كركاتيب عي شائع بريط بن عن من على گڑھ تخر كاپ كے متعلق مہت سے اہم واقعات ملتے ہيں۔ یرسب چیزی کالج کی تا رہے کے اجزا اور ابواب میں وراب خطیاعیاں نے اس سلسلہ کو بڑی مذک کی کردیا ہو۔ اگر کوئی شخص ان سب کا بوں کا مُطالعہ کرے توعلی گڑھ تخرکی کے متعلق اُس کو کا فی عبر عال ہوسکتا ہو۔ بلکہ ایک سلیقہ مندشخض ان سب چیزوں کو بیش ِ نظر رکھ کرعلی گڑھ تخرکی کی ایک ول حمیب فوصل این خرس کرسکتا ہو۔ جو کمی متی وہ خطبات نے بوری کردی غرض مختلف وجوہ سے یہ خطبات نمایت ول حمیب وسبت اموز ہیں اور حبنا زمانہ گزرتا حائمیگا اِن کی قدر و فتیت بڑھتی جائیگی ۔

ينحلبات بجائے خود دل حميہ تھ لىكن سرصدر المن كے مختصر جالات وتصا و برياخ اكن كوا ور زياده ولحبيب نبا ديا سي- المبي حول كه زياده زمان نيس گزرا بي اس ليئ كوشش كرين سه مالات فراسم موسك، ورنه حیّدسال بعید لماش کرنے بیر هی م تھ نه آتے ۔تصویروں کا فنا تواور زیادہ د شوارتھا۔ ابھی اکپ سال کی تلاش وخط وکتا بہت کے معدمہ لا وتصويري فراهم موني مين - نواب صدريا رخيك بها ورموللسنا عاجى مخصب لرحمن خاص حب بشرواني آيزيرى سكرتري ليشل كانفرنس نے اس مجموعہ كى ترتب ويد دين كے لئے حن صاحب كومنتخب كل اُن کی مزونت میں کوئی کلام نئیں ہوسکتا ۔ کیوں کہ مولوی افوا راح مصا زبیری مار مروی رحوان حالات و تطبات کے صابع ہیں) موجودہ صدی کے اوالی سے کا نفرنس سے واقستہ ہیں۔اُتھوں سے زمانہ در ازتاب

نوامجس الملک نواب وقا رالملک صاحبراده آفماً یا تحرفات اور نواب صدریا رحبی بها در کے ساتھ کا نفرس کا کام کیا ہجا وگر نفر کے اعبار سول کے اعبار میں خاص صدلیا ہج۔ اس کا خاصے وہ گویا کا نفر کی زندہ آریخ ہیں۔

گرشتہ جالس سال میں جن قدراصحاب کا نفران کے صدر ہوئے اُن میں سے بجزو و صاحبول کے مولوی افوار اخرصاحت سب کو دیکا ہو، اکٹرسے ملاقاتیں کی ہیں اور اُن کی باتیں شنی ہیں اور بہت سے لوگوں کے خطبہائے صدارت خودائن کی زبان سے سنے ہیں۔ بہت سے بزرگ ایسی میں جن کے حالات زندگی دیکھنے کا اُن کوخاص موقع طاہج -ان حالات کے کا خطب اس کام کے لئے اُن سے زیادہ موزوں کون ہوسک تھا؟ اور ثناید اب علی گرخویں اور کوئی شخص ایسا موجود می نہیں جوایا یہ اُربع صدی سوکا نفرن سے متعلق تعلق رکھتا ہو، جس نے کا نفرنس کے لئے اجلاس دیکھے ہوں 'اور کا نفرنس کے متعاصد کے سلسلہ میں ہندوستان سکے قریباً ہم صوبہ کا ہزاروں میں سے فرکیا ہو۔

ینانی حبی توقع تمی مولوی انوار اکھرصاحی اس خدمت کو نہایت دل حبی اور ذوق کے ساتھ انجام دیا۔ حالات کے سلسلہ میں بہت سی چزیں اُنھوں سے ایسی کھی ہیں جن کے وہ جیٹم دید راوی ہیں ۔ یہ واقعات ہم کو صرف اُن ہی سے معلوم ہو سکتے تھے۔ اب جیشن آیندہ علی گڑھ تحرک کی ا آینے مرتب کرنا چاہے اُس کے لئے مولوی انوار اخرصاحب کی یہ کتا ب ہمت مفید و کارآ مدہج اور عام ناظرین کے لئے بھی جو تو می تحرکات سے کچھ بھی تعلق رکھتے ہیں نہایت ول جیپ نابت ہوگی، اور حُن قبول حال کرے گئ اُمید ہے کہ کا نفرنس کی چالیسویں سال گرہ و اجل سی کے موقع پر رجوامال مراس ہیں ہی اس کتاب کا تیابع ہونا ول جی کا باعث ہوگا۔ اور مرراس کا چالیسواں خطابہ صدارت کا نفرنس کی تاریخ کو محتوالے کی کمل کردگا۔ سلطان جہان منزل محمد اگرام اُسٹرخالی نبل وی

٤٢ منى ١٩٢٤ء

Mind the second

#### سِيْدُ الْحَرَّاتُ مِنْ الْحَرِّاتُ مِنْ الْحَرِّاتُ مِنْ الْحَرِّاتُ مِنْ الْحَرَّاتُ مِنْ الْحَرَاقُ مِنْ الْحَرَّاتُ مِنْ الْحَرَّاتُ مِنْ الْحَرَّاتُ مِنْ الْحَرَاقُ مِنْ الْحَرَاقُ مِنْ الْحَرَاقُ مِنْ الْحَرَّاتُ مِنْ الْحَرَّاتُ مِنْ الْحَرَاقُ وَالْحَرَاقُ مِنْ الْحَرَاقُ وَالْحَرَاقِ مِنْ الْحَرَاقُ مِنْ ال

## وساخطيسو

معدرت کے ساتھ گزشتہ بیتس است محرق اور سے سلسل اس کا باقلی است کے ساتھ گزشتہ بیتس است و السی کے افرائیو کے ساتھ گزشتہ بیتس است و السی سلسل اس کا باقاعد میں ہوا ہوں اور بنیں سال سے سلسل اس کا باقاعد میں ہوا ہوں اور بنیں سال سے سلسل اس کا باقاعد میں ہوہ ہوں ۔ تاہم جوات اس کے خطبات صدادت کے یک جائشکل کتاب دخطبات عالمیں میر میں است میں اور نہ بر میرا میاس شریف سے حاصل ہوئی وہ نہ اُن کے بالا قساط و سکھنے سے ہموئی تھی اور نہ بر میرا میاس فیسل سے میں ان خطر است خیر نے کیا اچھا ہواگر مستنے سے ۔ فدا اس تجویز کے وال و فاعل دونوں کو جزائے خیر ہے کیا اچھا ہواگر ان ہوا کے ۔ اُن ہوں کے دال و فاعل دونوں کو جزائے خیر ہے کیا جائے اس کے ساتھ تا کعلی جائے ۔ اُن جائے کے اوقات میں طالعہ کین یہ ساتھ تا کو کیا تا کہ کا دیاجے کیوں کہ اول تو اس نظر سے ان خطبوں کو کہمی دکھیا تھا نہ نا سے میں کو کھیا تھا نہ نا سے کے لکھیا جائے گا نہ نا سے کے لکھیا جائے گا نہ نا سے دل کو جم فی و فاسم سے کیا معلق اللہ میں یہ ہو گئی میں ہوا کہ تھی کیا معلق اللہ میں یہ بیلے ہی ندر امتحاں ہوجائے گا

دوسرے اس سلسادیں جو مفید باہیں بہائے جانے کے لائن تھیں وہ مولستا محداکر ام الشرخاں صاحب ندوی لینے ایک مقدمتیں اور جاجی افرار احدصاحب دئرلف خطبات ) لینے دوویا بچی میں بہت قابلیت کے ساتھ بتا اور محجاجکے ۔ مگر خیر ماموز معذور کی حیثیت سے جو کھی کن ہے میں بھی بیش کئے دیتا ہوں سے

نظروب برین جام صهبا گاشت سیصافی و دُرد بر ماگزاشت من ارج بران می گران میشوم کیا باحر نفال بر ابر شوم پوگو بهر سمیدسفت گو بهر پذیر من از جهره سفتن نلازم گریم دراناهسدآن در که ناسفته ماند فشاند می درانده ناید محال گذر مرکسته نامی این ال

انمیوس می می از کا می ایس انگریزی تعلیم عام بروی تھا فی صدہ نوانہ تھا کہ مہدوتان میں انگریزی تعلیم عام بروی تھی اور اس کے ساتھ بہدوتانیوں کا فی نظر روز افزوں وسعت عاصل کرریا تھا۔ بنگالیوں کے لئے کمن مہنگ ( بزول) اور میٹا کو ساتھ کی افغا وارمیٹا دیک بن جی تھے اور میٹا کی بن جیکے تھے تاہم کم از کم پرس کے میران میں اور ملہ یہ فارم کی لمبندی پراُن کی میعن زبان و تینے تھم کے جو ہر نمایاں بروج کے تھے اور سے

جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ماجرح اللسان

اسی کا تھ اور حمیط ہے کی تلوار وں والی جاعت نے مصف کے میں انڈین شینل کانگرنس کے نام سے ایک فلائنگ کور داٹران کمپو، قائم کرے گرملا وار دیے تاعیر خباگ کھے ڈالی جس کے علم مردارش اور دہل نوازوں میں مصرف سرمندر ناتھ بنرجی اور نیڈت اجو دھیا ناتھ اور اس زما نہ کے دو سرے ہندو اکا برمہند تھے، بلکہ نواب سید تھر اور میں برالدین طیب جی حتی کہ مذہب بلطنت کے بیرو دعیسائی، مسٹر ڈبلوسی بوترجی اور اُن بی بھی بڑھ کر نود فیٹر کا دسلطنت میں سے مسٹر اے اوم ہوم اور سرولیم و ٹیدر برن جیسے سرفروش وار نمودہ کا ر نبرد اُزمانشر کی تھے۔

مسلما تون كى حالت كان حالات كم مقابلة ين وسك مسلما نون كى كفيت ينى المسلما تون كى كانت يكا كان عنى دومرى

طرف و آنعلیم عدیدسے شصرف نا بلد ملکه و ورونفور تھے اور الطنتِ رفتہ کاخُاران کے دانوں میں باقی تھا - ان وجوہ موجه کی بنا پر سرسید اور اُن کے رفقا دکار اسپنے خام کار و تو گرفتا رسم قوموں کو کا طرر پر مهند وستان کی سیاستِ حدید کے ماد واتش گیر کے لئے فی الوقت نائرہ ملا نیمز سیجھتے اور اُن کو اس شجرہ منوعہ سے چذہ دور ہی رکھنا چاہتے تھے '۔ کا تقر باھن مالشجرة فتکو نامن الظلین ''

اس سے یہ ہرگزور نہار نہ جھا چاہئے کہ سرسیدی پالیبی سلمانوں کومستقلاً سیاست سے الگ رکھنے کی تھی۔ اُن کی کا نگرس تحریک سے بہت قبل اورآخریک بعد کی زندگی اس وہم کی تر زور تر دیدکرتی ہوجس برکستی فیسلی گفتگو کا بیمل نہدہ واقعہ یہ ہے کہ سرسیدکا بیشن تدبیر اس کھرت و دانائی کا نتیجہ تھا جوسرف ان لوگوں کے حصتہ میں آتی ہے جن سے فدائے قدوس کو ئی بڑا کا م لینا چا ہما ہے۔ یہ غرض مدنظر کھ کہ سرسید نے سے خدائے قدوس کو ئی بڑا کا م لینا چا ہما ہے۔ یہ غرض مدنظر کھ کہ سرسید نے سے میں اُلی سے تقریباً چندہی ماہ بعد مستقریباً کی بنیا ورکھی عیں کے اندر لعدمیں لفظ آل اندیا"

كا اضافه مبوا اوراب محدن " "مسلم "سے بدلام واہد - بيلا اجلاس و مبر لامداء ميں مان مان ورئيت جديد مقاصد قرار دئے گئے ہوگو يا تورئيت جديد مقاصد قرار دئے گئے ہوگو يا تورئيت جديد كے دور احكام عشر "تھے -

ا - مسلما نوں میں بورپین سائنس ولٹر بیر کے بھیلانے اور وسیع حدیک ترقی دیسنے اور اس میں نهایت اعلیٰ درجہ کیت بیم بک اُن کے بہنچانے پر کوشش کرنا اور اُس کی تذہبے وں کوسوخیا اور اُن بربحث کرنا -

۷ - مسلما نوں نے جو قدیم زمانہ میں علوم میں ترقی کی اُس کی تحقیقات کرانا اور اُس پر اُر دویا انگریزی میں رسالہ عابت تحریر کرنے یا لکچر دینے یا انگریزی میں رسالہ عابت تحریر کرنے یا لکچر دینے یا ا

ه ية اريخانه واقعات زمانه قديم كي تحقيقات بررساله عابت تحريركرنا يالكيروييفيالير كفيفير لوگون كوآماده كرنا -

ا ونا وى علوم ككسى مسلد يا تحقيقات بركسى رساله كے تحرير موتے يالكجر

دیے ن مربیر۔ کے ۔ فرامین شاہی کو ہم پہنچا کرائن سے ایک کتاب انشا رکا مرتب کریا اوران کے موامیر وطغرا کے نمونے فوٹو گران سے قائم رکھنا ۔

۸ - مسلمانوں کی تعلیم کے لئے جو الگرنیری مدسے مسلمانوں کی طرف سے جاری ہوا

ان میں نرمتی میں کا ان میں کا اور نقدر امکان عمد گی سے اس تعلیم کے انجام میں کو ششش کرنا۔

9 - جولوگ کہ علوم مشرقی اور دینیات کی تعلیم قدیم طریقہ برہاری قوم کے علما سے پاتے ہیں اور اس کو انفوں نے اپنا مقصد قرار نے لیا ہو ان کی حالت کی تفتیش کرنا اور ان میں اس تعلیم کے قائم اور حباری رکھنے کی مناسب تدابیر کاعل میں لانا ۔

- ( الف) عام لوگوں میں جوعام علیم قدیم مکاتب کے ذرایعہ سے جاری تھی اس کے حالات کی فتیش کرنا اوران میں جو تنزل ہوگیا ہے اس کی ترتی اور عام لوگوں میں عام علیم کی مناسب وسعت کی تدا بیرکا اختیار کرنا ۔ یا دب) جومکاتب عام لوگوں کے لڑکوں کے لئے قرآن مجدیہ ٹیسے کے میں اور جوسلسلہ قرآن محبد کے حفظ کرنے کا تھا اور جن کا اب بہت کچھ تنزل ہوگیا ہم اور جسلسلہ قرآن محبد کے حفظ کرنے کا تھا اور جن کا اب بہت کچھ تنزل ہوگیا ہم ان کے حالات کی تفتیش کرنا اور ان کے قائم دیکھنے اور اسحکام شینے کی تدا برکا اختیار کرنا ۔

ا المراب کی تعالی کی تعالی کی بیالیش سالہ مرت میں اصلاموں کی بیالیش سالہ مرت میں اصلاموں کی بیالیش سالہ مرت میں فرق کا سبب یہ ہو کہ کہ موسلام میں نان کو آپریشن کے فتنہ واشوب کے سبب سے اجلاسوں کا استام نہوسکا، اوران حالات میں ایسا موانقینیا ناگزیرتھا۔

مقامات اجلاس مقارات اجلاس کے لیاظ سے کا نفرس برٹش انڈیا کے

اکش صوبوں میں اور مہند وستان کے بائیس ٹرسے ٹرسے شہروں میں گشت کر چکی ہے۔ البتہ ریاستوں میں صرف رام بور د نواب ) اور خیر لوپد د ندھ ) میں حاضر مرکئی ہو ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہو کہ قبل اس سے کہ کا نقرنس لینے مرکز میں گوشہ گیر ہا و بقیہ صوبوں اور دومسری مرکزی ( کم از کم اسلامی) ریاستوں میں جی دور گرائے ہوں کے منافع کے اظہار کی ضرورت نہیں ۔

جن مقامات پر کانفرنس نے ایک سے زمادہ مرتب اجلاس کئے وہ بیمیں:-لا مبور کلکتہ مدراس بمبئی لکھنٹو وہلی علی گراھ س س س س س س س س

علی گڑھ میں سب سے زمایدہ اجلاس منقد ہونے کا قلسفہ آتر ہیل خان ہما در میاں مقرض مین نے لینے ایڈریس رسٹ کا علیہ یا بیان کیا تھا ہ

و و تین ایم سنین کے بید شم کر تعلیم کے پر شاروں کی ایک میں منعقد کی جائے اور اس سے بڑھ کراور کون سا اقتضار قدرت ہوگئا معلی کے بیاں سے اس تحریک میں میں تھا کہ بیتا میں سے اس تحریک کا فاز ہوا تھا ہے

"ا شرب کیا فاکسی اس تحد کی کدنے توجید سے تو بارے بر کھر کے جو آکلے ہے یاں ناقد کیلی بر کھر کے جو آکلے ہے یاں ناقد کیلی

بلاست بة قوم كاية قرض اورحق اورعلى كراه كى مركزيت كايبى اقتضا ب كم

علی گڑھ جوستی میں سے دو اس سے حاصل کیا جائے ادرجوات فادہ اس نے کیا ہم اس سے اس کا جائے اور جوات فادہ اس نے کیا ہم

حصوص اس مررآورد البران علیم نے فرائی جن بریعی بررگ ایک سے زادہ مرتب انتخاب میں آئے۔ انتخاب میں آئے۔ انتخاب میں دوصاحب رحبش باڈم اور مرتفیوڈ ورا رسی بخیلم سے جس سے تابت ہی کہ سلمان ایک غیر مقصب قوم ہیں۔ اور اگر وہ اپنے مزہب کے احکام پر پورے طور پر کا دربند ہوں تو افعیں علم کے لئے حین تک جانے (اطلبوا کے احکام پر پورے طور پر کا دربند ہوں تو افعیں علم کے لئے حین تک جانے (اطلبوا العلم ولو کان مالحد دلو کان مالحد من اور گست کو جمال کسیں وہ ملے لے لینے میں باک نہ ہونا جائے اور اسی صول بر جائے من مامران تعلیم کے آزار جائے اندار سے فائدہ اٹھا با الرائیدہ بھی وقاً فوقت ہمدرد غیرسلم مامران تعلیم کے آزار وافکار سے فائدہ اٹھا با الرائیدہ بھی وقاً فوقت ہمدرد غیرسلم مامران تعلیم کے آزار

سُخن کر ببرحق گوئی جیعسبرانی چیر مرانی مکال کر ببرحق جوئی جیه جا بلقاچ البسا

یہ ایک ناقابل انکا رحقیقت ہو کہ جینے صدر ہوئے ان کی بہت بڑی اکتریت رو للا کمٹر حکم الکل ایسی تھی جس نے زشل کا نفرنس کے بانی اور ہی کے شرکارکار کے مشرق کے الحی مشرق سے مشرکار کا دور یہی سبب اُن کے مشرق اور دی سبب اُن کے مشرق اور دی سبب اُن کے مشرق اور دوایات مشرق کے ساتھ شیفتگی وگر ویدگی کا تھا۔ مولوی سم الشرفال مستی امتیا زعلی مسردار محرکت علی خال واب مستی امتیا زعلی مسردار محرکت علی خال واب موسین ومغفورین مررد می مخسن الملک ؛ خلیفہ محرکت مین مولانا حالتی مردومین ومغفورین مررد می مخسن کواب

سرحدالقیم وغیریم براله کوچود کری (جوشرقیت کے پین خمیہ کے جا سکتی ہیں)

یا نواب عادالملک و نواب سرسینس الهدلی وغیریم مرحوین سے قطع نظر (جن کو مشتی و مغرب کے ابنین برزخ قرار دیا جاسکتہ ہے) الیسے اصحاب بھی ہیچ سیو نواب اسحاق خال مولوی شخت اللہ 'حبٹس شاہ دین ، دائٹ کا نریل امیرعلی 'حبٹس شرف الدین مسرحبراللہ یوسف علی ، سرضان میں ، سرحبرالرحم 'سرعبرالقا در دجو گریا مغربت کے مقدمتہ کمین ہیں) سی مشرقیت میں ڈوب ہوئے نظر آتے ہیان کی بھی وہی میں ہیں بہت سوں کے ایڈریس اردومیں ہیں اورجن کا نغمہ مغربی ہے کے ایک ان کی بھی وہی مشرقی ہے ۔ حبٹس شاہ دین مرحوم سے فرائے کے اجلاس میں با وجو تھیائی سالہ نوجوان مشرقی ہے ۔ حبٹس شاہ دین مرحوم سے فرائے کے اجلاس میں با وجو تھیائی سالہ نوجوان گریوا بیٹ اور بیرسٹر اور تا نہ و لائیت ہوئے کے اجلاس میں با وجو تھیائی سالہ نوجوان فراب عادالملک انگریزی ادب کے پتلے ہوئے یہ ایک سے نیا دہ اٹیدرلیں اُردو میں ہوں یا انگریز مین ان فراب علی دوق کا پینے ہوئے اور دس ہوں یا انگریز مین ان میں سے سے دیا دہ اٹیدرلیں اُردو میں ہوں یا انگریز مین مین ان میں سے سے دیا دہ ایک میں والے بی ذوق کا پینے بیائے ہوں یا انگریز مین ان سے سے سے دیا دہ انگریز مین والے بی ذوق کا پینے بیائی ہوں یا انگریز مین مین والے بی ذوق کا پینے بیائی سے دیا دہ ان صحاب کے علی والے بی ذوق کا پینے بیائی اس کے علاوہ یہ ایک والے بی ذوق کا پینے بیائی سے دیا دو اس کیا میں میں اس سے دیا دہ ان صحاب کے علی وہ بی ذوق کا پینے بیائی اس کے علی وہ بی ذوق کا پینے بیائی کیا ہے ۔

ہراٹی رسیس اپنے مصنف کے نہاں خاندل کا گویا مجائی آئینہ اور رجیا نات طع کا ورق کشادہ ہی جبٹس بدرالدین طبیت جی معلوم ہوتے ہیں کہ کا نفرنس کا خطبہ مُسلم لیگ کے بلیب فادم سے پڑھ رہے ہیں۔ مولا ناحالی برستورشعر وشاعری ہی ڈوب ہوئے ہوئے ہیں خلیفہ محرصین رفع اختلاف عقاید کے دریے ہیں۔ نواب عادالملک فراتے ہیں حب وعدہ کرو تو پہلے دیجھ لو کہ اُسے ضرور پوراکر کے رہنا ہے۔

برصدر کی سیرت سے اس کا خودساز اور اس زرین قول کا پاست موا

ا ب ت

مکید سرجائے بزرگاں نتواں دو مگزات گراسسیاب بزرگی ہمہ آ ما و ہ کئی

ایک اورسبق آموز واقعہ یہ کہ مرسید اور آن کے مشیر صدر کے اتفا بیں عمراور درجہ اور سابقہ اور شہرت یا کسی اور خارجی و غالیثی وجہ دجا بہت کا مطلق لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ فض جو بہرقابی کی تلاش میں رہتے اور حال کوستقبل کی نظر سے دسکھتے تھے۔ بلکہ فض جو بہرقابی کی تلاش میں رہتے اور حال کوستقبل کی نظر سے دسکھتے تھے۔ دسکھ اسکوائرا ورسم ۱۹۸۵ء میں حبیش نواب اسحاق خال صاحب سے تقرر صدارت کے وقت کوئی مامین برسوائے اس کے نمیس دکھتے تھے ۔ مالائے مرش زموش مندی بالائے مرش زموش مندی مالائے مرش زموش مندی

یی اصول سرمیدکاکالج کے لئے ٹرسٹیوں کے انتخاب میں تھا۔ شلا انہ بل افراب سرحگر مزل الشرخال نواب صدر بارجنگ مولوی خرصبیب الرحمٰن خال عامی قراب میں خرص کے زمرہ خرص خرص خال بها درحاجی سید زین الدین کا علی گڑھ کالج کے ٹرسٹیوں کے زمرہ میں شامل ہونا اسی صول کے ماتحت تھا جس کی درستی وکام یابی بر اُس وقت سے اس وقت تک کے واقعات اور قومی باریخ کے انقلا بات شا بدعدل میں کہ لینے لینے زمان میں ہوا ب اور اُن کے امثال سرستید اور اُن کے معاصر جالشینوں کے دمن ویا نوس و ورا شت کے ایمن و و دا شت میں میں میں میں کے ایمن و و دا شت کے ایمن

من علی گڑھ کی توسیع میں ہی دوباتیں خیال کرتا ہوں کہ فی الحال ہونے والی ہیں۔ پہلے ایک فیکلٹی عربی کی اور پھر شیش کی ..... مسلمان محجہ سے حجا گڑنے کوتیا رہیں کہ میں نے عربی کوسائن سے سیلے کیوں رکھا۔

۔۔۔۔۔۔ اگراپ اپنی کتا ہیں اُردوہی میں چھا ہیں تو وہ ہ وگ دنین جرمنی اور آگلت ان فرانس اور جابان کے علی اُردو زبان کو اس غرض سے بڑھیں گے کہ آپ کی کتا ہیں تھے کیس اور اُن کوتمام یورپ کے فائدہ کے لئے ترجمہ کریں ۔ یہ سی علیارتھے جھوں قبل ہیں کو کہ جابان نزرلعکسی عمد نامہ کے ہمذب قوموں میں شارکیا گیا ہو' نوجوان جا پانی ماہر حلم کمیا کی کتا بوں کا نہایت جوش کے ساتھ خیر مقدم کیا ۔۔۔۔ اور آج بورب کے علما رہند وشان کے مسلمانوں کی قوم کو عزت کی سگاہ سے نہیں دیکھیتے تو اس کی وج ہی ہم کہ اُن کو میزان میں تولا اور ملکا یا ہا"

کالفرس وریالمنگس کالفرس وریالمنگس سرسدنے کا نفرنس کی بنا ہی سلما ذر کو اُس دقت سیاست سے الگ رکھنے کے لئے سرسدنے کا نفرنس کی بنا ہی سلما ذر کو اُس دقت سیاست سے الگ رکھنے کے لئے ڈالی تقی' گو اس کا نظام محض تعلیمی تھا' اور کھنے کو اِس کے مقاصد کے اندر سیاست

كاشائية ك نه تھا چىڭى كەنىفى ابندائى خطبات صدارت مىں نهايت بلند ابتىگى سے اس كا اعلان عى كماكما تها حياني مديده العصمارة من تها: 'نہاری مخدن ایجوکشیل کا نگرس میں دھی کے مقاصر محض متعلق کیم مسلما نان من ) كوتى وللسكل معامله شي تنيين ہوگا ؟ رنیشن کا نگریس کے مقابلہ میں ایجیشنل کا نگرس کے لفاظ خاص طور می قابل غورس) يحرمثثاء كخطئه صدارت سوكه و أس عليه كوكو كي تعلق صاحتهً ياكنا تيكسي يوليكل اور مرسي مباحثه سے برگر برگر اس بی"-اس کے بعد ایک دوروہ آباکر سانواع میں کو زمنٹ پیلک سروس س سلمانوں کی کمی کی تسکات کسی کا نگرسی ما کانفرنشی سلمان تے نہیں ملکہ امک رکن حکومت کٹس جبٹس باڈم) نے رسنیت مدر کا نفرنس کے لیٹ فارم سے کی اور فرایا: لمِعاظ اعدا د مْدُورُهُ مَالا كَمِا يُتِعْبِ كَي مات بنيس بُوكُه كُو رَمْتُكُ سروس بالم اسلام الوصف ابنا پروبورش بدرار کھفے کے کم اس کے بعد واقعات نے ایک اور کروٹ مرلی اور سن واع میں شخصیہ میں رالان طیب جی نے زعائے کا نفرنس بھلی الرغم اور گورنر مبئی کی موجو د گی میں کا نفرنس كىلىك قارم ئركانفرنس ك الدرسي لين ندب كااعلان كياكه السيشا وونا درسي موتاب كدايس وليكل مسائل بيدا مون جرصوف

اكي بى قوم را تركرس اس كيس بهشه اس مول كايابندر يا مو ل كه

جہاں تک عام پر گئی معاملات کا تعلق ہے مسلانوں کو ہندوستان
کی دوسری قوموں کے ساتھ مل کرکام کرنا چاہئے ..... میں
ایسے مسلہ یا مضمون کے اختیار کرنے کو بالکل ٹراسمجوں گاجس سے
ہمالیے دوسرے ہم وطنوں کے دلوں کو رنج یا اُن کے فیلنگ کو صدیہ
بہو نجے .... ہرطرے اس امر کی وجہ موجو دہے کہ ان دوٹری
انسٹی ٹیوشنوں مینی دکا نفرس وکا نگریں) کوئل کرکام کرنا چاہئے ''
اگرچہ اس صاحت گوئی کو اس وقت مسلمانوں کے اربا بہل وعقد نے عام طور
برنالیندکیا ' لیکن درحقیقت ہی گویامسلم لیگ کا شگ بنیا و تھا ۔ اور اسی وقت سے

پره بیدری مین در سیت یا ویا هم رسی کا ساسابی دی اور ای ویت سے مسلما نول میں ایک فاص سیاست بیدا ہوئی میں گوتھیمی سیاست "کے نام سے لیکارنا شاید ناموزوں نہ ہو۔ کیوں کرمسلما نول کی مضوص طروریات گور کرنے کے سامنے بیش کرنا 'سرکاری نظام تعلیم میں سلمان اما تذہ اورا فسران تعلیم کا متناسب تقرر سکاری مراس میں مرکاری مراس میں طریق و افرو و زبانوں کی تعدا و ومقدار کی تعیین مرکاری یونی ورسٹیوں میں عربی فارسی و اُردو زبانوں کی تعلیم کی تکرداشت 'اسلامی نقطانِ فریس سیاست نہ تھا تو کہ این کا دورا ور اور اصرار کے ساتھ متوج کی فارسی ساست نہ تھا تو کہ این کا

اب لندواء مین ملم لیگ باقیا عده قایم بوجاتی ہی تا ہم کا نفرنس اپنی خاص سیا کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھاتی ہی سندواء کی کانفرنس کے صدر مرحوم نواب صاحب ڈھاکہ بوتے ہیں جو گو یا اُس زمانہ کی ہمہ گیرسایت رتفتیم بنگال) کی وج روا تھے ۔ انفول نے فرایاکہ

' آس کو بھی سیم کرلیا ضروری ہے کہ کوئی قوم لغیر بالٹیکس سکے زندہ نہیں رہ کتی اور فی انحقیقت ہماری کا نفرنس تمام پیٹسیکل مجامع کا مخرن ہے''۔

العاظ یا سرا سی الفران الفران الفران کی الفران کی الفران کی بروات اسلامی مہدوستان برکس قدرانقلاب وقوع بذیر مواہد بروات اسلامی مہدوستان برکس قدرانقلاب وقوع بذیر مواہد کی اسی مہدوستان برکس قدرانقلاب وقوع بذیر مواہد کی در سی ہو اسی تحریک کے نتائج میں سے ہدا سے اسی تحریک کے نتائج میں سے ہدا سے اسی تحریک کے نتائج میں سے ہوں ان کی طرف سے آب دیدہ و دانستہ شیم بیشی کرلیں اور شل میں اور شل کے ہرمہ کاری کا در وائی کی تعریف وتوسیف میں دول کا کہ اور منافقین کے ہرمہ کاری کا در وائی کی تعریف وتوسیف میں دول کا در اور منافقین کے ہرمہ کاری کا در وائی کی تعریف وتوسیف میں دول اللسان ہوں "

و المرد تا سے اس بر کا نفرس افعال الفرت میں ایک رٹیا کرڈ انگریز افسر کو میں کرد تیا ہے اس بر کا نفرس میں افعال نفرت ہوتا ہے کارڈ الرڈ کا رڈ کھ لیرائے برگولا پڑر تا ہے کا نفرس اس میں افعال شیغہ بر لعنت کرتی ہی ۔ بیب سیات منیں تو کیا ہے ؟ ہاں بیا مرافر ہے کہ نواب و قاد الملک بہا درم حوم کی تفریق میں میں میں اور قاد الملک بہا درم حوم کی تفریق میں میں میں کو تسلیم کر کے کا نفرس کی ان کا ردوا کیوں اور انہوں کو تشکیم کر میں کا افران کی ان کا ردوا کیوں اور ازیں قبل دوسری کارد وائیوں کو تشکیم کی ان کا ردوا کیوں اقتراف ازیں قبل دوسری کارد وائیوں کو تشکیم کی ان کا ردوا کیوں اقترافی اور میں کا دوسری کارد وائیوں کو تربیعی المٹیکس "قرار دیا جائے۔ وکا منا قشد ا

في الاصطلاح "

> " مہند وسلمانوں کے باہم جو لی دائن کا تعلق ہے جکسی طرح میدا منیں ہوسکتے میں میں ارزوہ کہ تمام قیصری رعایا کے ہند صرف لینے مزمہی معبدوں میں متماز ہوسکیں ۔

مبٹس طیب جی کا نفرنس میں اس قت تنریک ہوئے حب انھوں نے اطیبان
کرلیا کہ کا نفرنس کا نگرس کی مخالف نہیں ہو۔ ایک سے زیادہ مرتبہ غیرسلم اہرائی ہم
کا اس سلم انسٹی ٹیوشن کا صدر منیا اس کی سچی خوائی اتحا د کا نتیجہ عقا ۔ غیرسلم اہرائی تیم
ومحبان ولن کی موت پر کرسی صدارت سے اطہار تاسف ہوتا رہا ہی ۔ ساوا ہے
کے خطبہ میں (مرعد الرحم نے) مشورہ دیا کہ

تو اس کانفرنس کا فرض به که وه دو نون حاحقوں کے مسائل پر بحب کرسے - اور اس سے زیادہ کوئی مهلک علطی تر بوگی که بهم اپنے آپ کومطلق یا زیادہ ان بی مسائل کے اندر محدود رکھیں جو خاص طور مرسلمانوں سے والبشہر "-

ستافای کی آیر رس میں اس امر برا طار سرت کیا گیا کہ
'' چیچیے وس سال کے متعلق کہا جاسکتا ہو کہ یہ وہ ڈوانہ تھاجس میں ہم
نے سم سایہ تو موں سے تعاون کی کوشش کی ہے''۔
ستافیہ کے اجباس کے صدر کا دعویٰ تھاکہ

و میں مندوسلانوں کے اتحاد کا مہینہ صدق دل سے حامی رہا ہوں اور اس کو ملک کے بہترین قو اید کے کیے خروری ججتا ہوں'' اور در تقیقت کا نفرس کے بانی (سرسیہ) سے جو مہند وسٹان سکے اندر نرمرت اصلاح شرہ کوشلوں اور نام نما دسوا رہے کے ملکہ حقیقی جمبوری سے خواہاں وکوشاں تھے اور مہند ومسلمانوں کو مہند ومستان کی دلمن کی و و نوبھورت انکھیں سمجھتے تھے بیات حد در عبہ سبسہ مقی کہ وہ کا نفرنس کو اکثر شقاق و نفاق بناتے۔ بلکہ کا نفرنس کی مبنیا و بھی اس غرض ایخپ دیسے حصول کا ایک زبر دست آله قرار دی حاسکتی ہے بیے ایم کلکتہ بدنورسٹی کمنش کی رورٹ نے جی اس نظریہ کی تائید کی ہے: و اعلی تغلیم کے نئے مسلمانوں کی جدمد تحریک میں وہ ذمینی اتحاد مضمرہ جوان شکا فوں کو حواخلا فات اور تہذیبی روایات کی بنا يربيدا بوسيك مي اگر بالك مندنه كرسك توكم بقينيًا كردے كا" ا ور نا شد نی برگما نیوں اور شاعرا نہ خیا آل فرمینوں کا ڈوکو ئی علاج ہی تنہیں ہوسے ہے بس کہ ہراک اُن کے اشارہ پ نشال ور کرتے ہی محبت بھی تو ہو تا ہے گما ں ور ما حبياكه بر رتب كام كاعمومًا دستور بهح مثل غود كالفرنس مل ایک اس کے خطیوں کی ابتدا بھی نہایت سادہ طریقیسے بعدنی مدر دید مخصر الفاظ میں لینے اتحاب کا شکر ساداکر کے افار کارروا نی کی اجارت دیتااورکارروانی شر<sup>وع</sup> برطیتی اور اس کارر وانی میں بھی بهت زیا د ہھیل<sup>ق</sup> نہیں ہوتا تھاکیوں کرسوائے تشویق ترویج تعلیم کے دوسرے محات امور تعلیم اس وقت مسلما نوں کے سامنے نہ تھے ۔ اس کے بعد کا نفرنس کی ضرورت بر بحث شروع ہوئی - بھراس کے فوائد بان ہونے لگے ' اس کے بعدر داعراضات کی احتیاج لاحق ہو ئی۔ زال بعدسال سال ترقی تعداد ممبران براطها رمسرت کی نوبت ائی جو کا نفرس کے ساتھ عام مخالفت کا ثبوت تھا ' ہیاں تک کہ وسیع مسائل پر نظر دا بی جائے لگی ۔ ان سال کے لحاظ سے تجاویز ماس ہوئے لگیں تواب كما جانبے لگا كه كالفرنس صرف باتيں بنانے كے لئے ہى۔ اس طعن كام 109 ميں سرد نے بیٹیت سکرٹری کانفرنس اپنی سالانہ دبورٹ میں میں جواب دیا کہ

دو اس کانفرنس کا کام میں ہے کہ آبیں میں صلاح ومشور ہ سی اتفاق

جم غفیر مسلما نوں کے اس بات کو قرار ہے کہ کیا امر سلما نوں کی بھلائی

اوران کی قومی ترقی کے لئے مفید ہر اور رسب پر ظام رکرے اور اُن

کے نوائد کو قوم ہے دل نشین کرے - اُن کی تعمیل ہونی کانفرنس کی قدر

اورافتیارسے باہر ہے - بیخود قوم کا کام ہے کہ جس تجویز کو خود انھوں

نے قوم کے لئے مفید قرار دیا ہے اس کے عمل درآ بدیں کوشش کریں '۔

پیمرے میں نواب جسن الملک بہا در مرحوم نے اس اعتراض کے اسی جواب

کو اپنی مخصوص شان ا دب کے ساتھ اس طرح و ہرایا :

و لوگ جمع موتے ہیں اور اپنی اپنی دائے ظام کرتے ہیں اور اپنی اپنی دائے ظام کرتے ہیں اور بو کھی باتفاق قرار با باہ وہ رز ولیوشن کے نام سے تعبیر کہا جا ہے ہے۔ اس کو دوسر کے نفطوں میں تمثیلاً اس طور پر محصنا جا ہے کہ کا نفرنس ایک مجمع ہے قومی بھاریوں کی شخص اور اس کے لئے دوا تج بڑ کرنے والوں کا اور رز ولیوشن نسخہ حو باتفاق اطبا کھاجا آا ہج مگر محضرات ونسوس ہے کہ اس نیک کام بر بھی کھی ہے در دی سے مگر محضرات افسوس ہے کہ اس نیک کام بر بھی کھی ہے در دی سے ملامت کی جاتی ہے۔ کوئی ہماری کاروا جو فضول اور لغو شبلا تا ہے ہماری اسیجی جاتی ہیں اور ہما ہے کہ وہ بھواں اور نوشلا تا ہے ہماری اسیجی جاتی ہیں اور ہما سے کہ وہ نمواں محمی جاتی ہیں اور ہما ہے کہ وہ کی ماری کام بر ہونے اور ہما ہے کہ وہ کی ماری کام بر ہونے اور ہما ہے کہ وہ کی ماری کی جاتی ہیں اور ہما ہے کہ وہ کی کا تو نمو گا ہم بر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اور ہما ہم بر اعتراض کیا جاتا ہے۔

صاحبوتهم تودحانتين اوراس كااقرار كرتيم بركراب تك عار كامول كاكونى خلان تتييظ سرنتيس جوا اور كوسشش تحربير وتقريركي حد سے ابرسن علی گرصاحبو اس میں ہا راکیا قصورہے کیممنادی کرتے ہیں اور بوش دلانے اور سمجھانے اور تدبیریں تبانے کے سوا قوم سے کام لینے کا اور کیا ڈرلیہ رکھتے ہیں ..... ہمنے قوم کواک کے بررگوں کی شان وشوکت یاد دلائی اُن کی شان یں تصييب يرسع ، كبمي دل نوش كن تصبي ساكر أتفيس حوش دلايا اورهي ير در د د استانين ساكران كورلا يا .... گرا فنوس بو كرعملي · میتحبرطا ہرنہیں ہوا -اور کا نفرنس کے حلقہ سے با ہر کئل کرکسی نے ہیں كاخيال ندر كها بهم كواس برما يوسى مي بلوئي مركما كيئ .... بعبت کی اگ سینہ س پھڑک رہی ہی کہ وہ کسی طرح ہنیں تھینی اور تو می محبت کا درد ول ميساگيا سيدكه و وكسي طرح منين جاتا ، ملامتين سنتي مي طعنے سنتے ہیں' نامید مایں دیکھتے ہیں گر ہوپو دا سرمی سما گیاہے

چون محبت عله درخرمن زند شوق حاکسر شدن دان زند فال ب تابی چیسبل می زنند دست دردامان قانل می زنند" لیکن ایثار اورسعی و استقلال کاخدان بیمبیل دیا اور کا نفرنس کو و ه مردل فرزی حاصل نو تی که ایک" مهندگیر" داک انڈیا ، تحریک قرار یا نی اس کے ارکان کی تقدا د کاشمار درجنوں سے گزر کر مبراروں تک بہونجا ، اس کی اواذکل قوم کی متفقہ آواز سبههی جانے لگی ۔ گورنمنٹ ریاجبرکسی) کو کا نفرنس نے مخاطب کیا اُسے اس کی طرف متوصہ ہونا پڑا ۔ اور اس سالے مجموعہ کا نیتجہ قوم کے حق میں جس درحبر مفید ومنفعظین ب محلا اس کی شامیسلما نان مہند کی گزست تہ سی آنا کہ تا این نے ہے ۔ توفیق با نداز ہم میت ہے از ل سے انکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گو ہرزیر مخال

کا تقرنس کی خوات کا نفرنس کے اس اثر و نفو ذسے ہو حسب ل خواہ نتاج مترتب ہوئے ان کی تفسیل جائے نو دایک دور ایجال کی ہوکہ مسلمانوں دور ایجال کی ہوکہ مسلمانوں

کوجار دانگ ہندس بتاہم کی طرف متوجہ کیا تو م کے ہو نهار بجوں سے لئے وظائف کا انتظام کیا 'قوم تعلیم گاہیں قائم کیں بعلیمی مصارف کی ہم رسانی کی سبلیں لکالیں ' انتظام کیا 'قوم تعلیم گاہیں قائم کیں بعلیمی مصارف کی ہم رسانی کی سبلیں لکالیں ' مسل نوں کے جو وہیں بخرک وسلیان بیدا کیا جسلمانوں کو تعلیم شواں وبالغائی مغذوریٰ مدارس شبینہ ' صنعت وحرفت ' تجارت وزراعت اور سپٹوں کی تعلیم اور ترمیت جسانی کی جانب توجہ دلائی - ہرجہ ید تعلیمی تحریک رشا گامفت جبری استدائی تعلیم کی جسانی کی جانب کو ہمشیہ مسلمانوں کے ہرضیم کے جائز تعلیمی حقوق وخور مایت کی جا بنب میں حضور کیا ' حتی کہ اس باب میں حضول سی ریاستوں کا در وازہ مجمی باربار ففلمشایا - موسیم کے ایئر تعلیمی میں میں میں کے جائز تعلیمی کے قیام کی مساعی جمیلیں دوسری اسلامی درس گا ہوں کے علا وہ سلم یو نیورسٹی کے قیام کی مساعی جمیلیں صب سے زیادہ حصر لیا ۔ ہرصو بہ کے خفق حالات کے اعتباریہ وہاں کے مسلمانوں کے اندر ترویخ و ترقی تعلیم کی الیبی راہیں لکا لیس جن تک خود اس صوبہ والوں کی

نظرودسترس نہ تھی مسلمانوں کو ترتیب مجانس کے نئے ڈھنگ سکھائے۔ یہ واقعہ بہے کہ قوم کے اندریفن جو ہر قابل الیسے تھے کہ اگر کا نفرنس ان کو قعر کمنا می سے نہ کالتی توان کی ہستعدا و ہر گر ظاہر نہ ہوتی اور دنیا اُن کے فیص سے محروم رہتی وہ درختاں تا ہے تھے جو کا نفرنس کے افق سے بلند ہوئے او رعالم کو اپنی رشنی سے عبر دیا اب بھی کتے گو ہرنایا ب اور درمتیم ایسے ہوں کے جن کے کان کئی کی جارکنی برداشت کرنا اور فواصی کی صدیت جمیلیا اس کا نفرنس کے اعوان و

انصار کا مقدس ترین فرص ہوگا ہے بہت سے گو پٹر ہوار باقی رھگئے ہونگے برارو بھول ڈمت وریں ایسے کھلے ہونگے برارو بھول ڈمت وریں ایسے کھلے ہونگے

اس نیعبی قسم کالٹر بھر شایع کیا (اور کررہی ہی) وہ ادب اُردو میں ایک قابل قدراضا فدہے -اس کی علیمی لائمبر بری بر عظم مُہّد میں اپنی نظیر آپ ہی - کانفرن کے فوائد کے متعلق نواب عادالملک بہادر مرحوم نے اپنے سلافائی سے ایڈرس میں جو کھیے فرایا تھا اس کا خلاصہ بہاں درج کرنا مناسب معلوم موتا ہی ہ

و فرانط اٹھاکر دیکھئے قرمعلوم ہوجائے گاکہ اس کانفرنس کی برو اسلامی مبند وستان میں کس قد دانقلاب و قوع پذیر ہواہے اور صرف ہی بنیں ملکہ اس کا نفرنس نے ہاری قوم کے سولئے دمگراقوا کی کوسٹشوں میں ایک نمایاں تحریک پیدا کی ہی ۔ جس وقت کاس کانفرنس کے سالانہ احلاس کے منعقد کرنے کا فیصلہ بنیں کیا تھا کیا اُس وقت صور بیندہ پر ایک بے صبی کا عالم طاری نہ تھا ج کسیا اسی

کانفرنس کی مساعی حمبلہ سے مشرقی برگال اور بریجا اس خواب گراہے جو تطامرلا انتها معلوم موتا عقا 'بدارتسي بوك - مداس عيني اورسنٹرل انڈیا کے سلمان کیے بعد دیگرے سب کے سب اس وفیق ما کریکے اور متا تر مو یکے میں اوران دونوں صوبوں کا تو ذکر ہی کیا ہے جن کو اس تحریک کے جائے مولد ہونے کا فحر حاصل ہی میں المیں جانتاکہ آپ مجھسے اتفاق کریں گے یا تہیں تا ہم میں توہیات مک كتے كے لئے تيار موں كەمىرى دائے میں سام ليك بى سى حرك تابح میں ہے۔ اوربالآمزمیں آنیا اور عن کرنے کی اجازت جا ہوں گا کہ یہ زیادہ تر اسى كانفرس كى كوستنشول كانتجه بوكمسلم لوينورستى كاخيال جو مررست العلوم ك قائم بونے كے وقت بى سے پیٹوالان قوم كے دلوں میں آرزوئے دیار بینہ کی مانندھا گزین تھا ، اے علی صورت میں مودار موگیا ہوستی کہ شمیرسے سے کر راس کماری تک تمام سلمانان مندکی قومی آرزو ول اورخوام شوں میں سب سے بڑی ہی نواہش دارزوسے -

اس کانفرنس اور نگیب کی بدولت ہما سے ہم ندم بب برا درا ن مهند کا رسشسد اتحاد و اتفاق روز بروز زیادہ مفسوط بروم اتا ہے "

سما الله عکے المیرس بی سبٹس شاہ دین مرجوم نے کا نفرنس کی کا رگزاری کے متعلق کہا تھا کہ

تمیری بهلی صدارت در سه ۱۹ مه ۱۹ کی بعد بو زمانه گرزا ہے اس میں مسلمانان ہند نے بہت کچھ تعلیمی ترقی کی ہے۔ مغربی طریقی تعلیم کے خلاف تعصّب قوم میں قریب قریب ہر حکمیہ مفقود ہوگیا ہے اور قوم تعلیمی معاملات میں بہت کچھ اولوالعزمی دکھانے لگی ہی اور بہ جیشیت مجموعی بیر زمانہ سابق کی نسبت مسلسل ترقی کا زمانہ رہا ہی اور قوم میں ایک خاص درجہ مک شعور نفس اور احساس اتحاد بیدا ہوگیا ہے ''
ایک خاص درجہ مک شعور نفس اور احساس اتحاد بیدا ہوگیا ہے ''
گرشتہ جیل سالہ اجلاس (مرر اس منظم الله علی کے موت قع پرج کو یا کا نفرنس کے کمالِ عقل وشعور کا سال تھا اس کے بینہ کا روجہ ال دیدہ عدر سر شیخ عمد القا در نے نقدرت کی کہ

مون زما نمال میں بھاری قوم نے جو کچھ بھی ترقی کی ہے یہ سب سرسید
کی سرگرم مساعی کا بیتے ہے۔ مرحوم اس کا نفرنس کے اولین با نی اور
سکرٹری تھے اور اس سے انھوں نے یہ کام لیا کہ مسلما ٹوں میں تعلیم
سے دل جبی پیدا ہوا ور وہ اپنی آپ مدد کرنے کا بلند خیال سپر نظر
سے دل جبی پیدا ہوا ور وہ اپنی آپ مدد کرنے کا بلند خیال سپر نظر
ماری رہی ہے اور اُن کے انتقال کے بعد اس کام کا بیراان کے
ماری رہی ہے اور اُن کے انتقال کے بعد اس کام کا بیراان کے
دوست اور رفیق نواب محن الملک مرحوم نے اٹھا یا اور اُن کے
بعد ان کھک رفیق نواب و قال لملک مرحوم نے
اس مفید کام کو جاری رکھا۔
سے صروری نہیں معلوم موناکہ اس جاعت کی کارگر اری اور

اس کے دل حیب دور ترقی کا ذکر تبضیل آپ کے روبرو کی جائیں حفوں نے وقتگ جائیں حفوں نے وقتگ فوق گائیں میں مدد دی ہوس آس قدر عوض کر دینا کا فی فوق گا کا نفرنس کی کامیا ہی میں مدد دی ہوس آس قدر عوض کر دینا کا فی ہے کہ گزشت ہوائیں سال میں حب قدر بھی بڑے کہ بڑے آ دی سلمانات ہو می انجام دی ہی ہوئے ہیں جفوں نے اچھی اچھی ضدمات قومی انجام دی ہی انجھی انہوں ضدمات قومی انجام دی ہی کا نفرنس سے کچھے نہ کچھے تعلق رہا ہے ''
خوض کیا بیک زبانہ تھا کہ قوم ترقی کے زبیوں کو اس طرح مطے کرتے لگی تھی کہ خوش کیا بیک زبان تھے تو اغیا کہ شدر وحیران سے

وبصعدحتى يظن الورى مان له حاحة فى السَّمَاء

لیکن کانفرنس کی بنا اور ترقی اور تیل سالگی سکے درمیان مہندوشان اور برون ہندوستان سکے مسلمانوں پر ہومخالف

العلائع عظم العادى ہواہے اس نے مالات کی قلم متعلب کرفئے ہیں۔
العلائع عظم اللہ کا کہ شتہ صدی کے آخر ربع میں سلما نوں کی جو حالت تھی اس کو میں اپنے ہے۔
میں اپنے ہ

'' محجوعی طوربرحس حیر کا نام علی گڑھ تحریک ہی وہ ایسی کامیاب ہدئی کہ باید و ثناید ۔ حس نمانہ میں علی گڑھ تحریک مشروع ہوئی ہے' ہند و ستا ہیں کمانو کاشیرازہ حس درجہ منتشر تھا اس کا اعادہ آپ حضرات کے روبر وطول ضول اور قریقہ تھاں'' ہے۔ سکین آپ صوف ذرا یہ غور فرائیں کہ اس تحرکب کے ذرایہ سے چذہی روز میں طبقہ
اور ہر درجہ کے مسلمان کس طبح ایک مرکز پر آگئے کہ اس کے بعد علی گڑھ نسے جو تحریک
اٹٹی افل پر سکی کلمہ صدلے کہ لیند ہونے لگی اور سلمان ہم واحد ہو کہ سندوستان
کی ترا آدویں تشل اس وزن سے سبجھ جانے لگے کہ حس پلتے میں پڑھا تمیں اسی کو بھا ری
کر دیں اور جبکا دیں ۔ وہ مسکر سہند کا ہزولا ینفک بن گئے اور باقی ابن ایر اور میں سے ہزئوت
یقین کرنے لگا کہ اس کی عافیت مسلمانوں کی اور صرف مسلمانوں کی ول دہی میں ہے۔
ان سے مطاب ہے بیاج ون وچوا منظور ہونے لگے ۔ مسلمان ایک زمانہ شناس توم سبجے جاتے
ان سے مطاب نے اور واقعہ یہ سبے کہ حالت بیاں تک پہونے گئی تھی کہ مسلمانوں کے گہر تی ہوئی
بات کے اس منشاکو یا نے کے لئے بڑسے بڑسے مربروں کو کم از کم تھوڑی دیر سے
بات کے اس منشاکو یا نے کے لئے بڑسے بڑسے مربروں کو کم از کم تھوڑی دیر سکے
سکے سر مبر گرمیاں ہوجا نا بڑتا تھا ۔

جس زماند میں کرسلما نان مہند کی بیر دوش تھی بیرون ہند کے مسلما تو میں زمانگ اور از سر نو تندرشی کے آثار بائے جانے لگے تھے۔ ٹرکی کے لئے ''مرد مبار'' کے لفظ جو انتعال ہوت تھے وہ معذرت کے ساتھ والیس لئے جانے لگے تھے '' پیش اور مراکو کے معاملہ میں جی جان ٹرگئی تھی ۔ افغالت ان کا فرمال رو لئے وقت آل درج کے انسانوں میں تھا جو ملکوں کے مرقوں کو بدل دست میں ۔ روس کے ظالم زار کو اپنی سلمانت کے افرر اسلامی حکومتوں کی آزادی پر دست تعدی دراز کرنے سے زار کو اپنی سلمانت کے افرر اسلامی حکومتوں کی آزادی پر دست تعدی دراز کرنے سے زمین و آب مال میں کی وفات نے مصر کے باب سیاست کو مایہ قام مرکم کردیا۔ زمین و آسمان بار را تھا جس کی وفات نے مصر کے باب سیاست کو مایہ قام مرکم کردیا۔ ایران کے لئے علاو 'ہ کے کلا ہی' کے بیٹھ جھی باتی تھا کہ د نیا میں و ہی وا عد

سلطنت تھی جواغیار کی مقروض ومرمون نہتی ۔ تیلیج شاخ زریں سے لے کر دیوا میں مسلطنت تھی۔ اور اس تول مصدوق کی براے العین میں کا مدین ہوتی تھے ۔ اور اس تول مصدوق کی براے العین تصدیق ہوتی تھی کہ اُنگومن للہومن کا لبنیان دیشد بعضد دعضًا ''

> يرمالات تھے كريكا يك واقعات في يِنْ كھايا ہے زمانہ دگر گوننه آئيں ہنسا د شرآل مرغ كوفا يرزرس بنسا د

من واع میں الطان عبد الحمید خال مرحوم کے عن ل نے فلافت کو ماسفورین ہیا غوق کرویا ۔ یہ کو یا بیش خمیہ تقا اسلامی سیاست کی شکست کا مصر کی والیبی کجا کہ اینیا اور مرز مگینیا بھی ٹر کی سے چین سکئے ۔ طراطبس پر اٹلی کا استثیلا ہوا ۔ ٹیونس ومرکش اغیار کے قبصند میں بیونیے ۔ و گرئیر ایران "کا گلا کھونٹا گیا ۔ ٹرکی کے دست وہا ایک ایک کرکے قطع کئے گئے 'گویا ترکی کی ترکی تمام ہوگئی۔ عوب شام، عواق ' دغیرہ کی جو حالت کواں سے آپ بخو بی واقعت ہیں۔ حتی کہ بقاع مقدسہ رزا دائلہ شرقًا وتعطیمًا وشرفنا بہتا کہا ) کے متعلق جو واقعات بیش آئے ان کا مذکہ ہرایا جا ناہی ہیں ہے۔ منات فیہ واج کہ مسلما نوں کا ہمند وستان کی اور مہند وستان سے باہری سیٹ پرجوا شرتھا اس کی اونی مثال ہے واقعات ہیں :-

لار دُسالیری دوزیر عُظم انگلتان نے ایک بارکها تھاکہ دو شرکی کے مخالفوں کو یا در رکھٹا چاہئے کہ ترک ملک د معظمہ کی مسلمان مہند وستمانی رعایا ہے ہم تدمہ ہیں "

لار و ماسے ( وزیر مند) نے تقسیم نبگال کے مخالفوں کو مشنہ کیا تھاکہ اور ماسے در مصنے مندوشان کے سلمان ترکوں کے ہم زمرے میں "

آسی سکے ساتھ میمی یاد کیے کہ دسمبر الولی میں برا دران وطن نے سلمانوں کو مفاہمت سکے ساتھ میمی یاد کیے کہ دسمبر الولی میں برا دران وطن نے سلمان ش کو مفاہمت سکے لئے اس مقام بر مرعوکیا تھا ہماں گلگا اور حمباً متی ہم تی اور اکبر مرحوم کا ایک ایسی ناکارہ شے کے ہیں حب کی کہیں تھی کوئی قدر بنیں ہوتی ۔ اور اکبر مرحوم کا قطعہ رجو مولو بوں کے متعلق ہے ) تھوٹری سی تبدیلی کے ساتھ مسلمانوں پر بورے طور

كانفرس ك مشمله ك صدرت بان كيا تفاكه

و اگرچه خدا کاسکریسے کہ ہماری قوم میں بعض بھی اہل کمال موجود میں خاص کرمشر تی علوم کے استا داکشر پایٹ جاتے ہیں۔ تاہم علوم ا مدبده کے فاضلوں کی تعدا دہماری قوم سی بہت کم ہے" المنكه اتفائيه اور بتائيج كمكيا البهيم من تُعنن بعن المال موجو ديب خاص كريشوني علوم کے استاداکٹر یائے حاتے ہیں ؟ کیاس وقت ہم میں کوئی مفتی لطف اللہ مفتی صدرالدین مولوی عبدالی ، مولوی فشل حق ، مولوی عنایت رسول ، ملانظام الدین ، مولا ناعبدائحی اوران جیسے صد ناعلیائے اہل کما ل کا ہم ملیر گیا یا سنگ بھی نظر آ تاہے؟ يهرغور كيج كهم مي البيس كتف مين جوعلوم وفنون حديده بي مين اس بإيير ك شار برسكين جيسه وه بزرگ درجهم الله أمشرقي علوم "مين سق ؟ ٥٠ فضل ومبزر رول كيقمس في تو حاس اور پہنیں تو ہایا وہ سب کہا نیا انہم س<u>طو</u>ی ایرس میں علی رئوس الا شها دیبان کیا گیا تھا کہ <sup>رو</sup> توم میں ہ*ں وقت ختنی دشواریاں ٹیر رہی ہیں* نہ دولت کی کمی سے من نظمت نرصم سئ بلكة دميول كي كمي سعبي" اس وقت كي حالت كاأس وقت كي حالت معدموا زنه كييني كياب بهي مم كهرسكت میں کہ ہمیں نہ دولت کی کمی ہی نہ علم کی نہ صیم کی ج کمیا اب بھی ہم مس کا نفرنس کے ہزاروں ممبر شیت ہی ؟ کیا اب بھی ہم کسی سلم او نبورسٹی کی اسکیم برجید مسیوں کے الدريخاش لاكه روسية ح كرسكة من إكرابهم البهميكسي خلافت فند كم جولي بين ایک کرور رومیر دال سکتیس ؟ لاوانتر زمانه دگرگونه آئیس ہنسا د شدآ*ل منع کوخابہ زریں ہن*ساد

ذراگرسان میں مرڈاسکے اور و حیم "کی تمی میٹی کو دسکھنے حسب سے مراوسیانی توت اور اخلاقی رعب ہی ۔ سلام اور میں رحب کہ یہ ریارک کیا گیا تھا ہسلمانوں میں باوجو دروز افروں ہزل بدن و نروال توئی کے اتنی سکت باقی تھی کہ برادران وطن اُن سے اُنکھ ملانے کی شاذ و نا درہی جرائٹ کرتے تھے 'گورنمنٹ بھی اُن سے چکی مہتی ہوں اور جنگ جو اُن تھا جس طرح سخت مُنہ زور طوڑ سے کور کا جاتا ہے ان میں ساہمیا نہ جش اور جنگ جو یا تہ روح باقی تھی 'مندوستان میں مردانہ ورزش فنون کا چرجا عرف اُنفیں کے دم سے قائم تھا جی کہ نبکالی ہستاد درجن میں حدیدیم فنون کا چرجا عرف اُنفیں کے دم سے قائم تھا جی کہ نبکالی ہستاد درجن میں حدیدیم کا رواج سب سے زیادہ سے اُنٹین سلمان بچی میں است صفوریت سے بنایا ہے۔ و ہ کو اپنی مشہور کا ب و دی انٹرین سلمان "میں است صفوریت سے بنایا ہے۔ و ہ کو میں بنی مشہور کتا ہو دی انٹرین سلمان "میں است صفوریت سے بنایا ہے۔ و ہ

"His gentle and timid character unfitshim to maintain order among muslim boys."

me to send my boy to a Bengalse teacher"

رلینی روئے زمین پر کوئی شے مجھے ترفیب نہیں ہے۔ لینے بچئے کو ایک نبگالی اُستا دکے یا سے بچوب ) سھ قولہ و کے ایگردس میں بھوکہ

ووکسی نوجوان مردسے بدسوال ہو نا بھی کہ تم گھورے برجر شا جانتے ہو یانمیں الیا ہی بوجب شرم ہے۔ بالفاظ دیگر اس کے بیر معنی ہں کہ تم اوصاف مردانگی سے معرا ہو''

گریاس وقت بھی ہم میں مردانہ اورسیا ہیا نہ عادات اس درجہ عام تھیں کہر ذبوا مرد کا گھوڑ سے مرد کا گھوڑ سے کی سواری داورائریں قبیل ویگر فنون ) سے واقف ہونا مسلّمات سے تھالیکن افسوس اب نہ وہ قوت ہر اورندوہ دھاک نیجیہ وہ صدفا واقبات ہیں جو مسلما نوں کی مظلومیت و معلومیت کے سرحقہ ملک میں مردور دیکھنے اور سننے میں گئے ہمرس کی سرحقہ ملک میں مردور دیکھنے اور سننے میں گئے ہمرس کی مردقہ کے مرحقہ ماک اور حرمین گئے ہمرس کی مردور دیکھنے اور سننے میں گئے ہم کے مردور دیکھنے اور سننے میں گئے ہمرس کی مردور دیکھنے اور سننے میں گئے ہمرس کی مردور دیکھنے اور سننے میں گئے ہمرس کے مردور دیکھنے اور سننے میں گئے ہمرہ کی مردور دیکھنے دور سننے میں گئے ہمرہ کی مداور دیکھنے میں گئے میں گئے ہمرہ کی مداور دیکھنے دور سننے میں گئے ہمرہ کی مداور دیکھنے دور سننے میں گئے ہمرہ کی مداور دیکھنے میں گئے میں گئے ہمرہ کی مداور دیکھنے دور کی مداور دیکھنے میں گئے مداور دیکھنے کی مداور دیکھنے کے دیکھنے کی مداور دیکھنے کی مداور دیکھنے کی دیکھنے کی دور دیکھنے کی دی

باعر تق تومی وجو و کے نئے جو دو چیزی فروری بن بین علم و صبیم رکسطی فی العلم والعلم و سبیم رکسطی فی العلم والمحسم ، بحب و بہن فقو د بن تو بین سلما نوں کا فدا ہی حافظ ہے ۔ اسی کے ساتھ فقدان دولت کے واقعہ کو ملائیے اور نتی خود افذ کھئے ہے

قوم کا مبتدل ہے جو انساں بے حقیقت ہوگر میں کھواں قوم دنیا میں جس کی سے متاز ہونقیری بی بھی وہ یا اعزاز ذات کا فراور انسب کا غرور اُکھ گئے اب جمال سے بہتو

ته ترمن کوشدر بیر تربیح کٹ گئی حراسے خاندانوں کی توم کی عرب ای تبرسے ہے علم سے یا کرسیم وزر سے ہے یے مترسیک کے نائے گا

اب نهسستد کا افتخار طیحی اب نه خانی رہی ہو خانوں کی کوئی دن س سے دورائے گا

ندرس گے سراہی دن را ت یاد رکھنا ہماری آج کی یا ت

معكون بهم ميل بياتوم كاطرت دارسے جو بيكنے كوتيار بهوكر بهمس سلف سلی کی بالکل طاقت نمیں ہے بایک ہم دوسری قوموں کے مقابله من بالكل منظين " دايدس المواديو)

و کون کتا ہے کہ ہما رہے یاس شریس ہے کہ مرما میان شروت نه دماغی اور حیمانی قوت کون که تابع که میم میں علینے کی طاقت نتیں "

'' ہما را علی گڑھ کا بج مسلما مان مہند کا مرکزی قومی درس گا ہ ہے اور به شهر سبے گا اور ملحاظ الغظیم الشان روایات اور اس بے انتهاات كي يرتوم كى عام برى برى خركايت يرسمين دالتار باب يسمجما عاسكاب كراس درس كاه كى عام حالت جديسلمانان بندكى اخلاقى اوردماعی ترقی کا اندازہ لگانے کے نئے شا پر بہترین معیار کا کام دے گی محيوشك بهين كه على كرفيه كى طاقت يمي شرى طاقت بتى واليريس طاقات ب كيابه وعوس عبولين لين وقت بربالكل سيح يحم موجوده واقعات كسابق

منطبق ہوتے ہیں ؟

خلاف زیں اس زمانہ کے حالات دائرہ یہ س کہ

گورنمنٹ کا روٹیمسلمانوں کے متعلق میت قلم بدل گیاہے' اول تو اس زوانہ کے ذمہ دار برٹش مدّبر میعقیدہ رکھتے ہیں کہ سلمان کسی فاص حق کے ستحق نہیں من دوسر اگروہ اس کے خلاف رائے کھیں تو حدید نظام حکومت سے مامخت اس رائے کو علی طی کے مامخت اس رائے کو علی سینے کی وہ مطلق قوت وازادی نہیں رکھتے ۔

بهت سے سرکاری صینے ' سیخ منتقلہ کی شمن میں آگئے ہیں اوران پر اکتر

عیر مرر دا بنائے وطن کا قابو ہو تاہیے ۔ تعیر مرر در بن

تومى كشاكش ببلے سے بہت زيادہ بڑھ كئى ہے۔

مسلمان خود اندروفی طور پرشاخ درشاخ ہورہ سے ہیں اور میدان سیادت و قیادت میں ایسے لوگ کئے ہوئے ہی کوشلاً اگر وہ معاملات تعلیم ریجب کرتے ہی وہ ایک بہت ٹرے سلمان لیڈر کے

ور بیسے اوگ ہو مہندوستان کے تعلیمی مسلہ کی ابجد سے بھی ماواتف ہیں اخبارات میں ایسی دولئے ظاہر کرتے ہیں کرجن سے ان اصحاب کے بھی ہوش اڑھا میں حیفوں نے خود یو نیو رسٹی کی تعلیم حاصل کی ہی ہے۔

غرض بینقلب شده اور روزافرون انقلاب پذیر حالات بین جن سے اس وقت

مسلمان دوچارمى ان حالات ميں يدسكد نهايت مؤرطلب بير كر

كالعرس كالمري لطام كل إمونا جائية - يرسك كي آج نيا تهيل عيل كالعرس كالمرون العام المروز المروز

کی توجہیت بیلے سے مبذول ہی اور کیوں نہ ہو تغیرات حالات کا مقابلہ اگر منا سب
تغیر علی سے نہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی نظام نوبی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ٹھنڈے
موسم میں ٹھنڈ سے کیڑے کام نہیں شے سکتے۔ گرم موسم میں گرم کیڑے اتا روسینے
پرستے ہیں ۔ درسے الدّھر کیف ما داریسے

سداایک ہی رخ نہیں نا کو جلتی علوتم اُدھر کو ہوا ہو جیسسر کی

سوافائد میں میں شاہ دین مرحوم نے رحبیثیت صدر تحریک کی تھی کہ معرف بہت میں ہم ضروریات بیں سے جن کی طرف ہم کو فوراً متوجہ ہو نا چاہئی سے بن کی طرف ہم کو فوراً متوجہ ہو نا چاہئی سے بن کی اصلاح کریں اور اس کو نقویت ویں میں میں اور آسی اصول کو مرتظر دکھ کرکا نفرنس کو بھی اپنی طاقت وصلقہ اثر کو تقویت ہونی نا چاہئے ''

سنت اور ای در ایسان کی در ایس تی در ایستی که

"میں جھتا ہوں کہ کا نفرنس کو اب لینے پروگرام میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہی نصرف اس کئے کہ حالات بدل گئے ہیں بلکہ اس کئے بھی کو صند تد تعلیم خود تھا ہے کہ الات بدل گئے ہیں بلکہ اس کئے بھی کو صند تد تعلیم خود تھا اس ہا تا اور نوعیت کے ساتھ منعقد کرنے کی ضرورت نہیں جیے اب تک ہوتے آئے ہیں اس کا نفرنس نے اپنا بڑا کا م بخر بی انجام ہے دیا اب جو کام ہے اکبیٹ لوگوں کے باہمی مشورہ کے بعد ضروریات قوم پر اب جو کام ہے اکبیٹ لوگوں کے باہمی مشورہ کے بعد ضروریات قوم پر اضار دیا جا کہ اور اس کے لئے کسی عام از دھام کی تہ افرار اللہ کی طوئی کریا جا ہے۔ اور اُس کے لئے کسی عام از دھام کی تہ

مِرورت ہی اور نہ حاجت یں امید کرتا ہوں کہ اس سکہ بین قوم،
کی جاھے گی اور اُنیدہ کے لئے ایک مین پروگرام بینی نظر رکھا جائے گا۔
سیموں کے ایڈرس میں کا نفرنس کے متعلق ' بیض لوگوں کی رائے کے میلان' کا اخلیا رتھا جس سے کم از کم بیضرور ٹابت ہی کہ اب خیلف وماغ کا نفرنس کے نظام عمل کی تبدیلی کے خواب دیکھنے لگے ہیں :

' مرکھ عرصہ سے معض کو گوں کی رہنے کا بیمیلان سے کہ اب اس تعلیمی کانفرنس کی جینت ایک اسی جاعت کے جوسا سے مندوسان مح مسلما و ال تعلیمي ترقی كی علم مر دار موضر ورت نهیس رسې - كهاجاتا م کہ وہ تر زور مخالفت جوامک زما نہ میں تعلیم حدید اور انگر نری ٹریصنے سے متعلق تقی اور حیں کا مقابلہ سر سید مرحوم کا میا بی سے کرتے ہے اب باقی تنیں رہی ماکی حضرات علما ربھی موجو دہ کھیم مایکم از کم تعلیم حبدید اور مرسی تعلیم کو مک جا کرتے کے موافق ہوگئے اور اس کئے ہیں اس کا نفرس کے مقاصد کی اشاعت برخرج کرنے اوراس کے دیے علیف اُٹھانے کی صرورت نہیں ۔ بیٹھی کہاجا تاہے کہ اب ملک کے مختلف حصول اس صوبه والعليمي كانفرنس بيدا موكئي مب اوروه لين لين صوبر كتعليمي ضرورمایت کی انھی طرح نگرانی کرتی ہی اور اس صورت میں آل انڈیا احماع کی اورائش کے مصارف کثیر سرد اشت کرنے کی حاجت نہیں ہی ۔ مندرجهٔ بالااقتباسات سے ابت ہو کہ قیل اس کے کہ کو ٹی خارجی قوت كانفرنس كواس نظام على عرب كرف يرمحبوركي أسكا خودى اس باب اس سي قد مى کرااولی ہے۔ اپنی عمر کی جالیس منازل ملے کرنے کے بعد اُسے بوتح بابت حاصل ہوئے ہیں۔
اقل اُن کو کام میں لائے 'اس کے بعد سب ضرورت و وسسرا قدم اُٹھائے۔
غالبًا آیندہ کا میا بی کے لئے مقدم شرط یہ ہوگی کالفرنس لا مرکزیت کے وائرہ سے کل کر
اپنی مرکزیت قاعم کرے اور عام صوبوں میں اپنی شاخیں بھیلا ئے ہوا نبی نوست میں
مہل اہل طریقیہ سے اپنی تیزی کریں اِگراس شطیم میں کا نفرنس نے کافی کا میا بی حال کہ
کرلی قولتین ہے کہ انشاراللہ تعالی ہر دو مہری تجویز و تحریک میں کا میابی جاکہ اللا ان
اس کے بعد کا نفرنس کو جا ہے کہ لینے متاصدا و زمنفور شدہ تجا ویز کا الی الا ن
جائزہ لے اور جو مقاصدا ب مک اچھوتے رہے ہیں اور جن تجا ویز کا الی الا ن
علی نہیں ہوایا ناکا فی علی ہوا ہے را وراب بھی اُن کے متعلق کسی مزید کا دروائی گی گائیش
اِقی ہے ) اُن کی طون قوم کی جائے۔

کانفرنس کے مقاصد ہم اوپر د ملاحظہ ہوسفے ۲۷ و ۲۷ انقل کر کے ہیں۔ اُلکے بارہ یں ہماں مکت ہیں علم ہے کانفرنس نے اب مک اپنی تام نرقوت موت بیلے تقصد (اثباعث علوم جدیدہ) برصوف کی ہے۔ مقاصد تمبر ۲ و ۲ و ۵ و ۱ و ۵ تشہ ہیں اور باقی تمبر ۳ و ۵ و ۹ و ۵ انریزی سکرٹری و ۹ و ۹ و ۱ مهو تر معرض التو امیں ہیں۔ مقصد جہارم کی نسبت موجوہ آ تریزی سکرٹری ( نواب صدر یارخگ بها در ) کے اوا کی جدیس کچے کار دوا تی ہموئی تھی مگر ( غالب انما عدت زمانہ کے سب اس نے کوئی قابل ذکر مرحلہ طینیں کیا۔ اس میں آئیس یا اجلاسوں میں منظور ہوئیں ان کا است قصایا ان پرفضل بحث کرناطوالت سے خالی ہمیں اس کے میں ان میں سے بعض کی جانب اشارۃ کے بحرض کرنے پراکھا سے خالی ہمیں اس کے میں ان میں سے بعض کی جانب اشارۃ کی بحرض کرنے پراکھا سے خالی ہمیں اس کے میں ان میں سے بعض کی جانب اشارۃ کی بحرض کرنے پراکھا

كياجا تاسي

سب سے پہلے سرتھوڈ ورمارس نے رسندہ ہمیں ہسلمانوں کے مالی افلاس کے دفعیہ کی ضرورت ظاہر کی تھی اور اس کو اکفوں نے دماغی افلاس پران الفاظ میں مقدم کیا تھا :

اس تعلیم سے مراد آن کی آزاد میشوں کی تعلیم تھی جس میں صنعت وحرفت کزاعت تجارت ' دکالت طبابت اور استی تسم کی تعام تعلیمیں شامل میں جس سرعت سے مسلمانوں کا افلاس بڑر ہا ہی حس کی وجب سے وہ ہرتسم کی ترقیمیں دوز بروز دنیاد اسلمانوں کا افلاس بڑر ہا ہی حس کی وجب سے وہ ہرتسم کی ترقیمیں دوز بروز دنیاد اسلمانوں کا افتا ہے میں اور جس تیزی اور انتمام کے ساتھ ملاز متوں کے درواز ان ان ان کا اقتاعی سے کہ اس ام المسایل بر بلا تفیع وقت توجہ کی جائی المفقر سوا دالوجہ فی الدادین سے کہ اس ام المسایل بربلا تفیع وقت توجہ کی جائی کے المفقر سوا دالوجہ فی الدادین سے کہ اس ام المسایل بربلا تفیع وقت توجہ کی جائیں۔

## شب پوعقد ناز برسبندم حیه خورد بایدا د مسنسرزندم

مسلما نون میں اس وقت بھی خدائے ففنل سے کروٹروں روپیے سالانہ آمدنی کے اوقاف موجو دہیں اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ اگر دیسی قابل اطمینان نظام کے انت آجائیں تومسلما نوں کی بہت سی شکلات مکت قلم دور ہوسکتی ہیں۔ اسی قبیل سے انکت آجائیں تومسلما نوں کی بہت سی اما نتول پر شکوں سے سو دہنیں بیتے وہ اس کو اسالی ایک یہ تحریک سے کہ جومسلمان اپنی اما نتول پر شکوں سے سو دہنیں بیتے وہ اس کو اسالی انسٹی ٹرشنوں کی طرف جنسفل کر دیں۔

کانفرنس نے اب تک قرض سنہ پر غالبًا لا کھوں روبپی مرف کیا ہے اور جیدل سے وہ اس کی واپسی کی بھی کو سنسٹ کرتی ہے بلین اتھی اس می فاطرخواہ کامیا بی نہیں ہوئی حالاں کہ اگر اس سلسلہ کا نظام درست ہوجائے توغریب ہوہ تسار مسلمان بچیں کی تعلیم کے لئے معقول مستقل امراد حاصل ہوکتی ہیں۔

علا وہ برین سلم یو نبورشی کے حالات کی جانب اعتنا بھی کا نفرنس کے فرائض اولیہ سے ہونا چا ہے ۔ یو نبورسٹی کی تحلیق میں کا نفرنس کا جوصتہ ہے اس سے کانفرنس نو دواقعت ہے ۔ پھر جا بہ ملاصق اور مہند وستان کی سب ح ٹری اسلامی تعلیم کا ہ ہونے کی بیت سے اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی اطهر من اشمس ہیں۔ اس کے بعد کو کی وج نہیں دہتی کہ کانفرش یو نبورسٹی کی اصلاح حال میں میں نہ ہو ہے

د وست آن دام که گیرد دست وست در پرستاں حالی و در ماندگی د وست مشارآن که در نفرت زند لان یاری و برا درخواندگی کانفرنش کے موجود ہ آمزیری سکرٹری نواب صدر مایر خبگ بها در کے دور پر اس كے چالىسويں احلاس كے صدر سرشنج عداتها در شعب الفاظ ميں مصروكيا سب وہ درحق قت حق كت دار سب :

و ان کی اسلامی مجبت ٔ اور سلمانوں کی مذہبی علمی ترقی سے اُن کی گری کھیں آپ صاحبان سے یوشیدہ نہیں ۔ اُن کی کوششش سے وہ روايات بيواس كانفرنس مصفحضوص قائم رمين وه الكشني ل حق كانفرنس كے ممتاز ہانی نے میش كيا تھا توم كی نگا ہیں جارہا جنگ عظیم کے حصلہ فرسا زمانہ میں اوران تغیر حالات بس جو جنگ عظیم کے بعديدا موسے كانفرنس عبيى عن ايك تعليمي عاعت كى شعل كورون رکھنا مجھ اسان کام نہ تھا۔ 1919ء کے واقعات کے بعد سوساسی جوش للك مندس بيدا بوا أس كى موجد د كى ميس لوك سوائے سياسيات کے کسی جیز کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور بہا ری قوم اس قا عدہ كليير سي جيمتنتيٰ نه هي - ويگرا ښائے وطن كي طرح اُن مير مهي مهجا بن تفا اوراُن کے دماغ بھی سیاسی امور کے متعلق کو ٹی فوری تغییر سیرا ہونے کے تواب دیکھ رہے تھے کوئی مشورہ جو دور اندیثیا نہ ہوسیا تہیں جاتا تقا -اگركونى أن سے كها تقاكة عليم وسيع بهاينے بريھبلا في حاسبُ وا بہت گہری مونی چاہئے اور اس کے نبدسیاسی ترقی کی امیدر کھنی تائے تواس کی ماہت برکو نی تومینسی کرما تھا ملک معبن لوگ اس رائے برسنیتے تعاور اسے دقیانوسی اور بارینہ تاتے تھے گرہائے با بہت سكرٹرى صاحب ان نامسا عدحالات سے خوت زوہ نہ ہوئے اور انھول

نے خانموسی مگر استقلال کے ساتھ اس کام کوجواُن کے سپر دہوا تھا جاری رکھا'' شاعرکہ تاہیے سے

> نشاط عمر ما شد تا به منتی سال چوچل آمد فروریز دیرو با ل

نكن قوى اميد مركم انشاراللدتعالى واب صاحب مروح كى سلمة قالبيت ورحب

قومی وشعف خدمت کانفرس کو واقعی بے بال وید یا ہے دست ویا ہونے سے قبل اپنے

سِن رہیل سالگی ، کے دوسرے پہلو (کمال تو ائے عقلیہ) سے بیش از بیش مستفید موسکتے ا

کا موقع مهم مپونی کے اسکی ۔ والتو کل علی الله ومن میو کل علی الله فهو حسید ۔ دعا ہو کہ فاد زند قادر وقیوم عام سلی نور اور مبران کا نفر شکمیٹی کو ایسی توفیق عطا

قرائی که ده اس جمدا وراس زمانه کوهی معتنم سمجیس ا در اس نظام سور جومسل نان مهتدکا دا مدتنیمی مرکزی نظام سب مسلسل و مشی از بیش فوا کدهاصل کرنے کی سعی

واحد ملیمی مرکزی نطام ہے مشکور کریں ہے

بنابين المنيفة والضمار فمايعد العشية من حرار

اقول لصاحبى العيس تقوى تمتع من شميم عرارغون

مخر مقتدى خاں شروانی

على گره: ربيع الخير علم اله د اگت م ۱۹۲۸ ع د وستنب



نواب سر حبدر نوار جنګ دیادر صدر لجلاس سي و بکم (کلمه سنه ۱۹۱۷ ت)

ا مل سی و م (منعقدا حلکته سیانادم) صدر نواب حیدر نوار خیک اور محراکی ندر علی بیدری

محراكبرنذر ملى عيدرى كي أبار وامداد عرب سي لغرص تجارت يبلي كعمها سن ( بوره مك Leamb اوربعدي سي مين آكراً با د موسئ مسترحيد وى مستيم ندر على مرحوم كے وزند بين - بير ٨ روم برك ١٦٠ ع كو اسکول میں واخل کے گئے اور وہاں تچھ عرصہ کا تعلیم حاسل کرنے کے بعد انفسٹن ہاں کول میں تعسیم پاکم میں میسے کے بورسیٹ زیورہائی اسکول میں داخل ہوئے جمال سے میٹرک یا سکیا اوربعدازاں میلے *زیوم* كالح سے سترہ برس كى عرب بى اسے آخرس كى دائرى جاس كى انتدا ہى سے ان كوتعلىم جاس كرنے كا بعبت شوت نَهُا جِنْ يَخْ شَرْنَ عَسَى أَخْرَتُكُ مِرْمَتَى نَ مِنْ عَنُون فِي شَالْدَار كاميا ل على أورانغا مي وظائف بإتيرت اسكول اور كالبح مين خاص طور يران كو البيئ حضوصاً تا يرنح مبند؛ معاشيات دا مكيزكس) انگريزي اوب اوس لاطلینی زبان سے رئیسی تھی ا در اہمیں مصابن کا انتخاب اُ تھوں نے اپنے امتحان کے لئے کی تقا۔ بی اے ر این کے امتحان میں کا میا ب کے بعدایں امل ہی کی جاعت میں شرکت کی اور اس کا پر دیس امتحان بایس کیا۔ گرامی اتناریں اندیں فینائس کے اسکان میں شرکیہ ہونے کے لئے گور منت و اندایانے اُن کا انتخاب کیا اس کے قانونی ڈاگری کی مکمیل ناکرسکے۔ انواین تنانس ڈیمارٹنٹ کے امکان مقابلیس سب سے اول آئے اس كي بعدان كالقرران فينان له بإرمنت من شيئة بيعل بن ما وركسيت كرور كيتيت سے ناگیور میں مقرر ہوئے۔ وہاں ان کی گرشش سے انجمن عامی اسلام کی بنیا و ڈالی گئی جس کے یہ لا کف رِيسِيرُبِيْ مُنتَحَب مِوستِه واسى أَنجِمن كى كومشمش الله اللهامي اسكول قاءَ كمايكيا بواب رُق كرك، لأن سكو کے درصر کو مینی کلیا ہی۔ چون نی در در اوروپاں سے کلکم تبدیل کے بعد کھیڈیٹ اس کے بعد کھیڈیٹ کے دہاں قیام صرف جار میسے کر اور وہاں سے کلکم تبدیل کے سکتے ہوا کا میں سے کلکم تبدیل کے سکتے بھالا ورح کے بیاں کے بعد کھیڈیٹ کے بھالا ورح کو نانسٹانٹ اکو نکسٹ جزل کے ادر آبا و سیسے گئے جہالا کھی نہوں کو نگار اور کا نکا کی نشوہ نا میں کہیں کا موقع ملا اور حکمت کو ناک ہوں مورسٹ شرل کا نج کی نشوہ نا میں آب نے بی مرد میں مددی حب ایر بل شافی آبا وی ایر آبا و سے مبئی کو تبا در ہوا تو الد آبا و کے ہندوؤں نے بھی مرد میں کہا ہوں کی ان کے اور ایک بالدین طبیب جی مرد می کی نیاز میں کو ایک و داعی کلید و کی بیار بیا ہے۔ اور کی سے ہوئی جو ایک تعلیم ایٹ تعلیم ایٹ تا وی ایک کا بڑی ہیں کا از حید دی صاحب کی نر ندگی پر گھرا بڑا ہی۔ ر

سنبهائی بین مشرکیدری بحیثیت دینی اکوشش جنرل کے مدلس گئے۔ جنال اُتھوں نے انجمن اسلامیہ ادام میں اسری سوسائٹی کے فروغ میں حصہ لیا۔ ابر بل انسهائی میں ہندوشان اور برہا کے سرکاری مطابع کے حابات کی تنبیقتے اور جانئے کا کام خاص طور بر اُن کے تقویص ہوا جس کے اثنار میں اُن کو ہندوسان اور برہا کے بڑے بڑے سٹروں کے دیکھنے کا موقع ملا۔ بیکا خوم کرکے تا دس کاری برسوں کے متعلق اُنٹوں نے مبہوط اور مکمل دیورٹ اور ایک اسکی جو محیدی اسکی میں کے نام سے شہور ہی ۔ گورنسٹ آف انڈیا میں بین کی حسب بر عکومت بندنے اظها رخوسٹ نوری کیا۔

سفندگاء میں فینانس کے تجربہ کے کا فاسے آن کی خدمات اکونٹنٹ جنرل کے عہدہ کے لئے سرکا رہا لی نقام خداللہ ملکہ میں گورمنٹ ہندسے قامل کی گئیں۔ آنفوں نے اس عہدہ کا چارج لے کر دفتر صدر می ہی ہا مناسب اصلامین کیں بحث قلیم میں معتمد فینانس مقرر ہوئے۔ اُن کی خدمات کا اعترات مہین المهام فینانس سرکس واکریے حسب فیل الفا فامیں کیا ہی ؛

بی گرشته نوسال کے تنافی کا موں کے جمنا فی مختر طور پر بیان سکتے جاتے ہیں ۔ آن میں گرشتہ بانی سال کا لیال اور کو ترصیلیا کی بیٹی سے کہ بیٹیت صدر محاسب (اکا دُسُل جزل) زاں بعد من جثیبیت مستد (سکولی) فانن سٹویدری نے نمایال ور کو ترصیلیا اس زمانہ میں بور بین اور الیت بیا تی تعلیمی وظا تقت کے سئے کمیٹی کے ذریعیت آمید واروں کا انتخاب سول معروس کلاس کے دوبارہ قائم بہونے اور محبوب کرز اسکول کی ترقی بی مشر میرری نے فاح محد لیا جو لائی سلال کا میں منتر عیداری کا ترقی بی مشر میرری کی تحریک بر حکومت بندست ایک ما برتعلیمات موسل می سامند وا مورعا میر مقروب نے مشر میرری کی تحریک بر حکومت بندست ایک ما برتعلیمات مسئر میروکی خدمات ما ماک محروسہ سرکا رعالی دورہ کیا ۔ تمام مدارس کو دیکھیا اور دوبریں کے بعدا یک مسبوط رپورٹ میں تی حس میں آئیدہ محروسہ سرکا رعالی میں تعلیم کو ترقی دیے اور دیہا ہیں قصیبات اور تشروں میں ختافت درجوں کے معالیم میں تعلیم کو ترقی دیے اور دیہا ہیں قصیبات اور تشروں میں نورٹ کو این دائے کہا تھ

سر کارطائی میں مین کیا جومنطور مہوئی ا درمان تجا دیز مریند رہے عمل تشرفرے کیا گیا مسطر حدیدری نے امر دوعمّا بنہ بينورستي رجامعة غانيه سي نايان عبدليا ان كيسوا اورنمي ميندعام حدمات اس زماندس اتجام وي -هافاء ين حيدرآ با دا يح كنشن كانفرنس كے احلاس اولين كے صدر منتخب ہوئے اور ملافات ميں مسلما أن حزب بندنے اپنی تعلیمی کا نفرنس منعقدہ والمباری کی صدارت کے لئے منتخب کیا۔ اسی ال آل انڈایسنم ایجونشن کا تفرنس علی کرہ کے احاکسس کلکتہ سے صدر نشین مقرر ہوئے۔ جیدری صاحب کا تقلق مندوستان کی متده او نیورستیوں سے بی جیا بخدات مینی، مداس، طرحاک، مسلم او نیورسی علی گرا مدا در جامعہ عثمانیہ کے فیلویں اور ان میں سے آخرا لڈکر تن یونورسٹیوں کے انتظامی کونک اورکورٹ اورکا اطلا

ایر است الکیارع می سرکا رعالی کی الما زمت سے علیٰدہ ہو کرحکومت بند کی مان زمت ہو والس موسیّ اورصور بمبنی کے اکونٹنٹ حبرل مقرر ہوئے۔ یہ مہلا موقع تھا کدایک ہندوستانی کو درجہ اول کی آگونٹنٹ جزل کی خدمت دی گئی۔ چند ماہ کے بعد حکومت سند کی سرکارے وظیفہ پاکر حدیراً با و دائیں آ سکہ اور معتدى عدالت وغيره بردوماره شعين موت - جولاتى سلط فايم من مستر كالسي صدرالمها م فينانس حكومت سند کی طا زمت بر دائیں ، وسنہ تومسر سیدری کا تقرراس عهده بر برواجس کی خدمات اب کا انجام دے رہے ہیں تحبیثیت صدرالمهام فینانس مفرز اب حکومت کے رکن بھی ہیں۔سکیسین واکرکے انتقال کے بعد آپ کو دولت آصفی کی ریلیدے کا سرکاری ڈائر کھر مصور مریوز نے مقر فرایا۔

ىبتقرىپ جنن سال گرە مبارك حصنور تريوز <sup>الا</sup>لطالىجى مىں آپ كوحدير نوا زخنگ بها **در ك**اخطا<sup>ب</sup>

بارگا ہ ضروی سے عطا و مایا گیا۔

سروی سے مصافر قابی سیا۔ س<u>نت اوا</u> عربین شعلہ میں سندوستان کی تا م بیٹورسٹیوں کی ایک کمیٹی منعقد کی گئی جس می مسٹر حیدر<sup>ی</sup> غمانیہ بونورستی کی جانب سے نیابت کے لئے ہملے گئے۔ وہاں جو ایس ہوا اُس میں تام بونیورسٹیوں کے مندوبین نے طبیہ کا اُن کوصد پر مقرر کیا ۔ اسی طبیب پر طبیعوا کہ ایک انسر یو نیوپیسٹیٹر کورڈ ٹبایا جانے اور اس كا اجلاس رسال مختلف او نزور مسطيزين مواكريد فيا يؤسب سے يعله مروسية نث اس بورد ك حیدری صاحب ہی مقرر مبوتے سے اور میا ایم کے دسمبرس نیاب او شورسٹی نے اپ کا نووکسٹن ایڈرلیس ویف کولا ہورس مرعوکی میں کوآپ نے بتول فرایا۔ نواب عادالملک بها درمرح مسک انتقال سے بعد محکرسٹ ایری آلمطارف کے صدر مفرر ہوئے، درات تک اپنی گونا گوں قابلیتوں کے کما فاسے سرکار عالی کی خدمت میں مصروف ہیں۔

## خطئصدارت

ادريس كاسب مسيمماً زيجر تعليم كي نئي تتحريب بوگي بو

یں برج کہتا ہوں کہ میرا دل بھرآ تا سیے جب کہی میں اسپنے دوست مولا نامید کرا مت حین مردوم کا دکرنی کرتا ہموں۔ ان کا علم وفضل اور تبحی اُن کی باک صاحت اور سادہ زندگی ان کا اپنا و اُن کی صدا قت یہ السی خوبیاں میں نہا بیت بختہ اور اپنی دھوں کے اسی خوبیاں میں نہا بیت بختہ اور اپنی دھوں کے موہ بیٹ سے انہوں سنے درویشا نہ زندگی بسرکی اور اپناتنا م اثنا فہ تعلیم نسواں سے نذر کر دیاجس سے وہ بیشہ سے بہت کے قضل ہی بین نہیں بلکہ اضلائی خوبیوں میں بھی جا مع کما لات سے بیٹ سے مرت کے قضل ہی بین نہیں بلکہ اضلائی خوبیوں میں بھی جا مع کما لات مشرق ومغرب تھے۔ میں سنے اُن کی حجمت سے بہت کے فیض حاصل کیا اور میرے دل ہیں اُن کی حجمت سے بہت کے فیض حاصل کیا اور میرے دل ہیں اُن کی اس قدر وقعت ہے کہ بین نہیں کہ بین کہ بین ایک ایسی حکم بخالی میں ایک ایسی حکم بخالی وقعت ہے کہ بین اُن بین میں ایک ایسی حکم بخالی وقعت ہے کہ بین اُن بین میں ایک ایسی حکم بخالی وقعت ہے کہ بین اُن کی میں ایک ایسی حکم بخالی وقعت ہے کہ بین اُن کی میں ایک ایسی حکم بخالی میں کہا ہے کہ بین ایک ایسی حکم بخالی میں کہا ہے کہ بین اُن کی دول سکتا ۔ انسوس کہ اُن کی دول سے بھاری قوم میں ایک ایسی حکم بخالی بھول سکتا ۔ انسوس کہ اُن کی دول سے بھول سکتا ۔ انسوس کہ اُن کی دول سے بھول سکتا ۔ انسوس کہ اُن کی دول سے بھول سکتا ۔ انسوس کہ اُن کی دول سے بھول سکتا ۔ انسوس کہ اُن کی دول سے بھول سکتا ۔ انسوس کہ اُن کی دول سے بھول سکتا ۔ انسوس کہ اُن کی دول سے بھول سکتا ۔ انسوس کہ اُن کی دول سے بھول سکتا ۔ انسوس کہ اُن کی دول سے بھول سکتا ہے بھول سکتا ۔ انسوس کہ بھول سکتا ۔ انسوس کہ کہا ہوں کو است سے بھول سکتا ہے دول سکتا ہوں کو است سے بھول سکتا ہوں کو اُن سے بھول سکتا ہوں کے دول سکتا ہوں کو اُن سے بھول سکتا ہوں کو اُن سکتا ہوں کو اُن سکتا ہوں کو اُن سے بھول سکتا ہوں کو اُن سکتا ہوں کو اُن سکتا ہوں کو اُن سکتا ہو

برنبل ورقس ورتھ کے نام سے مندوستان کے دُوسسے صوبوں کے لوگ اس قدروا قف نہیں جس قدرا ہل بمبئی اور و ہاں بھی اب فرجو ان تعلیم یا فتہ غالباً برنسبل موصوف کے حالات سے زیادہ مرقبط نم ہوں گئے -اس سے اسپینے علم فضل اور اسپینے اعلیٰ خیالات کا یعاں کے تعلیم یا فتہ طبقے پر اور اک کے ذریعہ تعبق واقعات المحتمدات المسلمان با مهند کے تعلیم مسائل بربحث کرتے وقت سب سے بڑی شکل میں نے بیموسی کی ضرورت الکی کہ اس بارسے میں جوج اور کمکل اعداد وشار و وا تعات الید موجو دنہیں جن سے ضروری دول مرسکہ افسوس ہے کہ کا نفرنس کی طرف سے مجھے الید بنگ وفت میں اطلاع ملی کہ میں یہ تام اعداد دشار فراہم منہ کرسکا ور در نمیں اس بات کے دکھانے کی کوشش کرنا کہ اولا مختلف صوبوں کے مشلما نوں سے تعلیم کے مختلف مدارج اور شعبوں بیں کہ ان تک ترقی کی سبے ۔ دوم دوسرے اقوام کے مقالے میں ان کی رفتا برتر ہی گیار ہی مدارج اور اور موسرے اقوام سے وہ کم مجود ہا ہے یا زیا دہ ہویائی مدارج ہو اور ان بی اور ووسرے اقوام میں جا اس کے مقالت میں برابری کے دعوے سے ترکیب ہوسکیں ہو مجھے اس کے مقال بناؤ وطن کے معاملات و مسائل سے طرک کوشت میں برابری کے دعوے سے ترکیب ہوسکیں ہو مجھے اس کے مقال بناؤ اور دیت اور ناکید کرنے اور کون سے افراد دولانسی المربی کے اور کون سے کو میں ہو ہیں مزل مقصود کا میں جو بیا ہوں کی ایس میں ہو ہیں ہو ہیں مزل مقصود کا میں ہو سے اور کون کی ایسی تجوزی میں ہو ہو کہ کور سے اس کے مقال کور کرنے جا سے اور کون سے کور کرنے ہو اسے اور کون سے کا در میں ہو ہیں مزل مقصود کا میں ہوں ہوں ہوں کور کی ایسی ہوں ہوں ہوں ہوں کا میں کا میں ہوں کور کہ دیا کہ ایسی ہوں ہواسی کا میں ہوں گار کور کور سے کا میں اور در میں اور در متن نظر کے ساتھ میں کر تی سے ۔ بلکر مناسب ہوگا کہ کچھ لوگ ایسی ہوں جواسی کا میں ہوگا کہ بھول کور کے اسے ہوں جواسی کا میں ہوگا کہ بھول کی ایسی ہوں جواسی کا میں ہوگا کہ بھول کہ بھول کی جو سے اعراد و متنا دور ورت میں ہون کور کر بھول کے ایکار بھول کور کر کر بھول کور کر بھول کر بھول کور کر بھول کور کر بھول کور کر کر بھول کر بھول کر بھول کر بھول کور کر بھول کر بھول کور کر بھول کر بھول کر بھول کر بھول کور کر بھول کور کر بھول کر بھول کور کر بھول کر بھول کر بھول کر بھول کر بھول کور کر بھول کر بھو

ادر ترخص خاص خاص مسئلے کو سے اور اپناٹیا م وقت اُسی پرصرف کرے اور یہ تحقیقا بین محکمہ میں عام طور پر شائع ہوئی ترہیں۔ کا نفرنس کو اس فرض کے اوا کرسے ہیں اب کچھ عذر نعیں ہوسکتا جب کہ فرز و سام مہذا علی حضر سے حضر سے حضو و قطاعی خلدا دیئر کھکہ کی شا با ندا مدا دستے اسے مالی حالت کی طرف سے بے بنیاز کر دیا ہے بہ مسلمان اور اردو اِ ختلف صوبوں کی تعلیمی اور مردم شماری کی رپورٹوں سے پڑھنے اور عام مالات ووا قعات کے دیکھنے سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اردو کی اشاعت اور سلما فول کی تعلیمی ترتی ہیں ایک خاص مناسبت ہے جن جن مقامات ہیں اُردو زیادہ و را ایج اور شایع سے اور میں اور شعبیم یا فترزیا دہ شا ایست و اور ستعد معلوم ہم سے اور و می اور شایع معاملات میں تریا دہ مرکز م اور ستعد معلوم ہم سے اسی طرح جن اور ترق کی افرا و راحساس قومی ہیدا ہوتی جا تھے۔ یہ وا تعد بہت قابل غور ہے اور چوں کہ اس سے مسلما نوں کی تعلیم و ترتی والستہ ہے اس سلم میں میں مارے اسے نظر اندا زمیس کر سکتا اور نہ سرمری بحث پر مسلما نوں کی تعلیم و ترتی والستہ ہے۔ اس سلم میں میں میں مارے اسے نظر اندا زمیس کر سکتا اور نہ سرمری بحث پر مسلما نوں کی تعلیم و ترتی والستہ سے اس سلم میں میں میں میں میں میں میں میں ایک مسلما نوں کی تعلیم و ترتی والستہ سے اس سلم میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک مسلما نوں کی تعلیم و ترتی والستہ سے اس سلم میں میں میں میں میں ایک مسلما نوں کی تعلیم و ترتی والستہ سے اس سلم میں کر میا ہو کہ مسلما نوں کی تعلیم و ترتی والستہ سے اس سلم میں میں میں کی کھلیم و ترتی والستہ سے اس سلم میں کو ترتی و انستہ سے اس سلم میں کو ترق کی اسلم کو ترق کیا جسم میں میں میں کو تعلیم و ترتی و انستہ سے اس سلم میں کو ترق کو است میں میں میں کو ترق کی اسلم کی کھلے کی کھلے کو ترق کی اسلم کو ترق کیا میں میں میں کو ترق کو است میں کو ترق کو اسلم کی کھلے کی کھلے کے دو تو تو کو ترق کی کھلے کے کھلے کی کھلے کے کہلے کی کھلے کی کھلے کی کھلے کی کھلے کی کھلے کی کھلے کے کہلے کی کھلے کے کھلے کی کھلے کی کھلے کی کھلے کی کھلے کی کھلے کے کھلے کی کھلے کی کھلے کے کھلے کی کھلے کے کہلے کے کھلے کے کھلے

جب بہم مہزوستان کے خلف صوبوں کی تعلیمی ربورٹوں کا مطالعہ کرتے ہیں توہیں بیہ معلوم کر کے حیرت ہوتی ہے۔ کہ تواہ ان مقامات کی اُرد و زبان کے کما فاسے بھی جہ بیٹنت ہو۔ لیکن سلمان کیسال طور برا س بات کے خواہ شمند میں بلکہ ان کا اصرار سبح کہ ان کے بچوں سکے لئے کسی نہ کسی کل بیں اُرد و تعلیم کا انتظام کی جائے ہے۔ کیوں کہ اس مرزمین مقدس کی دوسری اقوام کی طرح سلمانو کو بھی اپنا نہ بہ جان سے زیادہ و عزیز ہے۔ اور اسلامی خرب وافلاق کا مرابیجس قدر اُرد و میں سیے ہیں دوسری زبان میں نہیں ہیں۔ اور چوں کہ سلمانو اس کے بیجے ہر عکہ ابتدا میں قران شراف بین اس سے بہر عکہ ابتدا میں قران شراف بین اور اس سے اور چوں کہ سلمانو کی اکثرا ور مسلمانی بین اور اس سے اُرد و میں بین اس کے بینے ہر عکہ ابتدا میں قران شراف کی بین میں اور اس سے اُرد و میں بین اس کے بینے بر عکہ ابتدا میں قران شراف کی اکثرا ور مسلمانی بین اور اس سے اُرد و میں بین اس کے بینے بر عکہ ابتدا میں قران دونوں کا فرض ہے سیکن بین بین اور اس سے اُرد و میں بین اور اس سے اُرد و کہ بر عکہ اُر دونوں کا فرض ہے سیکن بین بین اور اس سے اُرد و کہ بر عکہ اُرد و دونوں کا فرض ہے سیکن بونوالی میں اور اس کے اُرد و کہ تعلیم میں اور اس کے اُرد و کہ تعلیم میں اور اس کے اُرد و کو کہ بر عکہ اُرد و کی تعلیم بولا اس بر میں کہ اس کا ورد و کی تعلیم میں اور اس کا انتظام ہونا اُر این دوم کے مگر سلما ان طلبہ کے لئے اس کا انتظام ہونا نہ میا میں میں جو اور اس کی اس کی اس کا میں کا انتظام ہونا نہ این میں میں جو نہ بین میں میں جو نہ بین کا دونوں کا فرم کے مگر سلما ان طلبہ کے لئے اس کا انتظام ہونا نہ این میں میں جو نہ بین کی میں میں جو نہ بین کی میں کو ایک کے دونوں کا دونوں کا فرم کے مگر سلما ان طلبہ کے لئے اس کا انتظام ہونا نہ کی میں میں کو ایک کو دونوں کا دونوں کا دونوں کا فرم کے مگر سلما ان طلبہ کے لئے اس کا انتظام ہونا نہ کی میں کو ایک کو دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا فرم کے میں کو کی کو دونوں کا دونوں کی کی کو دونوں کا دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی دونوں کا دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کا دونوں کو دونوں کو دونوں

صوبۂ برہا کی تعلیمی رپوٹ میں مفصلۂ ذیل الفاظ قابل غور ہیں اور یہ میرسے اُن خیا لاٹ کی تائید کرتے ہیں جن برمیں اس وقت بجت کر رہامہوں :-

"دونوں ذبا نوں (پینے اُر دواروبہمی) کی تعلیم دی جاسکتی سے لیکن کوشی زبان اقل ہواس کا تھالہ جا کئی مظامی حالات پر خصر سے پیش مدارس سنے اس پر کل کرنا تشروع کر دیا ہے ۔ ابر بر بہا خصوصاً پاکسی اولا پارے تھن اضلاع میں بر بہی مسلمان آبا دیس جن میں سے اکترسابی شا بان بر بھا کے بہندوستا نی سیا بہوں کی با اولاد ہیں سے بیں۔ ان کے بیتے بربمی و زکلم مدارس کا معمولی نصاب پڑھتے بیں لیکن اُرد واس قدر ضروبیکھتے بیں بھائن کی دینی ضروریا ت کے بیتے بربمی و زکلم مدارس بربمی ڈپٹی انسیکٹروں کی نگرا فی میں بیس ۔ ریکوں بیس بہندوستا نی مسلمان بیس جو بربمی زبان بطور ما دری زبان سکے اور اُر دو بطور دو مرسری زبان سکے بڑھے بیس اسلمان نوس اور اُر دو بطور دو مرسری زبان سکے بڑھے بیس اسلمان نوس اور اُر دو بطور کو دو سانے وا سلم مسلمانوں میں اسلی نیس اسلمانوں اور اُر دو بیان کی تعلیمی تر فی کی را و میں مالی نوس بھوا ہو گئی ہو ۔ بیمان بیدا عشراض کیا جا سے کہ اگر شلمان بیس جہاں بیدا عشراض کیا جا سے کا اور میں سانے بعض صاحبوں کو یہ اعتراض کر سلمی زبان سکے جس کا اور میں سانے بھون صاحبوں کو یہ اعتراض کر سلمی زبان کے جس کا اور میں سے کہ اگر شلمان کی سلمی جو اُن کی تعلیمی تر فی کی را و میں مالیک طلبہ سکے سانے اُرد و کی تعلیمی لاز می قراد دی گئی تو اس کا نیتج بہ بوگا کہ علاوہ مھامی زبان کے جس کا سیکھنا طلبہ سکے سائر اُرد و کی تعلیمی لاز می قراد دی گئی تو اس کا نیتج بہ بوگا کہ علاوہ مھامی زبان کے جس کا سیکھنا

متما می خروریات و تعلقات کے لحاظ سے خروری ہے سلمان طالب علموں پرایک اور زبان کے سیکھنے کا بار بڑھ حاسب كالمستيك يرتيح سب اوربيرما رمسلما نول كوا محفاما يرسب كا اوراس كم أشجاب يح الي وه وتوشي آما ده بس کیول که ده اُردو کو توی زمان سیجھتے ہیں اور تهذیب ذو ق اسلامی تمدن اور اسخا دِحیال ویک جتی کے لئے اس کاسکھنا خروری خیال کرتے ہیں۔ دنیا میں جو تو میں قلیل تعداد میں ہوتی ہیں انہیں بہت کچھ خسارہ اُٹھا ناپٹر ناسبے اور تھوڑی بہت قربانی کرتی پڑتی ہے اگر بھیں اپنی سبتی قائم رکھناہے تو ہمیں بھی اس خساره اورقریا نی کے لیے تیا در مہنا جا سینے اور اگر مقامی لحاظ سے جزنی نقضانات بھی بہوں تو انہیں برداشت كرناجا سيئية وربة مسلما نور كي قليل جاعيّتن جومختلفت صوبور اورمقامور مين ششريا بي بحا بي من وواسلامي ترين وتهذيب اوراسلامي اخلاق ومذمبب سن محروم ره جائين كي اوران كي حالت اس قدر ذليل وليس مانده بوجائه كي کهاک بین اور پنج قومون میں کچھ فرق نررہے گایا وہ کم نام و بے نشان ہو کر دنیا سے مسطے جامیں گی۔ ایک زمانہ تھا حب کہ پیمکن تھاکہ یہ زبان چو ہند وسلما نوں سکے اتحا دکی یا د گارا ور پراکرٹ کا ارسی اور عربی کی گو دوں میں یلی سیے مہندؤسلما نوں اور انگریزوں کی سعی اور مہدر دی سیے جنہوں نے اس کی نشو و نمامیں برابر کا حصتہ لیا تھا اوس سرنسین کی مشترکه اور مام زبان موجاتی بو تو می ارتقا اور باہمی اتحاد ویک جہتی میں بہت بڑی سہوت میدا کر دیتی لیکن اگرایسا ہوجا کا ورایسا ہونا دشوار مذتھا تواس میں شبہ نہیں کہ یہ انگریزی عکومت اور وانشمندی کی دائمی یا د کا رم و تی لیکن افسوس که آپس کے حمد ور قابت سے ملک کواس نعمت سے محروم کر دیا۔ وہ مو قع ہاتھ سے جاتا رہا، وراب یہ صرف خواب وخیال رہ کیا ہے۔اس کی جگہ اب ایک اور ذبان لیے لیے لیے ہے جوسات سمندریا رسے ہی ہے ۔

عُلِى فدمت اللي تن كيا استعظيم النّان كا نفرنس ميں عرف اس قدركہ دنيا كا في ہے ہ كيا ہم سلما نوں كي اس وائه اور مطالبہ كوشن كرا ور يہ كو كرخاموش دہ جائيں گئے ہكيا كوئي ايسى صورت نہيں ہوسكتى كہم اُن كى اس دى خوائن اور مطالبہ كوئوں كرا ور يہ اس كى تدبير على اور خدمت ہے اور ايسے بڑے كا مستقل عمل اور خدمت ہے اور ايسے بڑے كا مستقل عمل اور خدمت ہے اخرائن اور مطالبہ كو پوراكر دون كي بر مسلما نوں كے سيكڑوں اور ہزاروں كمتب موجود ہيں ہماں قرآن شريف اور اُردو كى بُرى كھلى تعليم موقی تاہم ہوئی ہے ۔ اگر ہم اُن كى ابتدائى تعليم كے لئے خور واحتياط ہماں قرآن شريف اور اُردو كى بُرى كھلى تعليم مقر ركر ديں تو برى كمتب ہما دے مقاصد کے لئے نها بت مفيد وكا دائم ہو سكتے ہیں ۔ كا نفرنس كا به فرض ہے كہ اس مقصد كي لئيل كے لئے كا حرکے والوں كى ایک جا عت قائم کرے ۔ ایسی جا عت نہیں ہوگھی کہ میں بندوستان کے کسی تعلیمی مرکز ہیں یا صوبہ کے بڑے شہر میں است کے سے ساتھ اور گا وَن میں موجود ہوں ہو مسلما نوں كی طب منعقد كرے ۔ ایسی جا عت نہیں ہو جسلما نوں كی مسلما نوں كی میں موجود ہوں ہو مسلما نوں كی حسمت مقدد كرے باكہ ایسے كام كر سنے والے اشخاص جو ہر قصبے اور گا وَن میں موجود ہوں ہو مسلما نوں كی حسمت مقدد كرے بلاگھ ورب ہو مسلما نوں كی مسلما نوں كی مسلما نوں كی دور کی دور کو مسلما نوں كی مسلما نوں كی دور کی دور کو کھی میں موجود ہوں ہو مسلما نوں كی میں موجود ہوں ہو مسلما نوں كی میں میں میں موجود ہوں ہو مسلما نوں كی میں میں میں موجود ہوں ہو مسلما نوں كی میں موجود ہوں ہو مسلما نوں كی میں میں میں موجود ہوں ہو مسلما نوں كی

رسی ترانون کی اعزیز برنیورسی الیکن سوال به سے کہ کیا اُر دو زبان کی وسعت صرف ابتدائی تعلیم کک محسد و د

برنیورسٹیاں

رسے گی ہ کیا اس بن آ کے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے ہو کیا وہ زبان جے ہم نے زمانہ محسوق

میں شوق سے بڑھا تھا ابتدائی تعلیم کے بعد ہما را ساتھ چھوڑ دسے گی ہی کیا وہ زبان جس کے ذریعہ سے ہم

میں شوق سے بڑھا تھا ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی آ اسے جل کر ہما رسے کام نہیں آسے گی ہوکوئو دوار

قرم اس بات کو گوا را نہیں کرسکتی کہ اس کی ما دری یا قوتی زبان محر محراس کاساتھ نہ دسے یا وہ لطیف اور

واحلی خیا ان سے اظہار میں قاصر ہو یا وہ علمی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے شرماتی ہو۔ اگر کوئی آبین ثربان ہر

توبلا شیہ وہ صفح مسی سے نمیت و تا ہو دہوجا ہے گی لیکن ہیں آب کوئین دلاتا ہوں کہ اُر دو زبان میں آب

بڑسھنے کا علیٰ اطیف اور علمی خیا لات کے اظہار کی کافی صلاحیت موجو د سبے ابشر طے کہ اہل ڈبان کوابنی ذمہ دادی شیدائی کا گھوں اور کڑوڑوں کی تعدا دمیں ہیں بیصلاحیت موجو د سبے ایشر طے کہ اہل ڈبان کوابنی ذمہ دادی شیدائی کا گھوں اور کڑوڑوں کی تعدا دمیں ہیں بیصلاحیت موجو د سبے سایشر طے کہ اہل ڈبان کوابنی ذمہ دادی شیدائی کا گھوں اور کڑوڑوں می تعدا دمیں ہیں بیصلاحیت موجو د سبے سایشر طے کہ اہل ڈبان کوابنی ذمہ دادی نہا میں مون اُس تمام حضرات سے جواس کا نقرنس می تشریف رکھتے ہیں ' نہ صرف اُن

ستدجن کی ما دری زیان اُر د وسیم ملک مرمز مهب و ملت کے اصحاب سے خواہ اُن کی کوئی زیان ہو، یہ درخوات کر<sub>ق</sub>ا ہوں کہ وہ اُس میا رک اور خظیم انشا ن تحر کیب کاجس کی بنیا د فرماں روائے دکن اعلیٰ حضر**ت** ح**ضور یہ** قومی تعلیم کی بنیا دست اس نظریک سے میرامطلب عثما نیر او نیورسٹی سے سے جو حضور ٹیر اور کے فرمان سے حيدرآ با دين قائم كي نَني بنے عَبس بن انگريزي زيان كي تعليم عبيبت زيان سكے لازمي مو كي ليكن تمام علوم و فنون یونیورسٹی کئے اعلی مدارج نک اُرد وز بان کے ذریعہ پڑھا ہے جائیں گئے ۔ یہ نیا اور نا در تجریبہ سے اگراس میں ہیں کامیابی ہوتی اور تابت ہوا کہ ہما رے طالب علم غیرزیان کے الفاظ کے رشتے سے آزاد ہو گئے ہیں ا در بجائے۔ اس سے ان کامیلان اشیا کے حقیقی علم حاصل کرنے کی طرف مہو گیاہے اور اس کے ساتھ مہی اُن میں انگریزی زبان کی قابلیت بھی کا فی ہے اوراس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی ۔ تواس تجربہ سے ہندوستان کی د وسری زبا نوں کے لئتے بھی دروازہ کھل جاستے گا۔ا دراہی کے ذربیعہ سے وہ گو سرنا یا ہبجس کی جبتی میں ہم حیران وسرگردا *ن بین - بیتنه قومی شعلیم وه بھی بہین مل جانے گا۔یبی* وہ تعلیم ہے جو بہاری قومی خصوصیات و روا پات اورملکی حالات پرمینی سے - سے اہم پیمسوس کرتے ہیں کہ یہ اجنبی اورغیز نہیں ملکہ اپنی چیز ہے بہویں تعليم ككسى منزل مين بهي ابني تهذيب وشاليلكي ايني خصوصيات اوراييخ مذمب واخلاق سيم بي كابته نہیں مباتی ملکہ ان کی تکمیل میں مرد دیتی ہے ۔ بھرآپ اُن علوم وفنون اور اعلی خیالات کاخیال سیکھتے جن سے ہماری زبان مالا مال ہو گی۔ اورجن تک ہر فرد تو م کی رسانی ہو سکے گی۔ بیں اس کا قاتل نہیں ہوں كه عام تعليم صرف معمولي شدُر بُد كاك مجدو درميني جاسية اورض سنة اسكي مرسف كا دعوك مفت اورجبري تعليم كو بھی نہیں کیے ۔بلکہ علم کی نغمت سے شرخص کو متمتع ہونے کا حق حاصل ہو ناجا ہے۔ اورا متدا نی درجبہ سے میگر تهخرى منزل تك مط كرين كامو قع ملناجا سيئية - ناكهاس كى دوشنى محلوں سے ليكر حجون پيرو ن تك كيسا ب بُینے بیر خدمت حرف اسی فسیم کی یونیورسٹی انجام دے سکتی ہے جس کا سرشیم فیض ہرکہ و مہ سکے لئتے ہر وقت الملتارسيه كاب

فرقدداری یہ نیوسٹیاں حضرات ایس آپ سے سیتے دل سے اور نمایت تدور کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ آپ ایک لیظم کے لئے بھی پیمکان نہ کریں کہ اس قسم کی تخریک سی طرح بھی کسی خاص فرقد یا صوبہ یا جا عت سے خصوص ہے اور اس کا منشاء آپس ہیں تفریق بدیا کرنا ہے - بلکہ یہ قومی نود داری کا پیلا اصول ہے اور ہر قوم جس ہیں ذرا بھی خیرت ہے ارب واحترام تومی ارتفا کا بھی خیرت ہے ارب واحترام تومی ارتفا کا مخالف نہیں بلکہ اس کا ٹراحامی اور معاون ہے ۔ انگلتان کے سب سے نامور سیاسی فلاسفر ایڈمنڈ برک لیے

جس کی تصانیف بشمتی سے اب ہماری پونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم سے خارج کردی گئی ہیں کیا توب کہا ہے۔ ' کسی جنسے یا گروہ کی فلاح میں اپنہاک طلا ہرکر نا ، سوسائٹی کی کسی جماعت سے جس سے ہما راتعلق سیے مجبّت کرنا جمہور کی محبت کا بیچ بونا سیدے یہ اس سلسلے کی پہلی کوئی سیے جس کے سہار سے ہم ملک اور بنی فوج انسان کی طرف بڑھنے ہیں۔ سوسائٹی کی اس جاعت کی فلاح ایک امانت ہے جس میں سوا سرے بڑے اور کے کو فیزنت تبین گرسکتا ۔ اور سواسے مذار کے کو ٹی اُسے اپنے ذاتی اغراض سکے سائے قربان نہ کرے گا ع میں اس قسم کی تمام تحریکات کو بشرطے کہ وہ باہمی نفرت اور حسد ورقابت سے یاک ہوں تو می میات كى تىمىل كے لين تهايت مبالك خيال كرتا ہوں - مجھ اس ا مركى يا دد لاك كى ضرورت نهيس ہے كہيں ق يهدين اس كانفرنس بيسالم لونيروستي كي مجت جيري تو مجه سخت انديشه بواكيكيين ايسا مذ مبوكه بيراس تفريق ونفرت کوچ پہلے ہی سے اس بدنصیب مک کی اقوام میں موجود ہے اور شتعل کرے اور اس کے میں فرقد دار وِنُهورسٹیوں کے قیام سے ایک مدت کک بدگمان رہا کیکن جدیدحالات اورجدید انقلاب خیالات سے میرے د ل من کچھ کچھ امید سیدا کی ہے کہ ہند وسلم ہوٹیورسٹیاں اتحا دو محبت پیش نظرر کھوکر کا م کریں رگی- اور اُن می*ں سے* ہرایک یونیورسٹی اپنی اپنی تدنیب وعلم اور ارتجی روایات کی خوبیوں کی تحصیل و ککیل کرسے گی -ایک دوسرے سے تدن وعلوم اور کمالات پر بهدر دانہ نظرڈ ا لیے گئی۔اس طربیقے سیے بہندوشان کی ہرجاعت اور ہر قوم کواپنی خصوصیات اوراسینے اس تدن کے کا طاسے بڑھفے اور ترقی کرسنے کی کامل آزادی ہوگی ۔ تاکہ ہم ا منی بهندی قومیت میں اسپنے تحضوص تمدنوں کے شایستہ منوسے بیش کرسکیں اور مہند کی قومی محلس میں اپنی ا بنی توبیوں سے ایک دومسرے کی کونا ہمیوں کی الما فی کریں جس طرح اسلامی تمدن سنے مختلف صورتوں سسے بمندوسان يرا تروالاسيدا ورمندوسان سك تدن كاا ترمسلما نون برموا-اسى طرح بهم مندومون بايدهوى ايراني موں يامسلمان ياعيساني اپني خصوصيات سي جواب كك ممين باتي بين ايك دوسرے برلسنديده اترد است رہیں کے عب طرح مختلف ندیا س مختلف واستوں سے بوکر استرایک دریا میں آکرملتی ہیں۔ اسی طرح بهارسي ختلف تدن (ورته ديب فتلف طريقو سي ترتيب ياكرايك جله مع مول كى اوراس السيام بهندى قومیت اوراتنی د کی بنیا د دالیس گی جو نهاری نام جدّوجهد کی صل غایت اور بهاری آینده ترقی اور کامیا بی کارا له سَبِهِ - مِها دست يجيهي قديم مهندو، ايراني إوراسلامي شائدالها وربُراسرارتهديب وعلوهم بي، ورساسف إوربي وسينع اوربيرت الكيز تدن وسائنس-بهم نه گزشته كوترك كرسكت بين اور نه موجوده سع الكار- انساني ذ مانت ا ورد ماغ کے یہ دونوں مظاہر ہیں اور مُشیّتِ ایز دی سیے کہ ہم دونوں کی خوبیوں سیے اسپینے حیات اور علم ا د ب میں استفادہ کریں - اس مقدس فرض کوہی یونیورسٹیا ں انجام دیں گی جواسینے طالب علموں کے دلوں کیا

تہذیب و وق علم کاسپاشوق ، روا داری اور حُب وطن کے ایسے بیج بوئیں گی کہ مبندوستا ج فیقی معنوں میں جنت نشان موجائے گا۔ اگرچہ بونیورسٹیاں الگ الگ ہیں، اُن کے انتظامات بھی جداجہ اہیں اُن کے مقصدا ورتصب العین ہیں کوئی فرق نہیں گورا ہیں جداجداجیں مگرمنزل مقصود ایک ہے ج

حبب به دونوں یونیورسٹیاں ان اصول اوراس مطمح نظر کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گی توا وقت بو دیخو وحسد ور قابت ، تفریق و منا فرت اس کمک سے اُٹھرہائیں گئے ۔ اور میند وشان ایک کمک اور ایک قوم ہوگا ۔ مہند و سنان اورائس کی قومیت کے لئے وہ دن نہا بیت مٹوس ہوگا اگرمسلمان تنجینی کی جیزے انکیزاورلاً زوال نقاشی یا ایکورا کی عجیب وغرمیب سنگ تراشی کے نمونے دیکھیں اورعش عش نہ کرنے کیگیں یا ده جیا دیو کے من موہن گیت یا بھگوت گیتا میں سری کرشن کا پُرمعنی اور لطبیف کلام بیڑھیں اور و جد نہ کرسنے لگیں ۔مہندوستان اوراس کی تومیّت کے لئے وہ دن نہا بت منحوس ہو کا اگر دھائی وا گرہ میں مغلوں کی ا در بیجا بور میں عا دل شنامیوں کی ٹا د به روز کا را ورعالیشان عمارتیں دیکھ کمہیا شیرشا ہ کر کہریا دکن کی جاندسلطان جیسے نامور فروان رواؤں سکے شاندا رکارناسے ماہمود کا واں اور اوالفضل جیسے وزر اسے باتد برکے کار ہائے نمایا ں بڑھ کریا الہبرونی وفیضی جیسے حکما وموزمین کی تصانیف مطالعہ کرکھے یا خسروغالب اور عالى جيب ملنديا به شعرا كالمكيما نداوديدور دركام من كرميندوك اسك دلوسين فخرومسرت كي لهرس موج زن نه بهور ميندوستان كى برى بدنصيني بهو كى الركيناك، رين جيسے والسراؤس يامنروا ورالفنسٽن جيسے مترين یاا دهند مرک اورجان مرامُت جیسے مہندوستان سے بھی حوا ہوں یا ہمیرا ور ملر جیسیے مشنر بوں کی نیک نفشی ا ورعالی ظرفی سے مہندومسلما نوں کے دل متا تیر نہ مروں - بیسب مہندوستا ن کے ووست تھے اورابیسے سیکڑوں تھے جھوں نے نیک نیتی سیم میزدوستان کی خدمت کی - بهرسب ما در میزد سکے سپوت بین خواه مبندوموں بامسلمان مہوں یا عیسانی-يه مروا شتى كاد ورموكا يجب كم ندمېپ و ملت كى تفريق د لو رئيس تفريق بېيدانهيس كرسے گى - اوريدان يونيورسٽيو ر كىسب سى برى كاميا بى بهو كى - أس وقت اتهين اورايك كام بهي كرنا بوكاجواب تك تهيس بهوا - يعنى مندوستان کی ایک جدید نابریخ تکھنی پڑے ہے گئی جس میں میندوشان سے محسنوں اور خدمت گزاروں کی محنتوں کی دا د دی حالی اور و بجائے دلوں میں عداوت بیدا کرنے کے اتحادا ور قومیت کی کمیل کرے گی۔

ہندوتان کے لیے اس ما پرخ میں بہیں وہ واقعات نظراً میں گےجن بہاس وفت پر دہ بٹراہوا ہے ۔چنا نجہاسی مدین کی گرزشتہ ملی مساعی سے ہے ، آپ کے مشہور اور تی مورورت میں مدورت میں مدورت ان کی گرزشتہ ملی مساعی سے ہے ، آپ کے مشہور اور تی موقعت بر وموشن آف لرزگ ان انڈیا، دہندوستان کی علمی نرقی سے بیان کیا ہے ۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسلما نوں کا طفیل تھا کہ بڑکا کی ذبان آج ہندوستان کی ذبانوں میں علمی کو قاسے اس قدر ممتا رہے میں مشرفیندانا تھا۔

کتے ہیں:-

مربیتی دو مری طرف می منعطف میو فرجی کوششیں صرف اسلامی علوم کی ترتی ہی تک محدود نہیں دہیں بلکداکن کی ملی مربیتی دو مری طرف بھی منعطف میو فرجی کا جاندا ہیل جنگال کے لیے نصوصیت کے ساتھ ول جیسب میوگا۔ نہیں یہ بات عجیب معلوم میوگی کداکن کی زبان کی ادبی اورعمی ترتی آئ کی کوششیش سے نہیں ہوئی بلکد یہ درجہ کہے سالمانو کی بدولت نصیب میوگا کہ آئ کی دل جیبی شوقیت می اور کچھ اس وجہد سے کہ اس کا تعلق سن کرت سے یہ کی بدولت نصیب میوا واقل آول آن کی دل جیبی شوقیت می اور کچھ اس وجہد بلال جنگال کے مسلمان حکم اور سے جیسے مہندو توم بہت عزیز رکھتی سیدجس سے مسلمانوں کو اکٹر تعلق دہتا تھا۔ بیدل بدلکال کے مسلمان حکم اور اس کے اسے میں بوت کے ترجیہ بدلکا کی بس بوت کے کہ اس کا تعلق کی بس بوت کی مسربیتی ہیں برگا کی دامیں ہوئے کے کہ بسی تا اور کو تعلق اس کے مسلمان حکم اور اس کی مسربیتی ہیں برگا کی مسربیتی ہیں برگا کی مسربیتی ہیں برگا کی مسربیتی ہیں برگا گی میں ہوئے ۔ اس سے یہ فائد و دائدہ مربین اور مہند و داجہ برگا کی نہاں اورحکام کی در بیلی سنگرت کے دل دادہ بربین اور مہند و داجہ برگا کی نہاں اورحکام کی در بیلی سنگرت کے دل دادہ بربین اور مہند و داجہ برگا کی نہاں اورحکام کی در بیلی برگا کی مسربیتی ہیں برکھتے تھی سنگری جو دھری میں فرور کا دول میں بربیک کی خواس کے میں کہ برگا کی ذبان جو بربیا قاصل سے ہرداخری میں میں کہ میں کی تو داخل کی زبان جو بربیا قاصل سے ہرداخریل مسلم کی بردائی و درجہ کی خواس کی ہوئی وجہ بربیا قاصل سے ہرداخریل مسلم کی ہوئی وجہ بربیا قاصل سے ہرداخریل میں دیا ہوئی کی بربی وجہ بربیا قاصل سے میں کا میان کی داخل کی دیا میں وہ بربیا قاصل سے میں اسلام کی مسلم کی بربیا کی دربیا دورہ بربیا دورہ کی کو دربیا دورہ بربیا دی ہوئی کی داستان کی میٹری وجہ بربیا کی دربیا کی میں کی داستان کی ہوئی وجہ بربیا کی دربیا کی کی داستان کی میٹری وجہ بربیا کی دربیا کی دربیا دورہ بربیا کی بربیا کی دربیا کی دربیا کی دربیا کی بربیا کی بربیا کی دربیا کی بربیا کی دربیا کی دربیا کی دربیا کی دربیا کی بربیا کی دربیا کی

 مدسترنظامیه موجودین جهاب کے طرز تعلیم اور تصاب سے خرورائن کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔مصرکے وزیر تعلیمات کی مطبوعات کے دیکھنے کا میکھے آلفاق ہواہے ان میں خاص کر دینیات اور لاکیوں کی تعلیم محاتصاب ہندوستان کے اسلامی مدارس کے لئے ہمت مفید معلوم موشقے میں ہ

سُلطانيكائج احضرات إ اب مِن اسي تسم كي ايك ورقابل قدر تركيب كامخصراً وكركر ناميا شام ون جوحال ہي میں بدا ہونی سے میری داشے میں یہ یا برکت تخریک سلمانوں کے دی میں دھمت تابت ہوگی یہ بھلاوقت ہے كماعلى تعليم يافتد نوبوا نول سنے اپنی تمام آپینده امیدول اور دنیا وی مسرتوں كو قربان كركے قوم كی خدمت سے اللے مکریا ندھی ہے ۔ ہم میں کونسامسلمان سے جس کے دل میں یہ خیال مذایا ہو کہ کاش ہم میں کھی گ<u>و کھلے</u> ا بر بنجیه شاستری اور داود هر منسی سیچه اور سب ریاها دمان قوم بوت - غدا کا شکریم کسلطانیم کا بج کے . محرکوں اور با نیوں سنے خلوص اور ایٹا رکی ایسی اعلیٰ مثال بیش کی ہے جو ہمارے نوجو ( نوں کے لئے قابل قلید اور بم سب سے سلیے قابل فخر ہو گی ۔ ہم ذیا دہ تراین فو دغرضیوں میں بتنا رہیتے ہیں ا ورحب کک ہم یہ شرمجھیں كم علم كى قدر دنيا وى مال وجا ويين نهيي لمكه أس كے استغناء أس كى پاك اور شريفا نه زندگى اور اس كے ضاوص واینا رئیں ہے،اُس وقت کم بہیں کسی ترقی کی اسمیدنہیں کرنی عیاب نیئے۔ ہم علین کی کمی تنوّا و کے متعلق اکثر لوگوں کوشکایت کرنے سنتے ہیں یہ ہماری قدیم دوایات کے خلاف سیے اس سے کوئی یہ نہ سیجھے کہ مجھے اپ غریب مدرسین مسے ہمدر دی تهیں بکرمیں پیجتا ناچا ہتا ہوں کہ ان کی قدر وقیمت روپیہ بیسے میں نہیں ملکہ ہُ س ا دب واحترام مي سبحب كايدشراف بيتيه برطرح متى سبح بهم ايني قدر داني اورعزت سد انهين وه كيه دے سکتے ہیں جوسرکا ریا اُن کے انسرانسیں میں دے سکتے ۔ بیراک کی نوش نصیبی ہے کہ سلطانیم کا رکیج کے اراکین اعلیٰ تعلیم کی خدمت کر سے تعلیمی کا رگزاروں سے سئے قدر وقیمت کا سیا و در سیحے معیا رقایم کرنے واسلے میں - اُن کی بے ریاساعی اہل ماک سے لئے خود ایک ایسی تعلیم میں جو کا لجوں اور بوٹیورسٹیوں کی تعلیم سے جو محف المتحانات میں کامیاب ہونے کے لئے عامل کی جاتی سے کہیں افضل وانشرف ہے۔ میں بانیان و محرکمین سلطانیه کالبے کواُن کی مردا نه بخت پرمبارک با د دبتا ہوں اور دوشن خیال و فیز توم فرہ ں رواہ سے رہات بمويال کے فرز مرسعيد برنس عميدا للرخال کے جوش وحب قوم اورخلوص کی تعربیت کرتا ميوں ، جن کی حمايت وسريتى مين يدكا بج يصولن مجيلف والاسب ميرى وعاسب كريه كالمج برطرح كامياب وسرسيز مواوراس كى تقلیدین مهندوستان کے ہرتھد رور گوشدیں اسی قسم کی دارسگا ہیں الیسے ہی اٹیا روخلوص بیم بنی ہوں اور میں امریکرنا ہوں کہ بھالسے ہم قوم اس کی تکسیل سکے اپنے دریا دیا ہے ساتھ مدد دیں گئے۔اگر ہم نے اس کی اشار یں کوٹا ہی کی ا ورحلداس کی تمیل نمکردی توہواری فودداری میں نها بہت پر ناوعد تندر سیسے کا اور سیم ایک البیسے جرم

مرکب بول سے جو کھی معان نہ ہو گا + مرکب بول سے جو کھی معان نہ ہو گا +

تعلیم منوال اس خطبین یہ تو تع رکھنا کہ میں سلما نوب کی تغلیم کے ہر شعبہ پر گفتگو کروں امکان سے خارج ہے مراسی از این میران است می کرول تومی آپ کی سمع خواشی ہوگی یفصوصاً ایسی حالت بیں جب کہ میں گرفشتہ دوسرے اگریس کوسٹ شن بھی کرول تومیض آپ کی سمع خواشی ہوگی یفصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں گرفشتہ دوتین سال کے اندراوّل حیدرآبا و ایج کیشنل کانفرنس بن اور پھوایک سال قبل جنوبی میند کی ایج کیشنل کانفرنس یں ان میں سے بعض سائل پر کا فی محت کردیکا ہوں لیکن میرے اس سکوت سے سرگر بیٹیا ل مذکیا حاسے کہ میری اُن را وُن میں کسی قسم کا صنعت بیدا ہو گیاہے یا میں اُنٹیں اُن مسائل سے جن ہمیں نے آ جے تجت کی بح کم اہم سمجھتا ہوں میری مرّت سے یہ راسے ہے اوراب بھی میں اُسی و آنو ق اولیٹین کے ساتھ اس میرقایم ہوں کہ اٹر کیوں کی تعلیم اسی قدر ضروری ہے جتنی لڑکوں کی بلکہ میرسے خیال میں بعین حالتوں میں یہ امس سے ڈیادہ اہم سے کیوں کہ اگر آپ سے اپن المکیوں کومعقول تعلیم دیدی تواس سے بیمعنی میں کہ آپ نے اسپنے راكون كالعليم كى بهترين صورت لكال في جبياكهين سنة أردوكي تعليم كا انتظام اور مكاتب كى اصلاحك ذیل بین کها ہے وہی، س مسئلہ خاص کے متعلق کہنا جا ہتا ہوں کہ جمیں واقعات کامطالعہ بہت احتیاط ، غورا ورصبر ذیل بین کہا ہے وہی، س مسئلہ خاص کے متعلق کہنا جا ہتا ہوں کہ جمیں واقعات کامطالعہ بہت احتیاط ، غورا ورصبر كرسا تعدكوناجا سيية - اورهاص بروكرا متعليم كامرتب كرليناجاسيئ حس بين قطبي طور يربي فيصله كرايا جاست كر مرّت تعليم كيا بوكى اوراس مرّت بين سرسال كي تعليم كاكيا اندازه بوكا ناكم ومقصد بارسي بين نظريه وواس عرصه مين حاصل بهوحائه يسك مركم كرسنه والى جاعت كاليه فرص بهو كاكه وه ان واقعات كامطالعه كرسه اور ديجه كمه اس پروگرام کی پوری یا مبندی کی جاتی ہے یانہیں ۔اُستانیوں کی مطلوبہ تعداد دمتیا ہوگئی یانہیں ۔مناسب تعدا لر كيون كى مدرسنين آقى سيم يانهين -اوداس كام كے چلانے كے الئے كافى رقم جع ہو كتى يانهيں - گورنمنط کی مرّبران دانشمندی اور علیمی بهدردی مرسمجهاس قاردنقین بے کدبطوراصول موضوعهک یه فرض کرلیا بهوں كدوه ابتدانى تعليم كى توسيع مير كهي روبيه كامندنهي كرسك كى-اگرلوكلفندكى رقم كانى مدمونى توحتى الامكان دوسر مقامی ذرا رئع سے اس میں اضا فدکر دیا جائے گا۔ اگر پیمبی مکن شہوا توصوب کی آمدنی باشاہی آمدنی سے کمی پوری کر دی حامے گی -لهذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم نسواں کی توسیع کے شعلق ہما را مطالبہ صیحر معلومات پر مینی ا ورمنا سب صورت میں مہو-ا ورگورنمنٹ مبرطرح سنے معین ا در کا فی تندا بیراس مطالبہ کے پورا کرسانے کے

<u> کتب خاہئے</u> کشتب خانوں کا مسئلہ کیجیئے۔ یہ بھی کچھ کم ضروری نہیں ہے۔ مجھے اس کا کا مل تقدین ہے کہ اعلیٰ علیم کی اشاعت میں پر مهبت بڑا ذریعیہیں یے خصوصاً اگراٴ ن کتب نھا نوں میں دلیبی زبانوں **کی ک**تا ہیں اوراخبارات <sup>ا</sup> ا در رسامے ہوں کیوں کما اُن مرد وں عور توں سے لیے جواسینے مطالعہ اور شوق سے علم حاصل کرنا چاہتے۔

اور جنوں سنے ہما ری ابتدائی مدارس میں اپنی زبان کی مناسب تعلیم پائی سبے مگرا فلاس یا ملکی دسم ورواج کی وجہ سے علی زندگی سنے محروم رہ گئے ہیں ، یہ کتب خاسنے بائی اسکولوں کا کبحوں اور پونیورسٹیوں کا کام دسیتے ہیں۔اگراس قسم کے کتب خانوں کا انتظام صبحے اصول پر ہوا ور تمام ملک میں ہر مقام پر ان کے قیام کا بندلوست کیا جا بندلوست تو میرے خیال میں وہ ملک کی علی اور دماغی ترقی کے لئے ایسے ہی خرودی ہیں جیسے کثرت کے ساتھ ملک میں ایسے مدادس کا مہونا جو مجھے اصول پر عمدہ انتظام اور کا فی نگرانی میں مہوں بد

ہواکسلینسی واکسرائے بہا درنے حال ہی ہیں اس یونیورسٹی کے متعلق جواد شاد فرہ یا ہے، سے بھین ہوتا ہے کہ یہ یو نیورسٹی بلا مزید تاخیر کے قائم ہوجائے گی ۔ نیکن اس موقع بریس اس قدرا و دعوض کر ناجیا ہتا ہوں کہ اگر یو نیورسٹی کی تعلیم اور اس کی انتظامی مجلسوں میں ان لوگوں کی نیابت اورحقوق کاخیال مذر کھا گیاجن کے نا مُسے کی غرض سے ابتداءًا س کے قیام کاخیال پیدا ہو ا۔ اور اس بارسے ہیں خاص احتیاط عمل میں مذاتی نی تواس کی اصل غرص و قابیت فوت ہوجا ہے گی ہ

اس سلسلیمیں میں اسپنے اُن الفاظ کا اعادہ کرناچا ہتا ہوں جوہیں نے گزشتہ سال جنوبی ہند کی تحسیدن ایوکیشنل کا نفرنس کے ساھنے کیے تھے ؛۔

"میں اس کا سخت مخالف ہوں کہ ہم اپنی درخواست بھکا ریوں کی طرح سرکارسکے سا سے لیکر عبا بیّس

یا ہم اس کا مطالبددوسری اقوام کے مقابلیں بطور خاص رہایت سے کریں جوہا ری سیسی قوم کی فرد داری سے منافی ہے میں ہے میں ہے دوسری اقوام اور کو امنا بھرکا ذکراس سے کیا سیم کہ یہ ہمتدوستا ن سے عام فوا مکہ کے سائے نیز دوسری اقوام اور کو ارتمنظ سب سے حق میں ہمترا ور مفید ہوگا میں ہر تدبیر سے ذیا دہ مقدم اور ذیا دہ اسمال دوسری اپنی مدد کے لیے فوا مادہ ہوں اور اسپنے یا وک پرخو دکھڑا ہوئا تھیں اور اسپنے یا وک پرخو دکھڑا ہوئا تھیں اور اس بنا بمان کا یہ فرض ہے کہ وقعلی اغواض سے لئے برقسم کا بارا تھا تیں اور شقت میں اور کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ مسبل ن کوئینٹ سے دوخواست کریں کہ ان برایک تعلیمی میں اُس میں سے ما تھا ضافہ کر دیا جا سے جو وہ ذرا لکڑا اور کا اور اسمال نے کہ اسمال کے استعمال کرنے ہیں ۔ اس سے اُن کی تواہش اور دمطالبہ کی صلاح مناف ہو کہ دخوا درج ہوجا سے گا ایکن قبل اس سے کہ اس شسم کی تجا ویر قطعی طور سے طل کیا اور کی تجو برخوا میں ہوجا سے گا ایکن قبل اس سے کہ اس قسم کی تجا ویر قطعی طور سے طل کیا اور کی تجو برخوا میں ہوجا سے گا ایکن قبل اس سے کہ اس قسم کی تجا ویر قطعی طور سے طلی کیا کی تحقیق میں بائل و فرا کی میں میں ہوجا سے گا ایکن قبل اس سے کہ اعداد دشاہ اور وسائل و فرا کو وغیرہ کی کا کی تحقیق میں بائل کو تحقیق میں بائل کی تجا میں بنا میں بنا سے کہ اس خوا کی تجو برخوا میں تقامی مسائل سے متعلق بیش کی ہوئے ۔ میں میں بنا اور کھی تجو برخوا میں تعمیل میں بنا میں بنا اور کھی تھی بنا اور کھی تھی بنا ہوئی بنا میں بنا

تحقیقاتی تحمیقی است این توسطی این توسطی این مهلت به دورندین برمناسب همتا بول کدین ان سائل بریجت کرد به بواس و قت کنی کمیشنو است میسان بریجت کرد به بواس و قت کنی میشنو سیده بین اوری سیده بین اوری سیده بین این سیمی حسن از آفاق سید از گفاق سیده بین میسان به بین از بین به بین ب

ایک دومراکمیشن میندوستان کی حرفت وصنعت ، ورتجارت پرغور کرد ماسته ۱۰ سرکمیشن سے صدر سرتال الینڈین بواسسے قبل مہندوستان میں بہ سلسلا طازمت رہ بچے ہیں اوراس کے ارکان ہیں مر راجندوا نا تھ اگر جی بسردا راب تا تا اس مرفاضل بھائی گریم بھائی سے تجربہ کا را ور ما ہران برفت وصنعت ہیں ۔ شھے تین سے کہ وہ اس امرکو بلا رہ ور مایت صافت صافت میں دہی وہی بہتی گی شہا و سسے امرکو بلا رہ ور مایت صافت میں دہی جہری بہتی گی شہا و سسے جڑسے اور خیموں اور جہری اس کے سامان سے بہم بہنی اسے متعلق معلوم ہوئی سے قوم فت وصنعت و تجارت کی تعلیم بھاری موفق ور فت وصنعت و تجارت کی ترق میں کچھ مددنیوں در محروں کی ترق میں اور محروں اور تی عاصت بیدا کرد سے ۔

بیمشهور نقوله سنیم که مزنگ سکے شور وشف بین تام قوا بنین مطل ہوجات تیم بر کیکن برطانوی امن وا مان کی کوئی تعربیت اس سے بڑھ کرنمیں برسکتی کہ اس سے اس عالمکیرا ورطوقا ان فیز حیگ کے زمانہ میں اسپنے تائب و سفیرکوائس مُنتم مالشان قانون کی بنیا و قائم کرنے کے سائے بھیجا ہے جو حرف ایک فرماں روا قوم ہی کا توق ہے رہی تی ازادی کا وہ فرما نے محکوم قوم کو اسپیے محقوق و اقتمادات اور فرمہ واربور میں ماکم قوم کے مساوی مباسکتا ہے۔ شفیلیم احصرات ایم زمانہ بہت نا رک ہے۔ ہرطرت انقلاب کی ہوائیں جل رہی ہیں۔ جدید مالات و واقعات سفیلیم النہ بین تغیرو ترفزل کی بیما کر دیکھ اسٹی ۔ ہرقوم اسٹی سنجھا لیے اور اپنی اصلاح کی فکر میں ہے۔ یا وجود سے کہ اس وقت تمام عالم میں ایک کہ اہم می ہوا سے اور قلک سیاست پر آلام ومصائب کی گھٹائیں گھر گھرکرآ دہی ہیں۔ تاہم وہ دول بھی جواس شخوس اور تو تحوار حنگ ہیں مبتلا ہیں۔ اور جن کے تمام ذورا کئع ، حال و حال ساری ہمت وقوت جنگ کے ندر ہے۔ اسیسے نازک وقت میں اپنی قوم کی تعلیم سے عاقل نہیں ہیں۔ اِن جدیدہ الات سے اس امرکواور واضح اور تمایاں کردیا ہے کہ دنیا میں وہی قوم زندہ اور سرسنر رہ سکتی ہے جس کی تعلیم میرا صول پر ہے ۔ بیس الی صورت میں ہم برج تعلیم میں دومروں سے بہما ندہ اور اپنی حالت میں درگر اقوام سے درماندہ ہیں 'سخت ذمہ داری ہے ۔ ہم اگر اپنی دفتار معمول سے نیا دہ تیز نہیں کریں سے ۔ اوراکم ہمارا حساس اس بارسے میں توی تعین تواس میں ذرا شبہ تہیں۔ کہ ہم اس عالمگیر جدّ و جہد ش شریعے پہلیں رہ عائیں کے بلکہ افلا سیار کے کہ کے کی دست جا تھیں۔

ایک انگریزی کریت میں ایک بڑے مزے کی اور سبق آموز کہانی ہے:-

تھاہے کہ ایک مسافر ماستہ بھول گیا اور پہاڑوں ہیں ٹکرا تا بھر نا تھا۔ بھرتے بھرتے وہ پہاڑی ایک کھویں بہنچاچیاں اس نے ایک بڑا مکان دیکھا ہوطلسات کا گھرتھا۔ اس میں بے شارسور ماسیاہی سرسے یا گئی ہتیا روں سے سیجے بے س وجرکت بڑے ہوئے ہے۔ اور اُن کے یاس اُن کے گھوڑے بھی اسی طُرح بین روان کے نیچے کھا ہوا تھا کہ جو کو ٹی اس فوج سے کا م لینا جیا ہتا ہے اُسے جا سپے کہ ان دو فوں چیزوں بیں سے کوئی آیک بہند کر لے مسافر نے قرنا اُٹھا کی اور ڈورسے بھونگی اس کے بھوشکی اس کے بھوشکتے ہی ساری فوج ایک آندھی میں غائب ہوگئی اور مُسافر جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچ گیا ۔ گھراس کے بیجھے سیجھے بھوا میں پہیم ہم دواز آر دہی تھی۔

ولعنت ہے اس مردل بیس نے تلوار کھینے سے بہلے قرنا میموری ، ، ،

حضرات اکسی خود و دوکیل کاش سیلیں کہ وہ دنیا کی جد وجہد میں داخل ہوجب تک وہ بتری طرح وہ کیل کاشٹے سیلیں مذہبوا سی طرح کسی خص کو بیری ٹائیں کہ وہ دنیا کی جد وجہد میں داخل ہوجب تک وہ بتریم کی قربا نی سے کئے تار مذہبو ۔ ہم میدان میں اُ ترآئے ہیں ۔ بیس توب دیجہ لیٹا جا ہے کہ ہم سے اُس نقشہ اوراُس نظام علی ہم کا طل خور کر لیا ہے جس بر بیس کا ربند ہونا سیے ہی ہم اُس کی تل فی کر سیکتے ہیں ۔ ابھی وقت ہے کہ ہم تا مرفول کے مذوری ہے ہا کہ کیچہ کسر ماتی ہیں ہے ہم تا مرفول کی کر سیکتے ہیں ۔ ابھی وقت ہے کہ ہم تا مرفول کو مذکر لیس ۔ اگر آپ بیر جائے ہیں کہ ہم ندوستان کی دوسری قوموں کے ساتھ دوش بدوش میں اُن کے ماتی مادوقا کو مذکر لیس ۔ اگر آپ بیر جائے ہیں کہ ہم ندوستان کی دوسری قوموں کے ساتھ دوش بدوش میں اور وقا کو منا کو منا کر میں اپنی ہے ہی اور وقا کو منا کو منا کہ میں اپنی ہے ہی اور وقا کو منا کر میں این ہم تی اور وقا کو منا کو منا کو منا کر میں ۔ ماک میں اپنی ہم تی اور وقا کو منا کو منا کو منا کو منا کو منا کر میں ۔ ماک میں اپنی ہم تی اور وقا کو منا کو

قائم رکھیں۔ اور اُن کے ساتھ شفق و متحد ہوکرا توام عالم میں مبندوستان کو سرنز وا ور متا زکریں تواس کے

الئے حرف ایک ہمتیا رہے اور فضائے عالم میں یہ آوا ذکو ننج دہی ہے کہ" قرنا پھو شکتے سے پیلے لموا کھنچو"
یہ لموار تعلیم کی تلوا رہنے ۔ بواس نما نہیں ہماری عزت و آیر وا ورہاری ترقی و فوش عالی کی حفاظت کے

الئے لازم ہے ۔ اور جیے یا تھیں ۔ لینے کے لئے نہیں ہرتسم کی قریا فی کے لئے تیار رہنا جا اس ہے ۔ تاکہ دیلو بہالت بواس ملک ترور سے مقلوب اور تربر ہو ۔ اور فرز ندا ن کلک فلاا کی اس سر
نمین برامن و آزادی سے دربری سیس ہوں کے دل قدیم زما نہ کی شان و تفوکت اور کا میا بیوں سے مسرور اور آیندہ زما نہ کے توقعات و برکات سے معرور ہوں ،

چندا مدا دوشار ما برحال بجدا عدا دجویں سنے فراہم کئے ہیں اُن سے ہماری تعلیم کی تعقیقت کسی فدروا ضح ہو جائے گئی : ۔

للمي ين اس قدرز با ده معلى تعلق المسب معلى المسه ويجع الجائب كالوييسي اوريمي زيا ده معلوم موكى -جن اعداد وشار كافكرس في وركميا بحوه الرحيد ما يس كن بي تبين حبب بم إن اعدا ويتعليم كم تحلف مدارج ك في سے نظر دالتے ہیں تو پیرایوسی اور بھی بڑھ جاتی ہے بیانچے کا بچوں پین سلمان طالب علموں کی تعداد صرف چھ ہزار ہجا ورمدارین ثانو ين ان كى تعداد تيناً دولا كدير ابتدائى مدارس بن سلمان طالب عمول كى تعدادسب سينيا دويا فى حاتى بريوتعدا دكتر ميني ١٨٠ التي الركامل تحقيقات كى جاست وظام رو كاكه ابتدا في مداريك كثيرات عدا حطلبه البحد فوال مي مسلما نور كي آبا دى كي مدا ون دياكي الآبادي كيمقابلين لي يمكن ملمان طلباكاتناسب وكالجون يعليم طيتين له اورمداري انوي مي له عسكم بو-البتدية فابل لحاظ بي كمطلبا ردارس خاص مرتعليم بالتيس أن مين بجاس في صدى مصفرا تدمسلما ل مين - يمام و البين معيونظ الماذكر دياجات - اس منتيس بيان صحوا عدا دكايت كرنا خروري خيال كرنا مون -ندارس صنعت وفعون میں آخر مار قط مسالا عمیس کل ۸۰ ۱۹۱۳ اطلباء شفیے جن میں سے ۱۷۱۰ مسلمان ان اعداد سے میرسے خیال میں نتیجہ یہ کلتا ہے کہ سلمان لڑ کے جوزیا دہ تعدا دمیں مدارس ابتدا کی صنعتی میں پائے جاتے ہیں اور ثنا نوی مدارس یل ن کی تعدا د بہت کم بے اس کی وجدید سے کہ ثا نوی مدارس کی ایک تو تغداد کم سے دوسرے فیس اس قدرزیا دہ سے کدسلمان غیر تنظیع طلبداس کے ادا کرنے سے قاصر ہیں اگرچہ یہ ا مرسلم سے کوٹا نوی تعلیم ہماری قوم کے سائے برنسبت ویکرا تو ام کے زیادہ ضروری اور مفید ہے۔ موجوده عالت بين مارى قوم كے اکثر توجوان اپنى تعليم يونيورسٹى سے محروم ميں - وه محبورا اُستدائى تعليم بعدة ربيه معاش حاصل كرسنے سے سائے مدا رس حرفت وصنعت میں داخل بہوجائے ہیں -اس سے نتیجہ یہ تكلاكمالگم نا نوی تعلیم کی مناسب اصلاح کر دی جائے اور ساتھ ہی اُن کی نعدا دمیں اضا فدا و فیس میں کمی ہوجائے تواس سے مسلمان طلبہ کو بہت زیادہ فائدہ چھنچے کی تو قع ہے مضوصاً اُن طلبہ کو جو یونیورسٹی کی تعلیم سکے خواہن مندمیں ۔ یو نبورسٹی کے تعلیم یا فتہ ہونے کی حبتیت سے سمجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوا تو سنے یونیورسٹی کی تعلیم سے کا فی طور پر قائدہ حاصل نہیں کیا گو پیمکن ہے کہ کو نئ ایک آ دھتھ اپنی دا سعی سے ملک میں امنیا رووج مرت حاصل کرے مگری نامکن سے کہ اس زما ندمیں جوجة وجدد ورمنا سبت کا مظهر عظیم سید بهاری قوم اس وقت کک دوسری اقوام کے مقابلیں اپنی سی قایم نہیں رکھ سکتی جب ككريها بصطلبا بهي أنيس كلطح اهل العليم وترمت سفستح نبه وجابي - لاد دلم الدين سنحس كى دسك مسام تعليمي مين مستنداني عاقى برايك عام جلسين تناسي تقريس كياخوب كهاكه على تريق عليم كا دروازه امير مغرب ب سك سكيرا بركعلا رمناها ميئ كيول كماهلي ذما تت كجواه راكي وراتت تهيس فداسف غريول كوسي ينعمت منتي بم-ا وراكركوني قوم البيغيركي فالميت ورصلاحيت سيغفلت كريك في دنياس اس كاعزت سعدرسيا مشكل مهوكان



سر الواهلم رحمت الله صدر احلاس سي و دوم (سورت سية ١٩١٨ ع)

The state of the s

The state of the s



た。 「動きなどのもの

## 19290501

( \* 1910 - 1912 )

## - Uno

آزیل مرازایم جمت انتدے سی الیں آئی مالات صدر

سرابراسیم رحمت النه مطرحست الله قادر بھائی البر بینی کے دوسرے بیلے سیان کی تیز نہی اور پہائی اور اسیدا فرا علامات پائی جات ہیں۔ غیر معمولی ذکا وست کی و جرست نظر وج سے ان ہیں آرقی کن اور اسیدا فرا علامات پائی جاتی تھیں۔ ادران کے بشرے سے طاہر جو تا تھائی ایک و ن یہ کا میاب ہی تہ حرف اسینے خاندان شکے لئے ادران کے بشرے کے ساتھ آرقی کی جو میرائم ری تعلیم میں مرحت کی رکوسکنڈ ری تعلیم میں مرحت کی ساتھ آرتی کر رکسکنڈ ری تعلیم میں مرحت کے ساتھ آرتی کر رکسکنڈ ری تعلیم میں مرحت کے ساتھ آرتی کر رہے ہے۔ مگر اتفا قا مصحورہ میں اسی اور ایکھیلوں میں ناکا م موسے کے یا عق اور فائی زندگی کی د شواریوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کا خاتمہ ہوگیا جس طرح یہ اسی جمعی خاص دل جی فائی زندگی کی د شواریوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کا خاتمہ ہوگیا و شریب کے کھیلوں میں وہ بشری خاص دل جی اور ذایا ساتھ جو جاتے ہے ایکھیلوں کے میدان میں کھیلوں میں وہ بشرین کھول ہوسے کا اغزاز ادر نمایاں کو حال کھول کو سے داسلام جمیم خاص کی کھیلوں میں موسے کا اغزاز ایکھیلوں سے ان وہ ان کی تسب خوالی و رئیس کے لا نور سے نے وہ کا اغزاز استواری کے نہ وہ مشہور کھائند رہے سے بھی خاص در نا بست ہوگی تصور کی استواری کی تسب خوالی در نا بست ہو گی ۔ میں خاص میں موسول واستواری کی تسب خوالی در نا بست ہوگی۔ اس میں خاص میں خاص میں خوالی در نا بست ہوگی۔ استواری کی تسب خوالی در نا بست ہوگی۔

جب بیریر کسی ناکامیاب ہوئے تواپنے بڑے بھائی مشر هجد کھیائی رحمت التد کے ساتھ تجاریت کے کاروبار میں مشغول ہو گئے کی سنت کا میں ان کے والدے انتقال کیا۔ شفیق اوریج بیکا یاپ کے انتقال کی وجب سے کار وبارتجارت برمضرا نزیر اوا ورکھی عرصہ کس و ونوں فوجوان بھائیوں کو تجارتی مصائب و تکالیف کا سامناکر نایرا۔

انفول سے کہا

" بهارى قوم ك يفول مندس جومتهورستيال بيداكيل ان مي يداهين سرا براسيم وحمت الله

سب سے زیادہ قابل ہیں ؟

نېر بانس کی اس رائے اور دخيا ل کے صحیح بهو سے ميں ذرائجي شک وريب کي کنيائش نيس. سرابرا سمے منے ذمرہ اری کے مداج پر بہوئے کر با وصف پیدایشی ا در نم ہی مسلمان ہوئے کے د وسرى اقوام سندس كا في طورست اعتبارا وراعتما و صل كيا-ان كي ضيح وبليغ محرير و ن اور تقرير ون ن د وسروں سے مهنی خراج تحسین سے کرا پنے اعتمادا ور پھر قیے میں ترقی دی۔ اسی زیانہ ہیں جب کہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ اشفاص بہت کم قابل بعروس خیال سکتے جاتے ہیں آنفوں نے برطے براے انتظام بعكمه جات ين عوام كااعتبارا وركور بمنت كا اطينان حال كريت بين مهيشه ايني عمره خد باعت إور قاللبيتو كاير فخر نبوت بين كيا-

وه بقوري كلفتاء مي لمبئي ميونسيل كار يورنس كعمم منتخب موسك. اورسي في احمير منس في دي

يىس بىلاكى كى -

من والمعامين كاربورش كى مستيدتك كمينى كے ميز تحف موسك اوراس انتحاب كے سات رك کے اندریسی اندر اُنفوں سے کارپورش سے صدر کی قاباعظمت جگہ صل کربی حس سے بعدوہ کا ربورنش کے ممیراس وقت تک رہے جب یک کرسلالاء میں صوبہ کی کونسل کے ممیر مذمنتی ہو گئے ہیں لحاط سے ان کا تعلق کاربورتین سے حیبنی برس کا بل رہا۔

اس سلدین دامپرومنٹ ٹرسط، ترتین بلدہ کے متعلق ان کی شاندارشہری معدمات قابل ذکر ر ہیں گی-ان کی تعلیمی ضرمات تھی دوسرے کا تبوں سے کم وقیع نہیں ہیں۔ وہ عرصہ کا اسکول کمیٹی کے ممبرر سے - ابتدائی تعلیم کی د قدق کو اُٹھوں سے بہت کچھ صل کرنے کی کوشش کی۔ سرابر اسم ان سیاح متقدين سي ايك بين حن كالخيال محرك جب تك عوام كي على تحصيك تيزروي كم سالة كالم نيس كيا جائے گا اس وقت تک سیاسی ترقی نامکن ہی۔ ان کی تو جہ سے شہیبی میں میرنسیل مارس معقول تقداديس جاري كئے گئے يوں كه ان مارس بن قرآن شريف كي تعليم نيس دى جاتى تقي اس كئيسان ا سینے بچوں کو مدرسوں میں وافل نہیں کرائے تھے۔ اور بجائے مدارس کے ان مکبتوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا بیسند کرتے تھے ہماں قرآین مترلین کی تعلیم ہوتی تھی۔ اس وجہ سے مسلمان او کوں تی تعلیم بن بڑی رکا وٹ مائل تقی سلانوں کے استعلیمی نقصان کو تھیکوس کرے انفوں سے میونسیل کے اردوران میں قرآن پاک کی تعلیم کولا زمی سکتے جاسے کی کوشش کی- ان کی اس بخریک سے کارپو رش میں سخت اختلا پیدا ہوا۔ لیکن وہ ممبروں کی ایک بڑی تعدا دکو ہم توا بناسنے میں کامیاب ہوئے اور ان کی توزیمنطور ہوگئی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان طلبہ طری تعدادیں تیزی سے ساتھ ارد و مدارس میں داخل موسے نسگے اور اس کوشش کی وجہ سے ابتدائی قلیم کے فوائند سلم شہری آیا دی سکے قدامت پند طیقہ تک آسانی سکے ساتھ ہور بخے گئے ۔

ان کی شهری خدمات نے مذعرف بپلک میں ان کی غرست او خطست بیدا کی بلکرتکومت سے بمی ان کی قابلیت کوممکوس کر سکے ملت افکاء میں بمبیکی اور شدن ) اور اسی سال بمبئی یو نیورسٹی کا فیلومقر کیا۔ اور بیدایک امروا قعیسے کہ برسیتیت خدمات دسٹی کا رپورشن ) منر فیرو زشاہ مہتہ جیسے ظیم اور مقتدر لیڈ رسکے بعد بمرا براہم ہی ایک اسیسے شخص تھے جوان سکے بھی جیانٹنین سٹی کا رپورشن میں ثابت موسک ۔

موم اء میں وہ مماری کھیں لیٹیوکونشل کے ممبر رغر رہوئے ہے کا سلسلہ وقاع کا کا مربا۔ جاعتی قائم مقا می کے و دران کش مکش می حب کہ شنا کیا عمیں در سے مندلار دمنطو سے سکرٹری وٹ سٹیٹ لارڈ مارسے کی منطوری سے گو زمنسٹ آف انڈیا اورصوبہ جاتی حکومتوں میں ریفا رمز منطور کیا توسرا براسی سے مسل بوں سے نقطہ ٹیکا ہ سسے اس سکر پر بڑی تو چہ کی-ان سے خیا ل میں یہ مہند وسلم سوال نہیں گھا لیکہ قوم کی ترقی کی ایک بنیا دلتی۔ مقابلہ کی کش مکش میں خوف تھا کہ سل جبیسی سی ما مذه کوهم اس می گھینس کرا در کھی لیں ما نگر گی کی طرف علی جا کے بے ۔ اور اس طرح سے مہذوان کی تومیت کو بچه ده کا کاک کااس کی تلافی بیت دشوا رمویها و سے گی له ندا سرابرایم مسلما اوں کے انتخاب جاگا کی کوشش میں بہت بیش مین تھے۔ انھوں نے مہند ولیڈر وں سے ابیل کی کہ وہ اس معاملہ میں سلمانوں كا ساڭھ دىي تاكە كاننىڭى ئىيۇشنل ترقى سىكەشلىئے متحدە قوت حال موسىكے اورحس وقست وەبىطورسلى غائرارە ہو مے کونسل کمیٹی ہیں شملہ باب سے محکے توان ہی کی قائم کروہ نبیا دیر مارسے منظور ایفارم سکیم قام ہوگی۔ سرا براسهم ميلك سخض بر سخيون شف ما رياسي منسور ايفادهم كونس المبئي من براسكوميك بل يين كيا-مناواع بن الفول سن اوقاف فيرعام كي دمطري كايل ميش كيا حب كي اليك مذهرف المكري ي ا ورديسي ا خیارات نے عام طور سے کی ملک کو زئندھ سے بھی این تی اس تجھ بڑے سے اپنی مہدردی کا الله اکسیا۔ چنانچه پریل لوکل کولت ل من نظور مو کرا کیک شیک مط کمیٹی کے میرو ہوا بیول کر گورکنٹ آوٹ انڈیا اس فتى سكى بل كوتمام مندوستان بيرها دى كرنا چامتى لتى - اس سنئ آخر مين بل ملتوى موكرره كيا. ٔ تاہم ان ہی اصولوں پیش<del>ر ۱۹۱۲ می</del>ر میں مسلم او قامت ایکیٹ پاس ہمہ اجس کو برد وان کے مسطر الوالقَّاكسىم سے لیمس کیٹیواہمیلی میں بیش کیا تھا'

عجاج کے سلئے جو قرنطینہ قالم کیا گیا تھا وہ سرابراہم کی ان تھاک کوششوں سے دور ہوا . تومی اورملکی فد مات کی وجه کی مجلفت جاعتوں اور گرو بهوں میں جوعزت ان کی کی حا ہے ، یں کے بیا طسعے تمام جاعتوں سے ان کو کا ربو رکشن ا در کونسل کا فاص عنصر خیال کر لیا ہے۔ نیزگر زننٹ بمبئی سے بھی صوبہ کے ویکر قابل مترام اثنخاص سے زیا دہ ہی عبروسہ ان پر کیا ہے بیٹ 19ء میں سی آئی ای اورسلالے عربیں سرکے خطاب سے اُن کی عرب افر انی کی گئی اگر جیسر ایر آپ کے کوکرشیل ۱ در کمپئی کی شهری ترند گئی میں تریا وہ مشخول رست کسکین اس مریحی ان کا سیاسی پرومیکیڈ آآ ہسٹگی کے مسأ قد سرابرجار ر ما اورجب ان كوموقع ملا ملك كى دوسرى مقيد رتر مكون بيعلاً دل حسي سين كالنفورسن أهلا ركيا-٣ ل انترياسكم ليگ آل انترياسكم ايجيشن كا تفرنس آل انتريانيشنل كانتكريس انترمترل كانفرنس فغيره ملى اورقو مى مجالس مين وه مشركب بهدير سين المنطقاء مين حبيكا نظر نسي كا إجلاس مبنى مين بهرسام توقعا توميراس کمیٹی میں منٹریک شنئے سکتے ہواس کے قواعد وضوا بطریز فور کریے نے سے میٹی کتی بھٹ 13 سے پر آشو ب نه ما مذمین حبب که مسلمان من حمیت القوم کانگریس سے علورہ ہمدیگئے تھے اس وقت بھی سمرا بر اُنہم کیگ ا و رکا بگریس کو مرا برا مراد بیونیائے رہے بستاھاء میں سلم لیگ کا اجلاس آگرہ میں ہوا تو یہ اس سے بركسية نشات يتلاواء سيمشاواء تك ساربراهم البير الطير ليتوسم الحكم مررسي الممبل مي المفوك ہندوںتیان کی تجارتی ا ورحرفتی ترتی ہے۔ لئے ہست کیچیکا مکیاًا وریہ انھیں کی تدمیرا و رکونشش کا نیتی سبے کہ تخریک مذکورهٔ بالا برغورکرے مصمے لئے تین کمشین تقریم براے خصوں سے گورنمنٹ آف انڈیا کی بالیسی کی بابت انڈسٹری ریابسے اورشرف میں تبدیلی بیدا کرسٹے ہیں ارادوی -

ے اس مہوئیں۔ وسیع پنچامیت ایک <del>طاب الوا</del>ع میں ایفیں کے دوران حکومت میں اُ تفیس کی ترجہت ماس ہوا۔ کونسز کے منیر تمیر ہوسنے کی وجہ سے یہ دوسال تک پمیٹی کھیں لیٹے کونسل کے لیڈر میشیے۔ ان خد مات کے صلى ون سَلَادًاء مِن وه كے سى ايس آئى كے خطا بات سے تحاطب كئے گئے۔ ریائر ہوسنے کے بعدسر ابراہیم کاخیال سلیوالی سی میاسنے کا تھاکہ کیا یک مئی ساواء میں سرتماین حیندرہ اکر برلیٹ درشل ببئی کونسل کا انتقال ہو گیا اس وقت مے گور زمرجا رج لا مُراسے بست اصرار برسرا برام بم كوكونسل كى صدارت كامنفسب قبول كرنا يرا - ١٨ رفرورى ١٩٠٩ وارع كواس عمره میں سیاب دوشس موسے۔ لیکن تمام مبران کی خوامش کو دیکھ کر مزاملینسی کو رمز سے پھران کونان شہل ممبر مح طور رمینتخب کیا- به ان می شهره آفاق قالبیت اورعام مقبولیت کی وجه لقی کرمیب ان کا مام شر برکرشتر كياكيا قوا يكث تنفرت جي كهي ومرسي كاتام ميش ثين كميا اوروه بلا اختلات درجه صدارت كم لئے منتحب مركئے مستعظماء میں آل آٹریاسلم الحجیشل کا نفرنس کا دوسراحلیسمنٹی میں منعقد ہوا حلیسہ ندکو رہے لئے سرموصوف كانام صدارت كے ولسط سین موكر منظور موا سورت كانفرنس ورميني كانفرنس كے اجلاس کے مُوقعہ پر جوعالما المخطبے انھوں سے ارتبا دیکئے وہ ناطرین کی دل سپی کے لئے درج ذیل کئے جاتے ہے سرابرامم سائدا وجود ابتدائ رانك مشكا تاسك بتدريج ابني ذبني أور وماغي قرتون كوطا قت بهونيان یں اور ان سے ایمارسے میں جو کوشش کی اور جوسے نظیر استقلال اور ہمبّت اٹھوں سے وکھائی اورس کی وچه سے وہ موجودہ عرفیح واقبال کو بہوسینے ان کی ذات نوجوا نتعلیم یافتوں کے سانے ایک ایسا نمورہ عمل ہج جس محييتي تمنظر ريكيف سعه وسي ا وصاف ان ميں پيدا ہو سكتے جي جن كي خرورت بركا مياب زند كى كو بيكتى ہو-بهنورى مختشرين صاحراده أقتاب إحدفال صاحب سابق دائس جا شارمسلم بينيورش سف ايك يمقلن شسم ينيوستى كى نيطيوں كى اصلاح كى توض سو شائع كركے ايكىلىش كے ذريع سى اصلاح كامطاليكيا جي ايخ عليا حفرة جانسلم یوتیوسٹی نے میشورہ نراکسلینٹی امیرائے وہ شہومیشن اکتو پرسٹے میں مقرر کرکھیلیٹر پیچا سے عمما زم پرسرا برسے ومیت امتدا مرجاد ایند رس فی انرکر تعلیمات بیجاب و سرفلب برلوگ مقرر موسے ان ممبروں میں صد دمبری تیزیت سرا بر ایم کو عال متی میار ک شیخ ایک بیان عليكره يقام محك مختلف المتعلق المنتع ذرليدس اصلاحات كى سفارش كى علىكر مع كالمراح من واقعات مذكور في موت ملى قوم كے لئے بلكه ماك عمر كى توجه كو زما به درا زنگ سح رب مع ميس - اس تحريك كى تديس سي يراانقلاب بواس قت بين ياده داكم خيا والدين احرصاحب سى ائی ای یی ایج دلی برود آس میانسلم او تروسی معلم او نورسی می خدمات سے سیکدوش موناسے۔ تقریباً تینی بس کے بعد ڈاکٹرصاحب اپنیشان دا را درخمکف اعل خد مات مجے بعدے ۲ را پریاے شکے کومستعنی ہو کر تجہ اہو کئے۔

## خطئصدارت

حفرات ا میں آپ صاحبان کی اس عزت ِ افر ا کی کا نمایت مشکور ہوں کہ آپ سے مجھے اس جلسه كاصدر مقرر فرماياسي- يه آل آنڈيا محدن ايجومشنل كانفرنس عصتني سال سے زائدتعليم و تربه یی تام مبند وستان میں اشاعت کرتی رہی ہے۔ اس شن کے آغاز کے وقت مصابع باس باس گزر تے ہیں بسلمانوں کی تعلیمی حالت سخت اند وہناک تھی۔اس طویل عرصہ میں اس کی مساعی عبلیہ کی بیر<del>ت</del> بهت کچید مفیداور شقل مرتی ہوئی ہے۔ تاہم سی ماندگی کا دصتہ ایھی تک مهما اوں کے دامن برہے اور اس سے بیٹیز کہ کا نفرنس کا متحس شن یو را مہوا و رمسلمان اس ملک کی دیگر ہمسایہ قوموں کے ووش بدوش کھڑے ہوئے کے قابل ہوسکیں۔ مہیں اٹھی تعلیم کے میدان میں بہت کھیے ترقی کرنی ہاتی ہے۔ آج ہمارے اس میگر محقع موسنے کی صرف یسی غرض سیام کہ مہم حتی المقدور اس بیٹ مدیدہ مقصد کے حصول کے لئے بہترین کوشش کریں ۔ ہندوستان کی تام اطراف وجوانب سے آب صاحبان اُس قوم کی ا تعليمي تي كُنداغ كومنات كے لئے تشريف لا كے ہيں - را ورآ پ كا پيطر رعمل شاركي اعلى شال ہو؟ جوکسی ز<sup>ا</sup>مانه میرمحفل دنیا میں *ته ذیب و تدن کی نفع فرو ز*ااً سهجمی جاتی تھی۔ اس کا رخیر میں مفرکت کی ر<del>کومات</del> كامير تبت ممنون بون - اورآب كي اس عين عثايت كاشكريه اواكريخ مسين بالكل قاصر مون -بيساكه آپ بخوبي چاسنة بين كه يه حلسه فاص المهيت ركه تا المي المي دنيا كي سب سن بري جنگ ختم ہوئی سبتے ہوغرصہ دراز سے چاری تھی۔اور خد اسے تعالیٰ سے ان اقرام کو فتح و نصرت نجشی ہے بو متر میت اور نبکی کی ول وادہ ہیں۔ دنیا نهایت سرعت کے ساتھ ترقی کررہی ہو۔ اور جمہو ریت کی لمردن بدن زمردست ہوتی جارہی سیے ۔ایک طرف ہیں اس کامیابی پرعرا تحادی طاقتوں کوم اسل ہوئی ہے کیال مسترت ہوا دران اغراض و مقاصد کی نصرت پردلی امتنان ہے جس کی خاطرا نھوں سے جنگ ک عتی ۔ دوسری طرف ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ونیائے ترقی میں وہ مگر لینے کی سر کب کوشش کر سے سے ہم تی دار ہیں۔ کیوں کہ استخطیم التان الوائی کا ایک لازمی نتیجہ بیہ ہوگاگہ ہرقوم کو اس کی تینیت کے مطابق جگردی جائے گی۔ اس میکہ کو عال کرنے کے سائے سلما ان ہندے سامنے صرف ایک ہی طریقہ سب اور بقیناً آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ ہائے جصول معا کا ذریعہ وسیع معنوں پر نعلیم ہے۔ ہماری حمر با ن گو رسنٹ سے اعلان کر دیاسہے کہ مہندوشان میں انسکوٹری حکومت کا مطیخ طوقع واختیاری

گور رمنن " ہے اورا صلاحات کی ہے کیے میں شائع کی جا جی ہے۔ تاکداس ملک کے باشند سے مناسب عرصہ کے اندر اپنے مقصود کا پہنے جا ئیں لہذا ضروری ہے کہ مسلما نان مہند تقسیل علم کے سائے جات تو طو کوشش کر سے تاکہ آزادا ور تو دمختا رمہند وستان میں وہ اپناحق عرف قابیت والمیت کی بنا پر حاصل کر سے نیرکا میا ۔ موحب دلت ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک موسی ۔ د و مرسے کے سمار سے کی ہمینیہ توقع رکھنا سخت موجب ذلت ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک سخص کی یہ تواہش ملک کی بیاک زندگی میں جلد سے جلدا س بو زلیش بر لہر برائج جا کہ جن کی آپ کی قوم جا مُن طور سے مسحق ہی۔ جن کی آپ کی قوم جا مُن طور سے مسحق ہی۔

مسیحے پہیشہ اس بات کی فکردا من گیر رہی ہوکہ میں ان ا سیاب کومعلوم کر و رب ہو ا و معلم کا مسلما نوں کی دوا می تعلیمی سیتی ہے ذمہٰ دا رہیں ۔ گرشۃ جیٰد سالوں میں بہت کھیر ترق ہوئی ہے اور اس کا ذکر میں ان اعداد کے ضمن میں کروں گا تعین میں سے تیم کیا ہے لیکن باشہر وه صورت مالات کی نز اکت اور حروریات کے سی طرح مطابق تنیس بس عزو رکھے دورہ ہس حن کے با عسف معقول ترقی تضییب تنیس اور یه لازمی سبے کہ ہم ان سباب کے معلوم کرسنے کی کوشش کریں تاکه ان کا ستِریاب ا در آئنده ترقی لقانی طور میر موسکے -میری رائے میں یہ امرا یک المحرے <u>لئے بھی سا</u>یم نہیں کیا جاسکتا کرمسلما نان ہند دیگر ہم سایہ اقوا م کے مقابلہ میں ذہنی قوست کے اعتباریسے کمر ہیں جیانچ کوئی وجہ متیں کداہل اسلام ولیسی ہمی ترقی نہ کرسکیں طلبی کدا ورا قوام عالم کر رہی میں- اب بیاں بریہ سوال بیدا ہمو تاہے کہ کیا کوئی ند مہی امتحلیمی ترقی کا مانع ہے۔ سالماسال سے میرے سننے میں یہ باستآرى سب كداكثرانشخاص كااعتقا دسب كم المنبي زبا نون مير تعليم دنيا درهيّقت نُدمَب اسلام يحسناني سبع- ان ہی وجو ہ پران سکے قول کے مطابق کھے ملائوں سنے انگریزی علوم کے مطالعہ کی سختی سے ممالعت كى سبى مغدا كاشكرست كداس فتم سے وغط لفیعت كے خراب اثرات بندر يحذا كل مورست ميں . لیکن مجھے اندنشے سے کہ ابھی بہت سے لوگ اسی عقبیر، ہر ارشے مبوئے میں اس کئے ضروری ہے کہ اس قلب میں اس کی نسیست درا و ضاحت سے بحیث کروں مسلمان راسخ الا یمان میں ان کا یہ شکسہ رفع کرنا لا زمی ہی که اجنبی زیاتوں کی تعلیم کا اسلام نخالف نہیں ملکہ نهایت شدو مست بیریات ہمارے فرائف میں واخسال كردى منى سب كر بهم إيك مقام برعلم مال كري بهال كبين وه حاصل كيا عاسكا بيد- آپ مصرت رسول كرم صلی الله علیه وسلم کی اس مشر رحد میت سے واقعت ہیں کہ علم حاصل کرسے سے لئے اگر جین بھی جا ناپرے تو ما الي السيار عن اصحاب سن است من من من كاكاني مطالعه كما البي النبي كال لقين بين كم يد كمناكه اسلام ا حبنی علوم کی ترفیج میں حارج ہجا س کی مہت بڑی تو ہیں ہو۔ اگر اس حدمیث سے یہ مرا دبی جا سے جیساکہ

بعض عگر لی بھاتی ہے۔ کہ اس سے محض ندہی تعلیم تقصود سیے تو مہین کی طوف اشارہ کر تا لا بعنی ہے ۔

اس صفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جیات میں نہ ہی علوم عرب کے ایک محدود دھہ ہیں بڑھائے ۔

ہائے ہے اور اس سے مسلمانوں سے مین جا کرنہ ہی تعلیم کے حاصل کرنے کی توقع رکھنا بالکی ہے سود تھا ۔ واقع دسے کہ اس ثرمانہ کا سفر سخت مسیبت ناک تھا اوراس سے مین ہیں ہیں ہے دورورا زمائٹ کا ام سے کہ خاص طور بر وضاحت کریے نہ سے دراصل یہ بھانا مقصود تھا کہ مسلمان صفحت میں علوم کے لیے ہماں کہ یہ بھی وہ حاصل کئے جا سکیں۔ طرح طرح کی صعوبتیں اٹھا کر جائے۔ بھر سے خیال میں ان لوگوں کے عقیدہ کا یہ دیمان تعربی تعلیم ہیں۔ طرح طرح کی صعوبتیں اٹھا کر جائے۔ بھر سے خیال میں ان لوگوں کے عقیدہ کا یہ دیمان تو اب ہے جا ابھی تاک یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کرتھی التی میں ان لوگوں کی صوبیت نقط نہ ہی تو اور آب کے مقام میں ان اوران کی تعلیم کردی ہو اور آب کے مقام کہ دینا کا قی ہے۔ کہ اور والد وی کا ور آگے ہیں کہ دینا وی تو اس کے لئے نہ بہت کہ اور آب کے معام کردی کو اور آب کے معام کردی کو اور آب کے جا کی در صوب نواز میں کہ دینا وی علوم می حال کئے جا کہی جس تو این کا او پر حوالد دیا گیا ہی ہمس کا قطبی جا ہے جس کا اور آب کے معام کرام بھی جا ہے نہ میا ایک میں اور اسلام اس امر سے تھی تھی ہی تو ان اور آب کے معام کرام کی تو این میں بیا یا جا آب ہے جس کی ما بعد کی صدیوں میں ختلف میا لک میں تو تان کا اور آب کے معام کرام کی تو این میں بیا یا جا آب ہور کی ایک میں ویا یک نظر میں تو تان کا کہ بین تھیدگی گئی تھی ۔

موت ہے جو پول اپنی کہا ہور ایک مقام ہو ایک نظری میں ختلف میں لگھتا ہے :۔

" جهال اسلام سخیر عرب دصلیم ، کا اُورشعبوں میں اس قدر رمین منت سے و ہاں اس میں بھی ممثون احسان سیے کہ اُنفوں نے قرآن کریم سکے وربیے علم ادب میں ایک جدیدطرز کی بنیا و ڈالی اور پاک خیالات اوراعلی حقائق سکے مطالعہ کا شوق پیداکیا ۔

تام این علم اس بات پرتسفن مین کدفر آن مجید از بی خوبیوں سکے لیا نطست ایک جیرت انگیز کی آب ہی اور گزشتہ سالوں میں میں سنے غورست جو اس کا مطالعہ کیا سپ تو میں اس کی بلاغت الفاظ کی ت ان فاظ کی ت ان شوکت اور حلوں کی شان دارر وانی سسے حیران رہ گیا ہوں اور تعلیم اسلام کا ذکر ورکنا رمین حضرت فیر دسلم ) کا گرویدہ ہو گیا ہوں اس بلاث برکلام پاک کی ہتم یا لشان بلاغت اور خیالات کی بلند مرد از دی سے حمالک اسلام کی تام تصارف ما معدر سے انتخاار ٹروال سے ۔

بر وازی کے مالگ اسلام کی تمام تصابنیت ما بعد پرنے انتخاا ارڈ الائے۔
"رسول اکرم رصلی الشہطیہ کے مالی کی دفات کے بعد ہی جنگ اور جنگ کے اندلتیوں سے علم ادب کی اشام کے اندلتیوں سے علم ادب کی اشام کے اندلی کا اور علم ادب کی انہا کہ اس کے دلوں ہیں برایما مڈا کمیا اور مصابح کے اس قدر دل میں متی کہ ان سے متعلق روایت سبے کہ انفوں سے اپنے جمایظات سے موفر آغدہ

یں تو می مصنوں کا مذصرت تحفظ کیا بلکہ انھیں ترغیب تصنیعت کھی دی۔ حضرت علی درخ ، خو د طبی ایک طبرے ادیب ہتے۔ اور ان سکے نفسائے اور مواعظ اس کا مجموعہ انیک کتاب دو اقوال علی "کی صورت میں شائع کی ہو چکا ہے۔ یہ ایک عظیم ان ان کتاب ہوا در اہل یوریپ کو اس کا اور زیا وہ مطالعہ کرنا واجسب سیے۔ اس سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اگر چہ جنگ و جدال سے ترقیع علم میں رکا وسط پیدا کی تاہم ما تم انہیں ب

م کی انترعایہ سام کی دفات سے بعد علم کا شوق بہت تریادہ تھا اور علم سے متعلق آں حضرت صلی الده اید قلم سے ارشادات اپنا نمرلا رہیے تھے - دومرااقباس جو بیں آپ کو سناسنے کی جراُت کرتا ہوں - مٹرمیر کی کتاب 'معرکہ مذمہ ب دسائنس'ئے لیا گیا ہے جی<sup>رہ</sup>

اس طویل عرصی عیسانی ممالک کے لوگ زیا دہ تر باری تعاسطی ڈات کے میاحث بین مفرو دست تھے اور دینی قوقیت کے عال کر سے سے سلے جد وجد کرتے رستے تھے۔ پا ور پوں کارسوخ اور بیام عقیدہ کہان کی آسمانی کمآبوں میں تام علوم مو بود ہیں۔ قوانین قد رت کی تحقیق میں مانع تھا۔ اگراتفاقاً کوئی شخص بہیکت سے کسی مشلہ برسوال کرتا تھا توفو راً اس سے بجواب میں آگشین اور لیک شین آس کی کمآبوں کا حوالہ وسے دیا جا تا تھا۔ اور مظاہرات سماوی باکھل نظراندا فر دسیئے جا ستے ستھے۔ ندہی تعلیم کو دنیا وی تعلیم براس ورج برتر سے دسے وی گئی تھی کہ اللے بزارسال کے طویل عرصوبی میسائی ایک بہیئت داں تھی بید انہ کر سسے۔

مسلاتوں نے اس سے کہیں زیادہ ترتی کی۔ ان سے یما نظمیمی کی اشاعت شکاہ اسے سروع ہوجاتی ہے رحیب کہ انخوں سے اسکندریہ کو فتح کیا تھا۔ یعنی رسول عرب دہ سلم ہی وفات سے فقط ہوجاتی ہے رحیب کہ انخوں سے اندر اندروہ یونا فی مصنفین علم طبعی سے مذھرف واقعت ہو گئے سقے۔ بلاان کی تصافیف کا اندازہ کرنے کی قابلیت عاصل کرسپکے تھے۔ جیسا کہ ہم المجی ذکر کرسپکے ہیں قیلیفۃ المامون سے میکائیل خالف سے عہد نامہ سے بہوجی سے الملائوسس کی گئاب ورعام ہوئیت سے حک ایک سنتی میں طلب کیا تھا اور اس کا فور اعرب میں ترجم ہی کر ایا تھا۔ اس کتاب برعریوں کا علم ہیکت تام و کمال منہی سے۔ اس کے ذریعہ عول سے چندا ہم مسائل طبعی عل کئے۔ انھوں سے زمین کا طول وعرض وریا فت کیا۔ ا در تام اجرا م فتی کی جوانفیں دکھائی وسیت تھے۔ ایک ترسیب وار قہرست مرتب کی اوران میں سے بڑے

<sup>12 - 44 = 440 - 2 1 2</sup> J. J. pools studies in mohammedanion = feet j-al

J. W. Darpera History of the Conflict between Religion as and Science

تا روں کے وہ نام رسکھے جواب تاک ہماں سے نقشوں اور کروں پر سکھے ہوئے ہیں۔ اُنھوں سے سال کی وسعت کا صحیح اتما زہ کیا اور اجرام فلکی کی شعاع میں جو کئی پیدا ہوتی ہے وہ معلوم کی اور لنگروا کی ساعت ایجاد کی بستاروں کی تصویرا تا رسے کے فن کو ترتی دی ہوا ہیں روشنی کی شعاعوں کا ٹیڑ ھارا ہے معلوم کیا مہتوا زی الانتی آفتاب اور ما مہتا ہو کے ہسیاب ہیان کئے۔ کرہ ہو اکی بلندی ناپی اور اسے قبل از طوع وقبل از غروب مشاہرہ کے ہسیاب ہیان کئے۔ کرہ ہو اکی بلندی ناپی اور اسے معلوم کیا مہتوں کا محتصل از غروب مشاہرہ کے ہسیاب ہیان کئے۔ کرہ ہو اکی بلندی ناپی اور اسے معلوم کیا۔ تارو سے محتصل قرار دیا۔ شعن کا صحیح مشاہرہ کے ہسیاب ہیان کئے۔ کرہ ہو ای بلندی ناپی اور اسے موجوہ و زیاد ناپیلی میں اسلام معالم میں اس سے پہلے یو در ہو مشاہرات کا حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے کہ مصنف موصوف کا مشاہرہ اسام موجوہ ہوت کی مدار ارض کی گولائی بڑھتی جاتی ہے اور ساتھ ہی زحل وشتری کی زیادہ تفاہ وست کے مشاہرات کیا تھا۔ مشمس کا اسپنے مباعدت میں استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی زحل وشتری کی زیادہ تفاہ وست کے مشاہرا کیا تھا۔ المحسک کا اپنے مباعدت میں استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی زحل وشتری کی زیادہ تفاہ وست کے مشاہرا کیا تھا۔ المحسک کا اپنے مباعدت میں استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی زحل وشتری کی زیادہ تفاہ وست کے مشاہرا کیا تھا۔ المحسک کا اپنے مباعدت میں استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی زحل وشتری کی زیادہ تفاہ وست کے مشاہرا کیا تھا۔ المحسک کا اپنے مباعدت میں استعمال کیا تھا۔

یہ عرب مہینت داں کی وسیع خدمات کامحض ا دسنے انمونہ ہیں ہواُ نھوں سے ما ہیست علم سکے مسُلم کے صل کرسے میں نبی نوع انسان کے سلئے انجام دی ہیں "

اس اقتباس سے اس ترقی کا کچھ کچھ اندازہ کیا جا شکتا ہے جو سغیر خدا دصلعی کی و قات کے

بعدّ تقريبًا و وسوسال کے عرصہ میں سلمانوں سے سائنس اور علم ا دب میں کی۔

میں اب آپ کی توجیگین کی شہورتا ریج موسوم بہ'' نہ وال دولت رومتہ الکبریٰ بم کے حیت۔ اقتباسات کی طرف میڈول کرنا چاہتا ہوں۔

" حکمآئے دنیا کے سپیھے ستارہ اور واضعان قوانین ہیں اور اگروہ دنیا کی رہ نہائی مذکریں تونی نوع انسان ارسرنوجہالت وگروہی میں بڑجائیں ۔ خلفا کے بنی عباس لے المامون کے ابحتها داور وسیع علمی دلتھیں کی قدم بقدم بیروی کی۔ ان کے ہم عصر بعنی خاندان نبی فاطمہ کے شاہان افر بقیہ اور نبی امیہ کے ملاطبین اندلس اسی طرح مصنعتین کے حربی بینے رہبے جیسے کہ وہ در اصل دین کے حامی تھے۔ان کے موجمتار عالمہ ان صوبیات سے بھی انھی شاہی حقوق اور حرا عات کو قائم وبر قرار رکھاا ور ان کی قدر دانی کا خوجمتار عالمہ اور خوار اسے لے کرفیضا ت اور قرطبہ تک سائنس کا بچر چاھیل گیا۔ صرف ایک ہی مسلمان کے وزیر دنظام الملک ) بے دولا کھوا مترفیاں بغدادیں ذنظام یہ کا بچرینا سے نسمے لئے عطای ۔

اور اس کے علاوہ ۱۵ بترار دنیا رکی سالابذ آمدنی کی اطاک وقعت کیں۔ اس دا را لعلوم میں مختلف اوقات تیں به بزارتک طلیة رس لیاکرے تقے اوران میں امرا سے دے کرمول صناعوں تک سے لڑے شامل تنقير يغريب طلبياء كے ليے كا في سرماية مهياكيا كيا تھا۔ اور علمين كى قاطبيت اور سعى كامعا وضه نها ميت فياضى سے دیاجاً اتقا۔ ہرشہر میں علم کے دل دا دہ عربی کتابوں کی تقل کرتے اور اٹھیں میم کرتے تھے۔ اور امرا کی خود نائی اس شوق کے لئے تا زیار مہدتی تھی ۱۰ یک طبیب سے سلطان نجا راکی دعوت نا منطور کردی تھی۔ اس بیے کہ اس کی کتابوں کی ہار برداری کے سلئے جا رسوا فڈمٹوں کی خرورت کھی۔ بنی فاطمہ کے ہاد شاہر ے کے کمتب خانہ بن ایک لاکھ قلمی کما بیری تاہیں جواعلی خط میں لکھی ہوئی تقیں اور حین کی شان و ارتصاریں تقییں اور بوقام و كے طلبا، كوبشكل تمام مستعاد ي جاتى تقيل ليكن يدكست فات اس كتب خاند كا مقابله نيس كركت بوینی امید کے سلاطین سے اندنس میں قالم کیا تھا۔ اور بیمان چھلاکھ کتا بیں حمع کی کمی تھیں اور حس کی فترست به المعلدون مين تحى بنى الميرك والسلطنت قرطيدا وراطرات كے شهرون الاكا - الميريا اور مرسيامين لین سوست زائد مفنفین بیدا، موسے -اور ملکت اندلس میں ، است زیا دہ کتب خاسے عوام کے یے قالم کئے سٹلئے عربوں کی علی شان وشوکت بانج سوسال کا اوام دہی اور معلوں سے زبر وست حلمه کے بعد زوال تربیر مونی-اور میدو ہی زمانہ شیع جب کہ پورپ میں تا رہی اور کا ہی جھا کی ہوئی تھی۔ ليكن حبب سي مغرب مين سائنس كاآفتاب طلوع مداسيه اسبيه اس وقت سية متشرقي علوم بنظام تتزل زير ہوسکئے ہیں . . . . . . حکما سے یو ان کی تصانیف کا ترجمہ عربی میں کیا گیا۔ اور ان کی بنیا دیرا و رکتا مبی جُی تصنیعت کی گئیں- اور اگر چیراصل زبان دیونانی ) کی تعیش کتابین مفقود مہوگئی ہیں تاہم و ہشرتی کتابوں كى صورت يس رستياب بو كنى بي - اورسترقى دنياس ارسطو- افلاطون - اقليدسس بطليوس -بقراط اورجالينوس كي تضييفات تموجود تقيس اوريها لأك كامطالعه كياجاتا تقاء

میں آپ کی توجہ ضاص طور بیراس آباریخی عقیقت کی جانب بمنعطف کرتا ہوں کہ حکما سے یونان مثل رسطو۔ افلاطون۔ افلایکسس۔ اپولو ٹی کس۔ بطلیموس ۔ بقراط اور جالینوس کی تقییفات کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا تھا اوران کی بنیا دیرا ور کتابی تصنیف کی گئی تھیں۔ واضح رسبے کہ یہ عمل نا محکن تھا۔ "نا وقت سیکہ وہ یونائی زبان کا نہیں ہوں اور یونائی زبان ان سے لئے ایک ایمنی زبان گئا۔ نا وقت سیکہ وہ اور اسلیمن سے لئے ایک ایمنی زبان گئا۔ نیا کا اقتباس حیں کے سننے کی میں آئے وہ تکلیف تیا ہوں ۔ وہ اسلیمن سے لین یول کی کتا ہے۔ ذیل کا اقتباس حیں کے سننے کی میں آئے وہ تکلیف تیا ہوں ، وہ اسلیمن سے لین یول کی کتا ہے۔

این مورد ل کی مکومت "سے میا گیاہیے۔ ملک

اگریچ قردلید سیحے محلات و پاغات نوش نما سی کیکن و ارالسلطنت سیم موجب افتی را وراسیاب شه صفحه آینده ماحند در " مصنوعات علوم- اور تهذيب سك محاظ سس إمل عرب كا آيا وكيا بو الشرقرطيد بلاشه دنيا كاسب مرغ طمالتان مركز قفائ

ندکوره بالااقتباسات بین سے جرف یہ ظاہر کر سے سے نین کے بین کئی بین کہ ان و ذری آب ہی سکے ہم قرسبوں سے مختلف علوم وفتون سائنس اور علم ادب کو درج کمال تگ بیونی دیا تھا۔

میسے معلوم نمیں کہ آیا آب ان اقتبا سات سے سننے سے میں پرسٹے بین برسٹے بین ۔ لیکن اگرآپ سیسے معلوم نمیں کہ آیا آب ان اقتبا سات سے سننے سے میں میں پرسٹے کی رنا بول سیسے ایک اور اقتباس پرسٹے کی ایا زمت دیں سے جو در اصل اسلامی حکومت سکے تام تعلیمی کا رنا بول کا خلاص ہے تو میں ہیں ہوئی کرنے کی کا خلاص ہے اس اقتباس کو بیش کرنے کی کا خلاص ہیں جو اس بالائی سیسے کہ اس بین سیان ن سے میں بیان ن سائے ہوا سے بیک اس میں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلمانوں سے می کہ دستان ہیں بیا ن سے سیکھا میں دوستان ہیں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلمانوں سے می کہ دستان ہیں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلمانوں سے می کہ دستان ہیں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلمانوں سے می کہ دستان ہیں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلمانوں سے می کہ دستان ہیں اس بات میں میں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلمانوں سے میں دوستان ہیں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلمانوں سے میں دوستان ہیں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلمانوں میں دوستان ہیں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلمانوں میں دوستان ہیں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلمانوں کو میں تعام ہوں کا میں میں دوستان ہیں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلمانوں کو میں تعام ہوں کی میں تعام ہوں کے میں تعام ہوں کی میں دوستان ہوں کے میں تعام ہوں کی میں تعام ہوں کی کو میں تعام ہوں کی کو میں تعام ہوں کی کی کو میں تعام ہوں کی کو میں تعام ہوں کی کو میں تعام ہوں کیا گور کی کو میں تعام ہوں کی کو میں تعام ہوں کو میں تعام ہوں کی کو میں تعام ہوں کو میں تعام ہوں کو میں تعام ہوں کی کو میں تعام ہوں کو میں تعام ہوں کو میں تعام ہوں کی کو میں تعام ہوں کو میں تعام ہوں کو میں تعام ہوں کی کو میں تعام ہوں کو میں تعام ہوں کی کو میں تعام ہوں کی کو میں تعام ہوں کو

ت بڑھ کرصوراع سلم کی تاکید قر مائی ہے۔ آب ارشا و فرمائے ہیں:۔

'' علم حال کرواس سے کہ جواسے قدائے سلے حال کر تاہے وہ نیکی کاکا م کر تاہی وہ علم کے بادے میں بات جیت کر تاہی ۔ وہ کو یا فدا تعالی کی تعربیت کر تاہیں۔ فدائل کی عبا وت کر تاہیے جو علم کی اشاعت کر تاہیں۔ وہ کو یا زکوہ و تیاہیں۔ اور جواس کا صحیح استعال کی عبا وت کر تاہیے جو علم کی اشاعت کر تاہیں۔ وہ کو یا زکوہ و تیاہیں۔ اور جواس کا صحیح استعال کر تاہیم وہ فدائی بیستش کر تاسیدے علم نیکی وبدی میں تمیز کرنی سکھا تا ہی وہ فدا تک بینے کے لئے روشنی کا کام دیتا ہیں۔ وہ صحواس بھارا رفیق ہم اور تہائی میں ہما را موسیت کے دنوں میں ہم ت برقرار رکھتا ہے۔ موسی سے ۔ وہ خوشی کی طوت رہ نمائی کر تاہیع ۔ اور مصیبیت کے دنوں میں ہم ت برقرار رکھتا ہے۔

د دستوں کی موجود گئی میں وہ ہماری تزئین کا یاعث ہے اور دشمنوں کے قلاف وہ ڈھال کا کام دیتا ہے۔ علم کے ذریعہ انسان نیکی کے اعلی منازل ٹک ٹیخ سکتا ہے اور دنیا ہیں انجی پورٹین عاصل کرسکتا ہے۔ اس دنیا ہیں عالم کو یا د شاہوں کے صحبت نصیب ہوتی ہے اور د وسری دنیا میں اسسے تومتی اورا من متاسبے۔

" ایک اور موقع پر آنفق صلع ہے جن کی خاطرات نے آ دمیوں سے اپنی جانیں دی ہیں۔

عالم كىسىياسى شىيد كے خون سے زيا د قيمتى ہے۔

مسل نو ل كوچاسية كرده اسيتم وقايم كرده اسكول براس فقرے كوشهرى وقول بي لكوركاري اس ك كرفرندان اسلام بهيشه سع في تولني شهادت ماصل كركي كي قودورات بي -لىكىن كرستستە جيندصديوں كے (اور دا قعات جاد جاربدل رسيع بين- ) الفوں سے علماد كى بهت كم ع ت روارکھی تبی۔

حضرت على فنست لمى علم كى نمايت اعلى تعريف كى ہو\_

" علم كا يوم توليك كي رؤستني سبعد سيائي اس كا برا المقصد بهي الهام اس كاحقيقي ره ناسبع عقل استقبول كرتى بيح- خداتعالي اس كاللهمسة ادرانساني الفاظ است اداكرستة بين-

وعلم كى قدر وقيمت كے متعلق يه وه بدند خيالات بي جنهو سك ايك طرف توعروں كے فلسفه کی بنیا دو و الی ا در و و مری طرف مورون کونلوم وفنون شکیصول پیآباده کیا جب سلام پریدالزام نگایاجا بحكوه ما نع ترقى سبع - يه كه اس كيروعليت كاعتبارسة دوسرى اقوام سير بيهي ره جات بي -نواس و قست مغرضین د مشرطیکه وه تالیج کوخلاندازند کردین ، کوچاسینه که ه ایسیتی ا و رغمو د کوجوچند صدیون سے مسلمانوں برطاری ہے کسی اورسب کانتیجہ قرار دیں۔ اس نئے کہ وہ حفرت علی آپی ہے جفوں ہے سید المرسلین کی قایم کر دہ منیا دیرعلم کی عمارت تعمیر کی اور حفوں سنے یا قاعدہ علم کی تر<sup>دیج</sup> کی جویا لآخر عرب میں ایک سولسال تک خامولشس ترقی کرئے سے بعد یکا یک یورپ میں اوشنی کی صورت میں جاوہ گر ہوا اور حیب سے موروں کے وربعہ اسپین میں اسے بعد عبدائی مالک میں علم کا پر چالمپیلا دیا۔ اسلام ہی تھا جس سے جدید فلسفدہ افلاطونیہ ور قد کوسٹھالا اور قاہرہ اور بغداد۔ مصر اور عرب کے کا بحوں میں اس کا درسس دیا عالاں کہ ہائی میشیا کے قتل کے بعد عیسائی اسسے رو کرسے کے اوراس کے مطالعہ کو گفر خیال کرتے تھے مسلما توں نے علم کی اس سیے بہا دولت کو بچایا اور ایعد

"مسلمان بهند ووَں اور بو نا بنوں سے علم صاب لیتے ہیں وہ جبرو مقابلہ ہیں دو مبرت ورجہ کی مسلمان بہند ووں اور بونا نیوں سے علم صاب لیتے ہیں وہ جبرو مقابلہ ہیں دو ہیں۔ کیر مساوات معلوم کرتے ہیں۔ بیاس سے بعد کو اور نیک مساوات بھی دریا فت کر سیتے ہیں۔ وہ علم المساحت میں سائیں اور کو سائیں کو لیے معلوم کرتے ہیں دہ ابنی دور بین ایجا دکرتے ہیں۔ وہ زمین کی حسامت کو دور بین ایجا دکرتے ہیں۔ وہ سائن تفک طریقہ نہیں۔ وہ سائن تفک طریقہ سے کا شت کرتے ہیں۔ وہ سائن تفک طریقہ سے کا شت کرتے ہیں۔ وہ سائن تفک طریقہ سے کا شت کرتے ہیں۔ اور مسنوعات کو خوب صورتی کی انتہا تک بہنچا دیتے ہیں۔

یرسب با تیں صرف بورپ ہی ہیں رواج پزیر منیں ہو کی تیں۔ بلکہ نہد وستان ہیں بھی جیان سلما نو<sup>ں</sup> کی بنا کی ہوئی بعض منایت ثنان دارعار تیں ابھی تاک موجو دہیں اورجن سکے بدسنیت بچا طور پر یہ کما گیاستے کمروہ

د پووں کی طرح عمارت بنا تے بھے اور جو سربوں کی طرح نفیس ویا کیزہ کام کرتے بھے۔

بعض نهایت چیرت انگیزعار تین سلما تور کی یا دُکار باتی ره گئی بین اور حقیقت پیر سیے که ان کے و د دین بهندوستان کو زیا ده مال د ارتباد پاستے- اور پیریپ خزاسنے مند دستان کی گودس ہی كمسلمان فرزىدلائ مستقد ان كى صنعت كااثر مندوكول كوفن عمارت يريمي يرسب بغيرة ريااس ك كركوني فن كسى خاص ندمهب يانسل كي حدو دسين مقيد تنين كيا جاسكنا - التي صديون بير، اسلام سخ نلسفه العدالطبيعيات كے بعض تنايت قابل عكما دا در ما ہر سيد الكئے بو دنيا بيں اينا جواب تهيں ركھتے" اگرائس زمانه بین اسلام سے ووقعض اسیسے قابل ترین حکماءا ور ما ہر سیدا سکئے جواپیا ہواب نیں رکھتے تھے '' تو چراس کی کوئی و حیرنہیں دکھا کی دیتی کہ آج کل کے مسلمان کھی علوم و فیون ۔ مائنس ا درعلم ا دب بین وتسی بهی حرصله مندی مد د کھاسکیس ا در اسی اعلیٰ لیندی پرمتر ہنتے جا کس بھال کے بزرگوں سے ظاہر کی تھی جب یات کی اب حرورت ہے وہ عزم یا لجرم اور سخت محتت و مشقت ہے۔ ان تاریخی واقعارت کے مہوت میں سے پہرکہنا مالکل لاطائل سینے کہ اسلام علوم کی ترقی کا حاجی نہیں ہے۔ حفرت رسالت بيناه على لصاوة والسَّلام كفصيح ويليغ الفاظ حنيس اويرِ نقل كيا كُياست بهارے لئے" مزید ترقی کایا عث ہوسے چاسکیں صبیا کہ وہ قدیم سلانوں کے میں تھے چھوں نے صدیوں تک علم كي شمع كوفروزاب ركها اليسے مدسب كے متعلق ايك منت كے لئے خيال متين كيا يا سكتا كه وتعليم کی راہ میں مانع ہوسکتاسی، بعض قاد وُرمیکوں سے اسپینے مفاد کی خاطر تعلیم کو نقصان بیٹیا سے کے بھو كُرْشْيْن كى بين انھيں مذكور ، بالا وا قعات كى رئيشنى ميں اپنى شمكش سے يا زر مہنا چاسسے - كيا يہ اميب كرنا فروريت سے زيادہ سے كم سرشخس كواس ا مركى كوشش كرنى چاسىنے كروہ اسپے بجول كر بهمالت مح بحائب تعلیمی آب و مهو امین نشو و نمادسے اور الحقین تعلیم یا فقه شری بنائے مسلماً نوں کی سبت بڑی دہمن جمالت سے اور سِرتحض مے دل میں ہمارے برگزیدہ بیغیر صلعم کے حسب ڈیل انفہ طت ایک قاص جوشس بیدا موجا تا جا سیم منتخر علم کے منعلق کنتگوکر تا ہے وہ گویا غدای حدوثت کر تاہیے ۔ بوطلم کے عال کرنے کی صبح کر تاہیے وہ خدا کی تعربیف کرتا ہے جو علم کی اثبا عت کرتا ہے وہ فیرا دیتا ہے ادر جواس کا محمح استعال کر اسبے دہ رسیا اکبر کی پرستش کرا سے۔

اگرولیل مزید کی تمرورت ہو تووہ اس واقعہ سے ماسکتی ہے کہ ابھی اسک ہندوستان میں منرا رہا انگر بزی دان سلمان اسیسے موجو و ایک جن میں سے اکثر کلاش علم میں کئی سال تک انسکان میں رہ چکے این اور جمرا بھی تک اسیسے ہی خوش اعتقاد ہیں جیسے کر سم میں سے

مرسى عقيده

يعض كيِّ سلمان. كيا على تجربه اس ادعاكے علط موسے كاكافي وشافي جواب نيس سب كرغيرريا لوں كا مطالعهسلمانون كوچا دهٔ تدمهب سسه گمراه كرديتاسيد! پين منين جانتا كه آيا جولوگ كمال مثانت و سنجيد گي سے اس مسئله كوملين كرستے ہيں - يەمسوس بھى كرستے ہيں يانہيں كہ وہ اليسا سكتے سسے اسلام كو در برده کس قدرنقصان بهنیما رسیم بین: وه اسین اس طرز عل سسے دوسری اقوام میں بیر اصاس بیار ا كررسيع بين كمرا سلام ابيها تنزل نيرير ندسم بسب اوراس كااثراس قد سطى كربور بى اس سيميروموجود ترما نہ کی روشنی سے مٹیا ٹرہوستے ہیں وہ اسپنے مذہب سے دسست بروا رہو جا سقے ہیں۔ بلاشیہ اسکام کو د وسرے نداہب کے نام لیوا وُں کے غلطالزا مات سے بیست کچھ صدر بہنچا سے۔ اور اسی حالات یں اسے یہ امید متی کم مقود اس کے ول دا دگان ایک انداده اور روشن ندمیب کی حمینیت سے اس کے محاسن اوراس کی خوبیوں کی قدر کریں گئے جوشخص کی اس کی صلی بھر بی سے واقف ہی وہ قور اُرید بقین کرسکتاسے کہ ہارے نبی کر مصنعم کی تعلیم کس قدر اعلیٰ اور پاکیزہ سیے۔ یہ بقین کر تالی لغوسے کہ صرکسی مسلمان نے لینے قریمب کا مطالعہ کیا ہے تھی وہ اپنا قریمیت تبدیل کرسکتا سے۔ اِسلام کی سب سے یرطنی خوبی بیر سبے کہ اس سکے بیر وستقل مزاج ہو تے ہیں اور وہ تر ندگی بھر چاد ہُ و فاکلیٹی پڑتا ہت صندم ر سبتے ہیں۔ اگراپ بھی بعض علقول میں اس مسل کے متعلق شکوک یا تی رہ کئے ہیں تو میں ورخوا سرت كروں كاكدوه اس ليوائنت سے بارسے ميں يورى طور برمطالعدكري اور شكوك سے باطل اثرات كو ول سنة نكال دين أورتعليم اور روشني تهيلا كنسك مقدس كام كونهايت استقلال اورسنجيد گي سنه نترق محردین انگریم سب اس اعلیٰمشن کی اسپرٹ پرعمل در آ پرشر وع کردیں تو یہ کہ صرف تعنیبی نسینی کا د صبہ د ور كرمة بين كالمياب موجا بين سم بلكه اسلام كم مقصد كوهي فائده بينجا بين سط اوراس ورجه كال ہوسکیں سٹے جس کا آل حضرت صلعم سنے متدر جرا لا الفاظ میں ذکر کمیا سہے۔

اعدا و در ریا رو تعلیم کس قدر غطیم الثان سے - اس سے بنیز کہ ہم بھالت کو کھلے طور پر زائل کم اعدا و در ریش سے وہ می الت کو کھلے طور پر زائل کم سے مقدین کا میاب ہوں ۔ سی سلانو ل میں تعلیم کی موجودہ مالت کا نقشہ آپ کے روبروسٹین کرنا چاہتا ہوں ۔ اب اس امر برافسوس کرنا کہ ہم بہلے ہو سنے اور سم کو کیا نینا چاسینے تھا فضول ہے ۔ ہوں ۔ اب اس امر برافسوس کرنا کہ ہم بہلے ہو سنے اور سم کو کیا نینا چاسینے تھا فضول ہے ۔

اس بلندی پر میونیخ کا عزم بالجزم مور موجوده صورت حالات مقابلهٔ نهایت افسوساک بید. اور اس بلندی پر میونیخ کا عزم بالجزم مور موجوده صورت حالات مقابلهٔ نهایت افسوساک بید که اس کی مدافعت کے موزراور قاطع علاج دریافت کریں۔ یہ کہ ہاری تعلیم کی جارا فرض مور افسوس ناک سیے حسب قریل احداد سیمعلوم کی جاسکتی ہے یک تعدیم میں امر شرحت کے اعداد و شاریس سے جمع کئے ہیں امر شرحت ایک مور میں آئی تھی۔ یں سے نیہ اعداد اس سئے نمونی دجود میں آئی تھی۔ یں سے نیہ اعداد اس سئے نمونی کے ایک اس سے انجی طرح سے باری کا نفر نس معرض وجود میں آئی تی ہوادر کیا کرنایا تی دہ گیا ہی۔

« إِذْ تِعليهِ ۚ إِنتِدَا يُنْعَلِيمِ كُو ٱلرَّبِيسِ بِيلِيلِينِ تَوْمِعَلُومِ تِوَابِرِي كَرِيمَةُ وَمِن ابتِدائي مدارس البياري موهم ميسلان طلباء كي مجموي تعداد ٨٠٠ ٩٨ نقي اور كل طلباء ٧٣٨١٢١٤ تقيم ىبنى سلمان ٢١ فى صدى تصرير تعدا و على الماء على مهم ١٩٠٠ مر ايك بهني گئي سيم - إوريمت م طلباد • ۸۱۸۷ ه بین - اگر جیرمسلمان طلیا و کا تعدا دبین اضا فه پیرمه کریم پوائسیم لیکن ان کی تعدا د فی صب به کھے ہی زیادہ تعینی ۲۲ فی صد سید نظا ہرسے کہ اہل اسلام سے تیں سال سکے عرصہ میں فقط اپنی پیرت تائم رکھی ہے اور جو اضا فرم واسبے وہ نسبتاً اسی قد رہیے جو اور قوم کے افراد سے لیے تمیس حاصل کیا ہے۔ لیکن اگریہ اعدا و اس تعاظ سے ویکھیے جائیں کہمسلمان طلباد کی تسب کل تعداد طلبہا و سسے وېىسىپەجەمىلانۇن كىكل آبادى كى دىگرا قوام كى تعدا دىسەسىپە تومنىچەتسكىن خىش سىپە - برىششىس ہند وستان بین سلما نوں کی تعدا د تقریبًا 4 کرو ڈسپے اور اگراسکول ہیں جا سنے کیے قابل بجوں کی تعاقبہ ١٥ فى صدى موصبيا كه شام ركى كئى سب تو اسكول ك يواسف والديجو آرى مجموعي ميران ٩٠ لا تحد مو في چاہیئے۔ اس سے فقط ۱۱۷۱۰ لرط کے برٹش منہدوستان کے ایدائی مارس میں بڑے سے ہیں ا در باقی ٤٢٩٠٠٠ بيج ايسے رہ جاتے ہيں جو بھا لهت ميں نشو و نمايات اور تلامي سايرسے الكل محرم رست ہیں۔ میں آب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ غریب بیجے براے ہونے کی ساتھ کے سلمان سنیں گے بھر اپنی ما دری زبان کی الف سیے سے سے بھی وا فق انہیں۔ اسکول جاسے والے بچوں میں سے فقط ۱۵ فی صدبیج اپنی ما دری زبا ن میں یڑسنع سلکھے ہوں سے اور ٥٥ نى صدى من من مهالت بين نشوونا بائيس سنك أين معترف مون كرمسلما نور كم والدين اس صورت مالات کے دمہ دارہنیں ہیں۔ اس ملک میں پرائمری مدارس کی تعداد بست کم ہے۔ مکن ہی كرجو والدين اسينے بحوں كوايتدائى تعدم دينا جا ہے ہيں اُن كوصول مقصد كے بيئے سهولت ميسرنيين آتى يملمام سے كه تمام شاكفين ابتدائي تعليم تح حصول مدعا كے لئے مدارس كي تعدا ديں اصف اقد

كرنا پڑے گا - يہ ا مرموجب مسترت ب كرجناب مار دولائل ان كام محد حكومت ميں كيم اگست مثلاثات كومن جانب گورنمن كام الله ان دريا رہ ابتدا ئى تعليم كيا تھا۔

كامنشادىيى . . . . . . كه تا نرسل مسطرالىيا نى كى قرار دا دېمېرل كريسے چېن ميں مىركا رسىيە استدىما كىگئى سبے کہ ہرائیک گانوں ہیں حسب کی آبادی ایک ہزاریا اس سے زیادہ ہو حتی المقدور ایک ابتدائی مرس کھولا چائے۔ یہ اول قدم ہوجو گورننٹ دیباتی مقامات ہیں ابتدائی تعلیم کی ترویح کی خاطر لینیا جا ہتی ہو عیس وقت تمام دیمات میں میں کی آیا دی ایک منزاریااس سے زیادہ ہے مدارس قائم ہو تکیس سکے تو سرکار دو منزا قدم اٹھانے کی کوشش کرسے گی تاکہ ان دیبات میں بھی جن کی آیا دی پائٹو تقوس یا زائد ہوایک ایک ابتدائی درس گاہ نیائے۔ ایسے دیمات جن کی آیادی ایک ہزاریا اس سے زمائد ہو کل ایک ہزا رایک سومیار ہیں اور جہاں تاحب ل مدارس موجو و شیس ہیں اور ا بیسے دیمات جن کی آیا دی ایک ہزارا وریائشونفوس کے درمیان سبے اور پھاں مدا ریس ہمیں ہیں نتین تمرا رہا رسوسہے۔ آنزیل منٹرانیا نی سے رز ولیوشن برعمل در آمد کر<u>ے۔ ہے</u> بعد ووسرا قدم ان ٠٠ مه ٣ ديمات مين كم ازكم ايك ايك ابتدائي مدرسه تبايخ كم واستطع منهايا یا مے گا ۔ کو رئمنے کا منشا یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اور کھیدنہ کریں۔ جا سے رہائش سازوسا مان ا ورضروری بند دلسیت استا دوں منے ٹرین کرسنے کے لئے خاطر خواہ طو ریر ہیاکر سے سے بعد جس برگور تمنت غور کررسی ہے گورنمنٹ کا را وہ یہ ہو کہ مارس کی تعدا دیں متوا تراضا فہ کیا کرے میرا مقصد بیسید کرمیں کھلے الفاظ میں اس امرکو سان کردوں کا کرگو نینسٹ اس سکار بیغورکر رہی ہے کر ہر ایک گائو ں بیں بھیا ں کا فی تعد ا وطلیہ کی حمع ہوسسکے ایک ایک اسکول کھو ل دیے "

نظا ہر ہے کہ اس صوبہ کی گورنمنٹ ابتدائی تغلیم کے سلنے وسیع پیمانہ پر سہولاتیں ہم ہونجائے کا ادا دہ کر تھی ہے ۔ مجھے معلوم ہے کہ ابتدائی تغلیم کے مسئلہ پرکشور نہد کے تمام صوبحات میں عور کیاجا رہا ہے اور پیصیبیت کربیض والدین کا فی سرمایہ میآمنیں کر سکتے ۔ اور اسیعے بچوں کو ابتدائی تعلیم نمیں ہے سکتے ۔ تھوڑے عرصہ میں گئی گرری یات ہوچا و سے گی ۔ میں امبید کر تا ہوں کرمسان بچوں کے و الدین اُن فرید سہولتوں سے مستفید ہونے کی کوشس کریں سکے اور اس کو بخوبی یاد رکھیں سکے کہ اسینے بچوں کو کم سسے کم ما دری زیان کی تعلیم دلاناان کا فرض ہیں۔

اب سم ثما نوی تعلیم سے بحث کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کراس صیغہ میں اب سم تا وی سیم می اوی سیم می اوی سیم تا وی سیم تا وی می ارس مین ۱۸۹۲ مین تا وی ۱۰ ارس مین ۱۸۹۲ مین تا وی ۱۰ ارس مین ۱۸۹۲ می تا اوی می ارس مین ۱۸۹۲ مین تا وی می ارس مین از این از این مین از این مین از این این از این مسلمان لڑکے پڑھتے تھے اور سوات ۱۹۹۷ء میں یہ تعدا دبڑھ کر ۹ ۹ ۲ ، ۱ ایک پہنچ کئی ہے ان اعدادے بی ترقی کا بنتر بیانا سب مرجموعی مردم شماری کا نحاظ رسطیتے موسے وہ برت ہی کمسے مِن تَا نوی مدا رس میں حا فرہوسنے واسبے مسلماً ن طلبا اور اسیسے مدا رس میں جاسمنے وا ٹی عمر تے مسلم طلبا و کے یا تیمی وسیع فرق کو د کھا نانہیں جا بتا اس سائے کہ یہ تو قع نہیں کی جا سکتی کم اوری تعلیم پاکسنے سکے قابل شرسلمان نراکا اسکول میں ڈانفل ہی ہو۔ اسی طرح اس امرکی بھی توقع کی جائتی کریر مسلمان انگریزی میں نکھریر طرحہ ہی سکتا ہو۔ اس لئے ایجی قسم کا تقابل یہ ہے کی مسلمان طلبا اکا مقالم د ومری پہسایہ توموں کے طلبا ' کے ساتھ کیا جائے س<del>کے اسٹا ای</del>اع میں ثانوی اسکولوں میں تمام قوموں کے طلبا اکی محبوعی نمیزان ۵ ۳ ۳ ۱۸۹ اکتی- اگرآ یا دی کی بیٹا پیر. ۲ فی صدی مسلما نول کی تعدا مهمچهی جائے تو ناوی مدارس کے مسلمان طلیا و کی مجموعی تعداد ۲۹۰ تا ہونی چاہیے۔ و را**حالیک** اصلی تعداد صرف ۲ و ۲ ۲ ۲ سے بعنی اصلی تعدا د کی ۸۰ فی صدی - اصل فرق اس سے بدر بھا زیا وہ ہے ۔اس سنے کرمجموعی آیا دی حس کی بناء پر ۳۵ سا ۱۱۸۶ کا شار کیا گیاہے ۔ اچھوت والوں پر مئی تنگ سبے جو ہزند میں آبا د ہیں اور جن کی محض ایک برا سے نام تعداد تا نوی اسکولوں میں تعلیم پارسې سېد اس ملخ تا نوي مارس مين سلمانون کې تعدا دا وردومېري ا قدام محطلبا د کې تعدا د کا بالهمي فرق اور زياده موجا أسب اعداد سے ظامر سب كرمسلانوں كو ثانوى تعليم كى صورت ميں کس قدر کمی پوری کرنی ہے ۔ "اگر اپنی ہمسا ہر اقوام کے دوش بروش ہوجا میں -

طلياء عساية وين كابو ن من تعليم پائے ميے النوميع د مي بي - سم تھي اسي ت مسلان طلبا بمبعيس ملكها سيسته كهين زياده لتعدا ومين طالب علون كوكالجو ن مريسا جاسك تاكه قد مي كمي يو ري موسيك - اگراعدا د اسي معيا ركي مطابق جاسينج جائيس توحسب ويل نتيجه نتك كا-عنت تامناء میں اسی ۲۰ فی صدی تعدا دیمے مطابق کا بحول میں ۲۰ ۱۰ اسلم طالب کم سویے جائے تھے مالاں کہان کی تعدا وتقریبًا ۵۰ سے تھی تعنی اس وقت ۲۵۰ طلباء کی کمی تھی پی<sup>لاسیما واقع</sup> میں تا م طبقوں کے طلبا و کی مجموعی تعدا د رحبیبی کہ بیان کی جا چکی ہے ، ۵ سا ۱ سم متی۔ یہا ل کھی ۲۰ فی صدی آبادی کے اصول کے مطابق ، ۲۲ م وطلمار بھوسے جائے تھے۔ حالاں کر موجودہ تعدا وصرت ۷۱ ۹۷ سے بعنی ۰۰ ۵ م طلبا دکی اب کھی کمی اتی رہ گئی۔ اعدا دثی صدی کے مطایق مسلان طلیا و میر تعفیف سی ترقی بهوئی ہے۔ لیکن باہمی فرق پرگھی مبت زیادہ سہے اور پول که امچهوت د ا توں کی کرو ڈ ہا ہا ۔ ی میں سسے خال خال نوجوان آ رنٹر کا بحول میں تعسیلیم یا ستے ہیں - اس سنئے یہ تھا وت اور بھی زیا دہ ہوجا تا سیے - ہماری کمیونٹی کونہ مرف ۰۰ ۵۶م کی کمی پوری گرتی ہو ملکہ مزید فرق کو تھی پور اکر نا ہے جو اچھوٹ والوں کے میداں میں نہ آ سے کی وہیے سے پیدا ہو گیا سے تیز اس مقام پریہ یا در کمٹنا جا سپئے کہ حصول تعلیم میں ہما ری ہمسایہ اقدام کا ير ہا ققہ رکھ کر تہيں ملجھ محمئیں جو اعدا د کہ دیئے جانچکے ہیںان سے ان کے مشقل ورمبت دیج ترُ قَیٰ کاپیتہ گا۔سکتباہیے جو اُما نوی اور اعلیٰ تعلیم میں و ہیرا برطاب کر رہی ہیں ۔اس نے مسلما لول کو نہ حرف فرق ہو را کرنے سکے سلئے سرتو ڑ کوسٹلش کرنی پڑے گی ملکونسیٹر ڈیا دہ طلیا رہمی ہے سینے یر پی سکے ۔ ساکہ دونوں شعبوں میں ایک معقول عرصہ نے اندر حسب دل خواہ ترقی ہو سکے يت يم كرنا پرست گاكه بها دى كميونى في الحقيقت اس كمي كويورا کرے کی سنجد کی سے کوٹشش کر رہی ہے اور بعض شعبوں یں حتی الا مکان حیلہ سسے حیلہ ترقی کرسے کی سخت جدوجہ دکی جا رہی ہیجہ بنتیما رحلقوں میں میدا ری کے آ نا رپیدا ہو سکئے ہیں۔ اور ہم میں سے معی*ف میٹرین اشفاص سے بوتعلیم کی طرف توجہ مبدّ*و ل کرنی منروع كروى بووة ستقبل كے سنے اچى علامت سبے آل انڈیا اکتر کینے شال کا نقرنس بتدریج کینے مشن کو پورا کررہی سہے بیوا س نے تیس سال قبل ا سپنے ذمتہ لیا تھا اور منبد وستان کے مختلف اقطاع مسے اشنے قابل اور ما ہرتعلیم اشخاص کی موجو دگی موجودہ اجلاسس کا نفرنس کی کا میانی کا پورا نبوت سپے اور اس سے آئندہ کر تی کی مجی امید بندھتی ہے۔ اس لئے یہ باککر ہماسپ موقعہ

ے کہم آپس میں ان تجا ویز برغو رکریں جو ہما رہے جائز مقاصد کے حصول کے سلطے ضروری ہیں۔ تاکہ مسلمان تعلیم اور تہذیب کے محاط سے زیادہ بلند مہوں اور ملک کی پبلک لائف ہیں اپنی جائز پوزیشن عال کرنے کے قابل ہوسکیں۔

کسی قوم یا متت سے عرف گزشتہ عرمج کے افتخا رسے دوہا رہ کمال چالہٰ میں کیا سہے ۔ ہماری قوم مے مصنوعات امن میں بہت بڑی ترقی کی ادرصدلوں ٹاک معراج کمال اُن سے سے سے تقرف میں مقا ۔کوئی دیرمعلوم نہیں ہوتی سیے کرز ماند عاضرہ کے اہل اسلام آینامستقبل البیا ہی شان و ار بناسے سے قامر رہی عظیم الشان ماضی ہما رے ول مستنہ نمیں کرسکتی بلکہ اس کو بها دی پخشست افزدل کرناچاسینے -اگرز ٔ ما تہ حاخرہ سے مسلمان اسپیٹے ندم بب اورگڑ شتہ عروح سسے سبق لیں اور قوم کی اعلیٰ ترقی کے لئے سعی عاز مانہ کمریں تونقینیاً وہ رہستہ ہموا مکرسکیں سکے۔ ا ورمتا حرین سکے اجتما دیے واسطے عدہ تظیر محبور عائیں گئے تاکہ وہ اصل مقصد حاصل کرسکیں۔ ز ماند موافق تُنظر آرباب عرصهُ ورازتك امن من حكى قيام مك آثار نايان بن مسلمانان مندهميَّمنا فواب يت بیدار مهوکرمشغول جدو بهرمیں - علی *گڑھ*یں قیام سلے بوٹیورسٹی کی تخریک سنتے ایک موقع پر بهیت پڑا ج<sup>یں</sup> بهيداكيا تطاا ورمتعد دانقلا بأثتا تشح بعد يبخبرسن كأمجيحه نهايت خوشي بهوني ببحركه بيمسكه ايك متثقل فررح تكب پہنچ گیاستے ۱ وریونیورسٹی سے قیام کی غرض سے عنقریب قانون وہنم موسنے والاسیے جموز ہ یونیورشی تعلیم وَتَحَمَّیق کا وسینع میدان شاکفتین کے سلئے ہم بہنچائے گی۔ او رہمی خزا مان قوم کے واسطے سب شم کی سہولتیں ہیا کرسے گی۔ اس دور بین ا ور وطن پرست کا منصوبیس سنے اپنی زندگی قیم میں بعلیم <u>کھیلا سے کی عرض سسے وقعت کروی تقی بعنی سرسیدا حدخاں کی مرا</u>د آج بر آسنے والی ہے۔نبو*اکز*البیّنهٔ ہا ئنس حضور نطام والی دکن سنے چوعلم سکے برطسے حرتی میں ایک پونیورسٹی حیدر آباد میں قام لی ہے۔ تا م کشور مہتریں اور کا بحوں اور اسکولوں کے بنا سے کی تحریک جاری ہے۔ یہ تا م آ المحقیقی تر تی کے ہیں۔ دکھینا یہ سہے کہ ہما ری قوم سے افرا دان سہولتوں سے کیا فا کرہ اٹھائیں سکے۔ مسلما ن بچوں کے والدین اپنی اولا د کی مرمہی تعلیم کو بچاطور پر اہم بیت کی ﴾ انگاه ست و تیکھتے ہیں۔ یہ لمی ظاہرہے کر مختلف اقوام کو ند ہی تعلیم کا اسینہ آپ بندولسيت كرنا بوكا - يه تو تع نهيل ركمي عاسكتي سب كركو كانت عام سركاري مدرسون مي اس متم كي تعليم كاينه ولبت كريب ويعض مقابات بي قرآن كريم كى تعليم كانتظام اس غرض سن كيا كياسيم كم مسلماً نوں کے بچوں سکے دلوں میں ایرائی تعلیم کی عنبیت بپیراً مہو، اس رعامیت کے ہم عیر منظم رہیں۔

ا ورمح کومعلوم سبے کداس کی وجہ سسے ابتدا تی مدار سے مسلمان طلبادی تعدا دمیں ا منافہ تھی مہوا ہے تا اہم یہ مآننا پڑے گا کہ رعابیت مذکو رکسی طرح ہے کا فی نئیں ہے۔ ان بچوں سکے و الدین اس لمر کے فطر مُانخوا یاں میں کہ ان کی اولا واصول نرمہب سسے پورسے طور پروا نفٹ ہو۔ اس وضّع کینت ہم گھروں میں یامسلما توں سے خاص معاہد میں دی جاسکتی سیعے ۔د و بارہ عرض سیے کہ سرکاری مراکسس<sup>ا</sup> جن کی آبیاری خرا ما عامرہ سسے ہوتی ہے نہ مہی تعلیم دینے سے قاصر ہیں جینا کچہ لازم ہو کہ متعد د مسلم ہائی اسکول اور کالج قلر ف مبند میں قام کئے جائیں۔ قوم میں جو استیاق اصلی تعلیم کاعلی کڑھ کا لیے سے کھیلا پاہیے وہ اسی قسم کے اور معاہد گائم کرسنے والوں کے لئے سمت افزا ہے۔ ہم سب کوسلطانیہ كالبحسك قيام كى تخ يزكا خيرمقدم كرما جاسية بريائيس مجم ماحيه معويال ن اين طويل عدر مكوت میں سلمانوں کی لغلم سے مسئلہ کی مہنتہ اسید کی ہے اور بیعین مناسب سے کہ یہ کا بچ آپ کے محتم اسم سے نامزو ہو۔ کمیا ہی اچھا ہو اگر تحویر مذکور حلامعرض شہور میں آئے اور علی کڑھ تا نی کی ملک کے ایک اور حصتہ میں صبوط بنیا دیر فائم جمعو بہیئی کے مسل اور سے تر ویج تعلیم کے سائے روہیہ فراہم كرسے ميں كوتا ہى تهيں كى ب - ہم سب كو ہر ہائينس سرآ غاخاں كاشكريه ا داكر ا جاسيتے كہ آپ كى عریک درباره قیام علی گرده یونیوینی اس قدر تمرور نابت مهوئی که اس صویه سے ایک گراں بیا رقم دستیاب ہوئی ۔آپ سب کو علم ہے کہ سم محدیوسف صاحب ہے آعظ لاکھ روبیہ کی کثیر رہت ہاں ا حاطمیں ایک مسلم کا بج بزائے سے لئے عنایت فرائی ہے ۔ آپ کی توجہ اس امری مانپ بھی میں زل كرناچا بتا بون كرسروا صلى معانى كريم معانىك يتن لاكدروبية كى يرسى وسم ايك باكى اسكول بوت میں متعقد کرسے سے سلنے وی ہی ۔ کیف اورطریقیوں سیے تعلیم کی ترییج بیاری سیے لیکن ان کا ذرکر اس موقع پرسیے سووسیے . فقط اس قدر عرض کرنا کفایت کویسے گاکہ تعلیم کے یا رہے ہیں وہ بیداری بس كا تذكره بينيتر كريكا بون قوت سے عمل ميں مبدل بوم پي ہوا در روز افز وٰن ترقی بور ہي سے۔ يه الميدسيه جا نهيس سبع كروه كمي جواعداد وشا رسين طالم رسي اس وسيع بيدا ري كم طفيل إوري ہوجا سے گی -ا ورکما بل اسلام نہ صرف تعلیمی بس ماندگ کے وصبہ کوایٹے وامن سے دورکرسکیے گئیں گئے۔ ملکہ عام تعلیمی اموریس عَلَمْ بروارنظرا نے کئیں گئے۔

ہت کے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے مسلہ پرجو کچھ ہیں سے غور کیا ہے اس سے مجھے جما دیا ہی کہ مسلمانان ہندکس قدر اقتصادی ہیں میں گر فبار مہیں۔ ہماری قوم میں ہتے سے شوقیہ طلباء میں بولھیسہ بیشتیا تی مدرس جاری رکھنا جا ہے تہیں۔ لیکن آفاد ہی کے ماعتوں مجبور ہیں سیجھے کامل اعتماد ہج

كراكرة بل طلياء كى مالى إمداد ك واستطى ايك اسكيم مرتب كى جائت اور وطالف كى صورت ميس يه ا مادمعقد لطريقة سے دی جائے تو قوم کی تعلیمی حالت بہت کھید سد حرکتی ہے ۔ ہیں جانتا ہوں کہ چنده جع كرناكس قدرشكل ب ستي ساب كوكياكيا فرويات بهي المان كوكياكيا فروريات بهي المجان لازم سب اور اگرج فیاض انتفاص نیک کاموں کے لئے سمبتیہ روسیہ وسینے کو تیا ریا سے طفی ہیں تا ہم مکن سبے کہ کافی سرمایہ جمع نہ ہوسکے۔ ہمیں اامیدنہ ہو ناچاہیئے۔ ہرا یک صوبہ میں ہتیں ہے ا وقات میں جن کی کثیر آیدن سے بعب میں سے اس صوب میں اوقاف کی نسیت قانون وضع کر سے ى يخرى الله الله وع كى هنّى توسيطي عني تقر معلوم مو كى لقى كرصون فيهر ليني مين سلما نوب سے اوقاف كى سالانة منى داو كرو الدر وبيرست زائدسيم - اوراس كاكيترصت كاريرا ربتام - بفرض كر يه اعدادمبالغة أمير مين بهرنويان سيحيان بهاد وقاف كي المن كاكس قدر دوسب تمام سرندمین بهندمین موجود سب اوراگراس کا قلیل عشایی قوم کی تعلیمی ترقی میں خرے کیا جائے۔ تو مبت سی مالی رکاوٹیں فور ا غائب ہو مائیں گی ہا ہے ذریب کی دوست تعلیم ہوزیا دہ اور کون ساعل ثوا ب کا مستق سبع أوركون جيرا وقاف كي آمريسه مسلما نول كي تعليم سيمزيا ده حق وارسم ؛ لقير اورسكاكية یا زا او رچاری رکهناا ورسلانون کوحصول تعلیمیں مرد دیناخواہ دنیی تعلیم ہویا دنیوی- بموجب سمدیت شانا اور جاری رکھناا ورسلانوں کوحصول تعلیم میں مرد دیناخواہ دنیی تعلیم ہویا دنیوی- بموجب سمدیت مصطقوی صدقهٔ اولیٰ ہے۔ اور بہترین عبادت باری تعاملے۔ مناسب معلوم ہو تاسبے کہ ایک انجمین ا غرض سية قايم كي جائب كه امناءا وقاف سيه التماس كرسه اور ان كواگر تمام آمنی نهيس نوكم ا زكم اس کے ایک صد کوسلما تان ہند کی تعلیم کے صیفے میں خرج کرنے کے لئے آیا وہ کرے - اگراس بارہ ير بقو طری سی بھی کامیا ہی حال مہو گئی توسلما نوں کی را وتعلیم سے ایک سیخطیم کسی قدردور ہو بگیگی۔ وطالفت کے تدمرہ میں آپ کی قید اس سکیم کی طرف معطف کرتا ٹاما کے وظائف ا عابتا موريس كى يابت چندسال بهومے كدہر باكتين سراغا خاك اوراوراحباب سيمين في تذكره كيا تقا كسي قوم كي ستى دود كرف سي والسطى ايتارا ور خدمت ک چی امیرط مونا فرد منبر میں لازم سب اور اس کو مبرطرح سسے اُکھار ناخروری ہو۔ تاہم ہم کوانسانی فطرت كانحاط ركھنا ہوگا۔ اكثر طلبا ران ميثيوں كوسيندكر نے ہيں جن ميں آمد نی زيادہ سپے- اس سلنے فطرت كانحاط ركھنا ہوگا۔ اكثر طلبا ران ميثيوں كوسيندكر نے ہيں جن ميں آمد نی زيادہ سپے- اس سلنے فرینصلست سبعے کہ ایک الیمی تجریزاختراع کی جا وسے حس میں دونوں خوسیاں ہوں بعینی قوم کی اعلیٰ خدمت اورعاملوں کے لئے معقول معاوضہ- میری را سے میں ٹاٹا کی انگیم جو اعلیٰ تعلیم کے وظائفت سے تعلق رکھتی ہے ان دونوں فوائد سے ملوسیے۔ مجھے علم نہیں کہ آپ ماحیان میں

۸ ۲۸ اکٹراُک اصول سے واقعت ہیں جن پریہ سکیمیٹنی ہے اور مناسب معلوم ہوتا سے کہ اس کے نايان خطوخال کااس موقع پر ذکر کروں مسلم حمشید حی ٹاٹا سے جوعالی د ماغ سخض تھا ایک کیم مرتب کی تاکہ ہونہار نوجوان تکمیل تعلیم کے سائے یو رہ جا یا کریں اور مختلف بیٹیوں اور میلاب میں اعلیٰعہد وں کی قابلیت مصل کریں ۔ اس غرض سسے اس سے بُدت بڑی رقم علوٰد ہ جمع کی آ دراُس کے ا بین منچله دیگر اصحاب کے اس صوبہ کے صیغہ تعلیم کے سریر اور دگان کو مقرر کیا۔ امنا وقف کا قرض ہے کہ تمام گریجے پیٹوں کی عرائص جانجیں جو اُن صیغوں میں ملازمت کر سنے کے خوا ہاں ہیں جن کی ہجرتی انگستان میں ہوتی ہے یکسی علی کا رو باد ہیں شغول ہوتا جا ہے ہیں بیوں کہ انتخاب کرنے کے لئے بعداً د بهت قليل سعاس لئے قابل ترين گريجومُط منتقب كئے جائے ہيں اوران كو و ظائف وسيكے ماتے ہیں۔ انگلستان بھیجنے سے پہلے ان کا قرار واقعی طتی معائز ہوتا ہے۔ وظیفہ کی مقدار معقول ان کی ضروریات کے لئے کا فی ہے اور پیتعلیم کا خرچ ان کو قلیل مشرح سو دیرِقرض دیا جا تا ہے۔ الكستان مي الما كا وظالف يات والول كا وكا أنى كا سكة ماظر مقرر من ربو وقتًا فوقت الم ان کی تعلیمی ترقی کی نسبت خرم محیجیت رسبتے ہیں اور ان کو روسپیر کھی و سی او اکر تے ہیں۔ ان تین سالوں کی تعلیم کا خرجے ۱ اور اس قدر قیام انگاستان قابلیت تائل کرنے کے لئے لا زم ہے، بمعه خرج آمد ورفت وقف كي مدنى سے او اكيا جانا ہے اور ان كو بطور قرض و ياجا "ماہے - ہندوستان يں والي آسے كے بعدا ور دوسيد كى سے برا صل وسم ميدسو ديمياسي تحميدًا يا ر روسيد في صريعقول ا قساطیس دالیس کرما بوتاسیع- اگرچه قانون کی روسیدروپیه کی ا د انگی جائز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہج ليكن منشايد منين سب كرمقروض مرمقدمه حلايا عائب - يديات اس برجيور دى جاتى سبح كدوه غرت نفس کالحاط کرے گا -اور حبیب ممکن مہر گا روپیمعقول اقساط میں ا داکر دیے گا۔ اس برکوئی سرمنس کیا جاتا۔ بلکواس کی ہرطرح بیا مدادی جاتی ہے کہ اگرا سے کوئی اس طرح کی لائن نیندی ہے آو ا داكركية من الله طيار مو كالبكر في تأكي مزيد المرأوكرين كاجب سية اس كي اس و ريية وستكري. ک سبه مسکیم ندکور عرصه سیم ایرا پذیر سبه - اور دوربین بانی کی تام امیدین پوری پوهی ہیں -بهتير مطلبا وتعليمي عز المصل كريت في سند وسنان والس الميكي بي . تعض الهير في سروس مثل انڈین سول سروس وغیرہ میں الا رسمن فامل کرنے میں کامیاب ہورے ہیں اورتیف نے علی بنیوں میں دسترس حال کی ہے۔ تمام کی حالت نمایت عمرہ ہے اوراس بانی کے حق میں دعائے خیر کرستے ہیں جی کے جی ایک شخص کی بھی الیسی مثال بنیس می ہوجی ہے۔ اور اس کے خار اصل رقم بمعہ سود والیس شدے دی ہو بلک تعجب ہوگا اگران میں سے بعقہ وی مثال بنیس ملی ہوجی سے کی اصل رقم بمعہ سود والیس شدے دی ہو بلک تعجب ہوگا اگران میں سے بعقہ وی میں گھر زائد رو بہر بھی فرز ٹرکو ہیں نہ دیا ہو۔ امید سے کہ آپ ماحیان محسوس کریں سے کہ کہ یہ کا رخیر کیسے دنیا داری کے عالیتوں کے مثال ہو اس سے جا ری سے ۔ فرنا پر برخی جا ہوں کہ ورز ان طلبا کی تعداد میں اضافہ ہور ہا ہمی جو اس سے مستقید مہوستے ہیں واصل رقم جو ٹا ٹا سے علی ہو جمع کی تھی اس سود کے اضافہ سے ہو قرض کی ادا ہو پر ملتا سے برایر میٹر میں اضافہ کیا جا اس میں اور مکتاب سے جا کہ وظا گفت کی تعداد میں اضافہ کیا جا کہ اور مکتاب سے جا کہ وظا گفت کی تعداد میں اضافہ کیا جا کہ اور مرکبات سے جا کہ وظا گفت کی تعداد میں اضافہ کیا جا کہ وہ کہ اور مکتاب سے جا در کہ عرص میں کشر مقدار کر کہ اور مکتاب سے جا کہ دوش پر دہتا ہے اصل رقم گئا تا ر بڑھ رسی اسے اور مکتاب سے جا در کہ عرص میں کشر مقدار کا کہ بیت ہم دو ہیں بر دہتا ہے اصل رقم گئا تا ر بڑھ رسی سے اور مکتاب ہے اور مکتاب سے جا در کہ عرص میں کشر مقدار کر میں ہو اور مکتاب سے جا در کہ عرص میں کشر مقدار کر میں ہو اور مکتاب سے جا در کہ عرص میں کشر مقدار کر میں ہو اور مکتاب ہو اور مکتاب ہو اور مکتاب ہو اور میں ہو اور میں ہو تا ہو ہو گئا تا در کہ عرص میں کشر مقدار کر میا ہو اور میں ہو اور میں ہو تا ہو ہو گئا ہو ہو گئا ہو گئی ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئی ہو گئا ہو گئی ہو گئی

صاحبان : پنے اعتا دکی ہے کہ کھتو دہن ہے ہمرایک صوبے میں اس قتم کے فنڈ کا قیام اس سہولت کو ہم پرونیا وسے گاجس کی اعلی تعلیم جاس کرسے سے واسطے اہل اسلام سخت خرق و محموں کررہے ہیں ۔ اسکیر مذکورہ بالا کے جزئیات میں الیبی تبدیلیاں کرنا فسروری ہے جوہا کی قوم کے حالات کے مناسلے ہو وطاکف مثل ٹاٹا اسکیم کے گریجو مریك ہونے نے بعد اس تبدیلی دیتا ہوں سے گئی میٹر کو لیشنوں یا ہائی اسکول ہونگ استیان پاس کرسے نے بعد اس تبدیلی کے دیتا ہوں سے گئی میٹر کا اس تبدیلی کی وجہ سے ہست سے مسلمان طلباء کا لیجوں میں تعلیم حاصل کرسے سے مسلم ان طلباء کی مزید قائدہ ہم جو گاکہ امنا کو ان کو تعلیم حاصل کرسے سے تعد اگر و فالف و سینے جا کہ انتخاب میں کہ انتخاب میں سے اور رہ ستی سے وقت کرسکی سے اور رہ ستی سے وقت کرس کے وقت کرس کے اور دویا ہو کہ کہ انتخاب سے بیٹر ہو علی فضیلت کی امید طلباء سے والی فتی برا برقائی رہی سے اور رہ ستی سے وگری ماس کر سے کے بعد آخری ماسک کا کہ طالب علم لورپ پاکسی اور رہ ستی سے وگری ماس کر سے کے بعد آخری انتخاب میں موقع پر فیصل ہو گاکہ اس محضوص طالب علم کا انتخاب اور اس موقع پر فیصل ہو گاکہ اس محضوص طالب علم کا کہ طالب علم لورپ پاکسی اور رہ ستی سے والیس کی جانب اور اس موقع پر فیصل ہو گاکہ اس محضوص طالب علم کا کہ طالب علم کو دب پاکسی اور دوستی سے والیس کی جانب اور اس موقع پر فیصل ہو گاکہ اس محضوص طالب علم کا انتخاب میں ہو گاکہ اس وقع پر فیصل ہو گاکہ اس محضوص طالب علم کا کہ طلب کی جانب کی جانب اور اس موقع پر فیصل ہو گاکہ اس محضوص طالب کی انتخاب میں ہو گاکہ اس می کھوٹر یا دو می مقالب کی جانب کی جانب کی جانب کے ان وی اور وی کو خوش سے کھوٹر یا دو دور میں کہ کو میں کہ کے اس می کھوٹر کیا ہو کہ کا کہ طلب کی جانب کی جانب کی میں کا کہ کو سال کے دور کی کا کھوٹر کی کا کھوٹر کی کے ان کو کی کھوٹر کی کو کو کی کھوٹر کی کو کو کست کی کھوٹر کی کھوٹر کی کو کی کور کی کور کی کھوٹر کی کے کور کی کور کی کور کی کور کی کھوٹر کی کور کی کور کی کھوٹر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور ک

رائے ہیں کوئی نقصان عظیم نمیں ہوگا۔اگراس زائدر قم کی اوائیگی جوٹاٹا کی ہیم ہے مطابق تحیاب
ایک رو بیدنی صدنی جاتی ہے طلبا، پرچیوٹردی جائے۔ میصلیتین ہو کہ طالب علم کا احداس آبرہ
اس کومجیو دکرے گا کہ حتی الامکان اس فنڈ کو رو بید واپس نے جس کی ید ولت آج اس و رجہ کو وہ
بہنچا ہے۔ یہ قاعدہ بھی وضع کرنا ہو گا کہ وظالف تعلیم صنعت وحرفت سے لئے بھی دسینے جایا کریں۔
بخویز کے جزیزات کی تنبیت مفصل کے بند لا زمی نظر نہیں آتی ہے۔ مصصے بھیں سب کہ اگر اس قسم کا
خدا فالم کیا جائے ہے۔ تو ہرایک صویہ میں ایسے قو اعدوضع کئے جاسکیں سے جواس سے مناسب
مال ہوں۔

اس قسم کی تجویز کا ایک اور عدہ نیتے ہے۔ کہ نیزالتعداد طلبا ہیں و طبیقہ حاصل کرسنے کے سنے قابلیت پیدا کرسنے کی تخریک ہوتی ہے۔ جو امتحان میں سے بحریز کیا ہے وہ میٹر کو لیشن یا ان کا اسکول لیو گسان میں سے فقط یہ امرکہ د ظالفت حاصل کنندگان کو روبیہ بقد رضر و رت ہندوستان کے کا بحول میں حصول تعلیم کے لئے دیاجا سے گاا ورڈ گری کا امتحان پیس کرسنے کے بعد ممالک غیریں جا نا ہوگا۔ محرک انتیاتی پایا جائیگا او رہائی اسکولوں میں میش از میش طلباء دائل ہوا کہ میں میش از میش طلباء دائل ہوا کہ یہ سلما نان ہندیں ترویج تعلیم انگریزی سے بعلم داخل ہوسے بھی کھی کھی تا کہ وقعت کا مسانات کہ اس سے قرر بیسے سے کہ تو او جو نیز مذکو دسکے یہ تمام فوائد میں بیا ہے انتہا مقیر سے دوجون کا مسانات میں میں گھی کے میں اس قدم کے وقعت کا مسانات میں بیان تعلیم کا میں اعلی تعلیم کی خوا می میں سے معرف قالم کرتا ہے انتہا مقیر سے دوجون کا مسانات میں بیان تعلیم کو تعلیم کا میں اعلی تعلیم کھی بیا سے کی غرض سیم میں قالم کرتا ہے انتہا مقیر سے د

ندس کو ایس اسلان طلبا، کو ضروری ندسی تعلیم کھی دی جا پاکرسے گی اوران ہیں شاکول کا لیخ کا روز ہو کے خلاف انتظام سے خلف اوران ہیں تام اقوام کے طالب علی داخل ہوسکیں کیے اور وہان ہیں شاک طلباء بڑھاک ہوں کہ طلباء بڑھاک کی اوران ہیں شاک سلی گڑھ کا لیکٹیزالندا طلباء بڑھاک ہیں سکے - ان تجا ویز کے بیش کرسے کے وفت ہیں یہ امر فراموش نہیں کر حکا ہوں کہ ان سب کا اجرار و سے برمنتی ہے۔ برت سی اسم تجو نرین سلمانوں میں تعلیم برتی بیدا کر نے کے سلئے بیان کی جا سکتی ہیں نہیں سب سب میں و شوا اُرسکا، مالی سئراہ ہے۔ یہ و وطرح حل بو سکتا ہے۔ اول تو ہر سیان کی جا سکتی ہیں نہیں سب میں و شوا اُرسکا، مالی سئراہ ہے۔ یہ و وطرح حل بو سکتا ہے۔ اول تو ہر طرح کی کوشش کرنی چا سہتے تا کہ خراتی اوقات کی گئیر آمنی قوم کی تعلیمی خروریات میں کرسے میں سے ضائع موالہ ہوں اور آپ کا بیش قیمیت وقت کررمضمون سے ضائع ہوں کہ میں کرنی چا ہوں اور آپ کا بیش قیمیت وقت کررمضمون سے ضائع میں کرنی چا ہوں۔ دوم سر کیفن کوشن شرکی ناچا سے کہ اعلی تعلیم کے محاسن کو تغیر رکیا واسے ہوئی کہ نہیں تعلیم کے محاسن کو تغیر رکیا واسے ہوئی کہ ناچا تعلیم کے محاسن کو تغیر رکیا واسے ہوئی کہ اسکی تعلیم کے محاسن کو تغیر رکیا واسے ہوئی کہ ناچا تعلیم کے محاسن کو تغیر رکیا واسے ہوئی کہ ناچا تعلیم کے محاسن کو تغیر رکیا واسے ہوئی کو تعلیم کی کو تعلیم کے محاسن کو تغیر رکیا واسے ہوئی کہ ناچا تعلیم کے محاسن کو تغیر رکیا واسے ہوئی کہ ناچا سے کہ دوئی کی کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی سلمان کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم

اس کے خرج میں کمی ہو۔ موجو و ٥ حالات میں اعلیٰ تعلیم نما بیت گراں ہوا در اچھا ہو گا اگر ہم سوسیں کر آیا اس نے انزامات اس قدر کوم پوسکتے ہیں کہ ان کی تنقدا رمعقول ہو جائے۔ اس زمرہ ہے ہیں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کر ناچا ہتا ہو آ کہ اہل سنو دسنے اس مُسُلُد کو کس طرح عل کر سنے کی توش كى ب عرصد مواكديوناك بندرير بوش اشخاص ف اعلى تعليم كمسلكومل كرسف كاعزم كسيا-ہا ری طرح انھوں سے محسوس کیا کہ سرزمین ہندگی ترقی مغربی علوم کی دسیع اشا عمت سے والستہ ہی ا ورضد مت وانتار کے زریں اصول کی بنا پر ایک تجو نیرا ختراع کی۔ انھوں سے ایک اتحب تعلیم قایم کی ا وراس کی رکنیت کی ایک تشرط به قرار دی که مبرایک ممیرکم سے کم بنید ره مبال قلیل شا هره مپرسکیم کی ترویج میں مرمث کرسے گا۔ ہوش اس درج موج زن مو ا کابعض قابل گریج بیٹیٹ اصماب سے وتیوی تر قی کو حوان کے قبصے سے وور مدتھی خیریا دکھہ کر انخمن میں شا مل ہو گئے ۔ اس طریقہ سسے وہ پروفعیسرو ا در الكي رول كے كثير مصارف يك فلم خائميا ہو كئے اورعوام الناس ميں بھي اهل تعليم كي مقد رت پیدا بُوگئی۔ ہند کی تعلیمی ترقی کے و استطے اس خلوص نفس سنے خدمت کرنا امدا دا و کرلیندیڈی سے كسي محروم ره سكتا ها ؟ متمول اشخاص سے ان محبان وطن كى مالي امدا د كى بينا تنير اس إمداد اور گورنمنٹ سکےمعطیات سے آج صویتمیئی میں پوناکواعلی علی مرکز بنا دیا سہے۔ فرگوس کی بج اثیا رنفنس در تعلیم ٹی جستی جاتی یا دگا رہے ۔ پوتا ایکیسٹ ن سوسائٹی مے سلئے یہ امرسلی خش ہے کہ ان سے اسطاح اصول عل اور اشخاص کی نگام د س می می سخس تا بت مهورسید بی اور اس کے قیام کے بعد کئی اور اخبین انمی قو اعد سکے مطابق بنائی جامکی ہیں تا کہ اعلیٰ تعلیم کا حلقہُ انروسیع ہو <del>سکے ۔ مجھے</del> مطلع کمیا گیاسیے کہ اس شہر میں کھی اسی طرح کی ایک سوسائٹی بنا ڈیکٹی سہے ا دراس کی مساعی حمیلیہ ك تتابحُ إيك مائى اسكول اورسورت كالج مي -

ان مجان وطن برصد آفری بینجوں نے ما در مہند کی علی بہبودگی کے سائے اپنی زندگی نثا رکردی کیا یہ تو تع ہے جاسبے کہ تغلیم یافتہ مسلمان ان کی تقلید کریں اور ترویج تغلیم کی عرض سے انجنیں قائم کریں انہیں ہرگز نہیں اسیمھ اعتماد کلی ہے کہ اگران سے اپیل کی جائے گئی کو کافی گر بجوئیٹ یہ کام ایپنے ذمۃ سے کہ ایک الیبی اخیرن فی صوبہ قائم موسکے گی۔ یعنیا آپ اعتراف در میں سے کہ ختلف اقطاع طاب میں اس قسم کی انجمنوں کا قیام شوق تعلیم کے لئے تازیا فہ کا کام ور بیگا اور قوم کی تعلیمی ترتی برعمدہ اثر ڈائے گا۔ کیا میں جرائت کرسکتا ہوں کہ آپ صاحبان سے ابنی میسلم اور قوم کی تعلیمی ترتی برعمدہ اثر ڈائے گا۔ کیا میں جرائت کرسکتا ہوں کہ آپ صاحبان سے ابنی میسلم پر اپنے صوبہ و اپس جائے کے بعد عور کرنے سے دی خور است کروں اور کیا ہیں

استدعاکرسکتا ہموں کہ آپ ان سکے قیام سکے سائے لینے رسوخ کوکام میں لائیں ان انجینوں کے قیام میں فوری کا میں ان انجینوں کے قیام میں فوری کا میانی کی چید خاص وجوہ ہیں یسلما نان ہندا موقعلیم سے ان دقوں میں خاص کر ایجسپر سط مرکعتے ہیں۔ ہماری قوم میں بیتر سے گر کی تیک میں بیتر سے ہیں جن میں بیلک کی خدمت یک اسمبیر سط اُمٹر دہ ہماری میں میں میں اسلیم اللہ دورت سبے ہماں وہ ملک کی خدمت کرسکیں۔

اس سے زیادہ کیا مفید کا مسئے کہ وہ زندگی کا بہترین حقد تغلیم و تعقی میں مرت کریں ۔ بس فقط میں وجوہ نہیں ہیں تعلیم یا فقہ مطمالوں کی اس امیل کو قبول کرنے کا ایک اور خاص سبب ہج کیا حضرت رسالت بیناہ علیہ صلوات اللہ سنے جہیں درس تدریس کی ضیعت نہیں کی سنے ؟ ورث کیا حضرت رسالت بیناہ علیہ صلوات اللہ سنے جہیں درس تدریس کی ضیعت نہیں کی سنے ؟ ورث مصطفذی دویا رہ سباتا ہوں ۔ آب ہا سے اللہ سے عباوت فد ایس شغول رہ تا ہے۔ مجھے ہرگز سشبہ شغص اس کو حقیقی معنوں میں صرف کرتا ، ہے عباوت فد ایس شغول رہ تا ہے۔ مجھے ہرگز سشبہ نہیں سبے کہ اگر تعلیم یا فقہ مسئل اوں سے اپیل کی جائے کہ وہ فلوص نوش سے ندم ہیں اور حب وطن کی خدمات بجالائیں تو وہ تھی ادکار دیہ کریں سے یہ

من کرسکتے ہیں۔ ہم میں سعے ہرایک فرد نیٹر احیا ،علوم کے نیک کام میں ہا تھ بٹاسکتاہے جو متمول ہیں روبیہ دے کر حصول مرعا میں بڑی مدد دے سکتے ہیں۔ بعض نفیعت اور تمثیل سے مدد کرسکتے ہیں۔ جن کو یہ توفیق عاصل ہے وہ تعلیمی الجنمنوں میں شامل ہو کر اپنی زندگی کا بہترین حصہ فو م کی لہبو دگی کے لئے دفعت کرسکتے ہیں، ان سب سے برطره کر زندگی کا بہترین حصہ فو م کی لہبو دگی سے مدد مذکر سکتے ہیں، ان سب سے برطره کر نیا مرسبے کہ اگر کوئی شخص ان طریقوں سے مدد مذکر سکتا ہو تو وہ اپنی اول دکو مذہبی اور ونیوی تعلیم ہے۔ تاکہ جمالت کا بردہ و قوم کے منحد سے اعظرہا ہے۔ مسلما نو! خدا عز وجل سے دعا ما بھی کہ وہ ہرایک مومن کو توفیق خدمت وابیت رسیفت تاکہ ہم سب قوم کی ترقی اور ابہودگی ہے نیک کام میں اپنی زندگی گزاریں۔ احداث

## اجلاس ی وسوم

(سنقده قيرنو پښاده ١٩١٩عم)

## صرشوس لعلی د نواب شمر الدی صاحب مرحوم کے سی آئی ای حالات صدید



شمس العلما تواب سر سعد نامس الهدي في سي أكى أي مدر الجالس سي رسوم (فعربور سادر سند ١٩١٩)

بیس زمانه میں علامئر شبلی مغمانی رحمته النئه علی پیسئلہ وقعت علی الاولا دکوقا تونی شکل میں لاکراس کا مسوڈ پاس کر اسنے کی فکر میں سقے عامس وقعت نوار ب صاحب سے علامہ محدوح کومسو دہ سکے مشرعی اور رہا قانونی پہلو سکے لحاظ سے خاص طور برا مداد د۔ بے کراس تجونیہ سے اپنی پوری دل حبی اور ہمدردی کا افدار کہ انتقاء

اہمار ہیا ہا۔ آل انڈیامسلم انچیشنل کا نفرنس کے اجلاس ناگیو رشعقد ہنا وائٹ میں وہ کلکتہ سے آکرترکیے۔ کانفرنس ہوئے ہے۔

کے سئے ایک گراں قدرسرایتماص کی تلاقی عرصہ و را دیک ہوتی نظر نہیں آتی ہے جمال کے برا درمن ندیمکسس دل اندریجان آفریں سنیدوسیس

## خطعمارت

حضرات ! میرا فرض بیر سبے که آپ کا دلی شکر بیر ا داکروں که آپ سے اس قوم تعلیمی مجیسر کی صدارت کااعزا ترخش کرمبری عزت افر ائی کی حس حالت میں کہ میں اسپیے گر دومیش کا حصص متہ دوستا کے قامیم مقاموں کو دکھتا ہوں جوعلم وفقل اور اپنی گزشتہ قومی خدمات کے لیا قاسے ممتاز ہیں تؤيس يوضوس كئے بغيرتنيں ره سكتالم بياعزا زميري اعلى درجه كي خوش تصيبي كا باعث سيع - برقستي سے اس سے قبل ایک سے زیادہ مواقع میرسی انہی نا تند کستی اور دیگروجوہ سے دحن کے آملار کی غرورت منیں ) اس عزت کے بتول کرنے سے معدوری ظاہر کر پیکا تھا۔ گرا س موقع پر حبب سیرے ووست مولوي محرصبيب الرحمل غال صاحب مثرواني سن مجصه اطلاع دي كه قوم كي متفقه خوا من تو كراً ل انظیا محدن ایحوکشین كا نفرنس كے اجلاس كى صدارت مجھے كرنى جا سبے تو لي سے اُستے بوشی منظور كرناا بنا فرض مجها مجههمسرت محركه مين التاقابل بهوسكا كدملك كمرسرت ورده مابران تعليم سالقد تباد لهُ خیالات کرسکوں - اور مجھے صد ق دل سے امید سے کہ ہمارے مباحث کا یرنیتے ہوگا کہ ہم ا بینے کل ملک کے برادران اسلام کی حالت کی اصلاح کی تدابیر اختیا رکرسکیں گے۔ جبیدا کہ آپ سپ اصحاب واقف ہیں۔ اہرانِ تعلیم کے سالانہ ایتماع کا میال سب سے اول اس برگزیدہ ہتی كرم والقاجس كا عرف يه وظيفه قاكه اين قوم كوبام ترتى پرهيونيات اوراس كومېند وستان كى ديگر اقوام کی سطح پر لا کے یسب سے پہلے اُتفی کے پیٹھوس کیا کرتعلیم ہی ایک ایسا در بعیہ ہے جس سے کہم ا پنا معقد عال كركت بي اور أس كے بعد اُتھوں سے اس مقصد كے حصول كے لئے اس طرح كام كريا شرق كياكدان سن بيليكسي اورسية نبيس كياتها- أنهورسة جبير كيدكا ميابي حاصل كي ده ايك ' اریخی واقعہ ہے جس کے اعام ہ کی خرورت نہیں ہو۔ ان کی یا دّیاتہ ورکھنا آیک عظیم انشان قومی مرمایہ سېچ جو مرور ا بام مے ساتھ اور زیا دون ان دا را درمقدس تر ہوتا ما تا ہے۔ بین آپ صاحبوں ہے درغواست كرتا لهول كرميرس ساتھ الله تعاسال شاندى ياركاه ميں وست بدعا ہوں كرمسيدى

روح بربر کات کا ملہ نا زل فرمائے۔

ہمیں *چاہسے ک*داُن کی یا دیکے ساتھ ہے جتی الامکان ان کی مثال کی پیروی کی کوشش کریں۔ اس موقع برمہیں صدق دل سے کوشش کرتی جا سے کے ان متعلق مسائل کوعل کریں جو بھا رہے عنو <sup>ت</sup>رسکے عمّاج ہیں اور اتنا دواتفاق کے ساتھ اس مہم کوسرکریں جو سرسید سے اس قدر مرکوز خاطر تھی۔ یماں پہنچنے کے دیئے ہم میں سے اکثر سے بڑی ٹرلی سافتیں سط کی ہیں بیں اس موقع کوا بنی قرباً نیو كى شايان شان يناك - بها رسے ولوں ميں ارزاں مرح وشنا كرسے كى حوامش نر ہونى جاسيكے -ہرشض کولازم ہے کہ اس کا نفرنش کو اسبے بیتریہ سیمستفید کرسے اور اُس تجرب کی روشنی میں اُن یانوں اور اُلھل کیوں کا بیتہ دیے ۔ جو ہارے راستہیں مائل ہیں۔ اسلام کی شتی کو جوم بدوستان نے مثل طم سمندرسی ڈگھ کا رہی سہے۔ ہوشیا ری کے ساتھ الاحی کی ضرورت سے حضوصاً ایسے وتت میں جنب کرد ثیا بڑے بڑے انقلابات و مکھ رہی ہے۔جب کہ بیانا نظام سرعت کے ساتھ بدل رہاہیے ا درہم ایسے آپ کو ایک نئے عالم میں پاتے ہیں جماں مالات زید کی برنسیت سابق کے بالکل نبی سختلف ہیں۔ نبئ تو تیں کام کررہی ہیں۔ برامنے الات زنگ آلو وہ ہوگئے ہیں اور اس تنازع للبقاء کے اندر مہیں ہدید آلات حرب کی ضرورت سے۔ دنیائے اسلام اب و، تنیں ہے جو پیلے تھی بسلمانوں کی ایک عظیم الث ان لطنت کی شمت میزان میں آج کی ہے۔ یہ وہ سلطنت ہے۔ میران میں اسلام کے ستقیل پر گھرا انٹر ڈالا تھا اورجس کی گرفت کل سلمانان عالم کے جذبات برنها بيت مشحكم لقى - بيروه وا قعات مير من مسيح نيم بدشي كرنا فريب كارى بهجه

اس امر برغو درگر نا میرسے فرائفل سے نها تیج سیے کہ ان انقلابات کا سیاسی ا ترکھے ہوا تو کیا ہوگا۔ ہوں کہ ان سے انترات بیرو ٹی دنیا سے سافقہ ہما رہے تعلقات پر ہی ہیں اس سنے مکن ہو کہ ہما رہ کہ ہما رہ کہ اس کا خراب میرے سافقہ منفق ہو کہ ہما رہ کہ ہم ہم اور فیاری دنیا ہے محدود قسم سے ہم اور فیاری دنیا ہے انقلابات مورود قسم سے ہما رہ ہم ان کا کتنا ہی ماتم کیوں شکریں مہدوستان سے دارجہ اس کے اندر ہما ری تعلیمی پالیسی کو مطے کرتے وقت ہر لی ظرکھیں کہ ہم ہم ندوستانی ہیں اور ہما رہ بہترین فوا کہ اس معاملات کو مسلمی ہما ہم رہے ہیں۔ لہذا ہمایں ان وسیع ترمسائل کو چھوٹر کران معاملات کو محموثر کران معاملات کو میں کہ ہم ہمائن کی جانب ہم ہم تن متوجہ ہموسکیں۔

مین میں اسلامی میں اس امراکا اطبیع میں سلطنت برطانیہ کے بعض نمایت متا زماہران تعلیم سے دیں وست کی سکل میں بیش کیا سیے جن میں سے دیں وست و اکر خیا الدین احمد سے دس شائع ہو کی ہیں۔ بہیں اس امراکا اطبینان سیے کہ میرے دنی و وست ڈاکر خیا اداری احمد کی شرکت ہے اس متاز جاعت کو مسلمانوں کی خاص قروریات کی جانب مائل کیا اور گو کمیش کی شاہد اس کی خرکت سے اس کی خاص میں اس کے خاص میں اس کے خاص میں وہ کی میں اس کے ایم میں مقال میں میں اس کے بید فروری سیے کہ آپ ان کمی میں اس کے بید فروری سیے کہ آپ ان سفار شوں پر غور کرے ان کی تسبیت کوئی فیصلہ صاور کریں۔ اس سے کا نفرنس کے اجلاس ہذا پر سفار شول پر غور کرے ان کی تسبیت کوئی فیصلہ صاور کریں۔ اس سے کا نفرنس سے اجلاس ہذا پر ایک بڑا بار اور ذمہ داری مائد ہوگئی ہو۔

علی کور کالی کے مسلما نوں سے قلوب کو مضطرب کرد کھا تھا۔ علی گڑھ کالی برسید کا عزیز فرزار کھا۔ اپنی زندگی سے آخری زمان میں آن کی تمام دسمیوں کا مرکز مرف ایسی کالی رہ میں گھا۔ لہذا یہ لھا۔ البذایہ ایک قفار کو دہ گیا تھا۔ لہذا یہ ایک قفی مرمایہ سبیح میں کا فواج و بہبود کی جانب سبے ہم غافل نہیں ہوسکتے۔ یہ واقعہ بخوبی ایک قدم معلوم سبے کہ کالی سے میں کی فلاح و بہبود کی جانب سبے ہم غافل نہیں ہوسکتے۔ یہ واقعہ بخوبی معلوم سبے کہ کالی سے انتظامات کے متعلق اس و جہ سبے مشکلات بیدا ہو گئی تھیں کہ یو رمین اسٹان معلوم سبے کہ کالی سے دیا تھا۔ کا بے کے مرسینیوں سے بھی اسپنے فرض کی ایجام دہی میں میں بالا تھا تی استعفاد سے دیا تھا۔ کا بے کے مرسینیوں سے بھی اسپنے فرض کی ایجام دہی میں

کو تاہی مذکی ستمبر مسافلہ عیں وہ بہ تعداد کتیر علی گر طور میں جمع ہوئے اور یور دبین اسلاف اور آئریزی سکر شری کے بابین کنند گی رقع کرسے کی آٹھوں سے ہر حنید کو کششش کی گرکا میا بی مذہبوئی۔ یو ربین اسلاف استعفا والبس سیلنے بر آما وہ نہ ہوا۔ کچھ عرصة تک تو بیمعلوم ہوتا تھا کہ کا لیج کا وجو دموش خطر میں ہے طلبہ کی تعداد بہت گھٹ کسٹ گئی تی اور کا بھ کے معاملات سے ہم سب کو نمایت پر نشیان کر دیا تھا۔ قو این وقوا عدسے ملاحظ سے مرسلیوں کو معلوم ہوا کہ اُن پر نظر تاتی کر سے کی از مدخرورت کردیا تھا۔ قو این وقوا عدسکے ملاحظ سے مرسلیوں کو معلوم ہوا کہ اُن پر نظر تاتی کر سے اس امر سے سے اس مقصد سے سے کہ ڈو اکٹر ختیا والدین احد سے کے کالیج کا پر نسبل ہوسے سے یہ تمام خطرات رفع افعار میں مسرت سپے کہ ڈو اکٹر ختیا والدین احد سے کا بیا کا پر نسبل ہوسے سے یہ تمام خطرات رفع ہوسکتے ہیں ہوں کے انتظام کی کا میا بی پر ان کو مبارک باد و سینتے ہیں اور آئرت اُن کی خریا کا میا بوں سے سائے دعا گو ہیں۔

اس نتیم کے دورا کی جورکیا جا اور یہ کہ بہت بوتا ہے کہ وہ مناسب یہ ہوتا ہے کہ وسیع ترمسائل برغورکیا جا میں اس سے بھیل اور کی جائے سے بہتے ہے۔ ہوتا ہے کہ وہ کہ انھیں ہمسائل بر محدود رکھا جائے سب سے بہتے وہ کہ انھیں ہمسائل بر محدود رکھا جائے ہم صاف نظری کے ساتھ آگے بڑھ سکتے اور اپنا مقصود وحال کر سکتے ہیں۔ مقاصد کا انحصار تریادہ تر اپنی فروریات برمنحصر ہونا چاسیئے۔ یہ ہنیں ہوسکتا کہ ہم اسپنے سئے کوئی تی دنیا بنالیں۔ ہمیں مقتصائے دنا اندے مطابق کام کرنا چاسیئے۔ یہ ہنیں ہوسکتا کہ ہم اسپنے سئے بہتا اور انہایت فروری وصف ہے کہ ادبی اور علی تعلیم بینسبت فالص لڑیں کی دنا نشکی اور روش جیالی کے دل کو فراخ کر دیا ہو۔ آج کی سائٹیفک آنعلیم بینسبت فالص لڑیں کو دیا ہو۔ آج کی سائٹیفک آنعلیم بینسبت فالص لڑیں کو دیا ہو۔ آج کی سائٹیفک آنعلیم بینسبت فالص لڑیں کے دل دو ماغ کوئی اور اس واقعہ سے جی کرنا عبیت نہا ہمت ساوقت غیر کرنا عبیت ہیں ہم سنے بھی ہما اور اس مائٹیفک آنوں میں مناکئی کی اسٹیسان مفید زبا نوں میں ضائع کیا لیکن اس سے بھی سلما نوں کے دل دو ماغ کوکا فی ورزش ماکل ہوگئی مفید زبا نوں میں ضائع کیا لیکن اس سے بھی سلما نوں کے دل دو ماغ کوکا فی ورزش میں ایک سنسان مفید زبا نوں میں ضائع کیا لیکن اس سے بھی سلما نوں کے دل دو ماغ کوکا فی ورزش میں ایک سنسان ہم سے یونا نیوں سے مام سے ہوں ہونا کیا وراس احسان سے آج بھی انکار نہیں جب کی یورپ بھی ایکار نہیں جب کہ یورپ بھی ایکار نہیں جب کہ یورپ بھی ایکار نہیں جب کہ یورپ بھی ایکار نہیں جب کیا جاتا ہے بھی ایکار نہیں جب کیا جاتا ہے بھی ایکار نہیں جب کیا ہوں تا بھی اس سے تر بھی ایکار نہیں جب کیا ہوں ہوں جب کی تو ایکار نہیں جب کیا ہوں تا بھی ایکار نہیں جب کی تھی ایکار نہیں جب کیا ہوں تا ہوں جب کی تو ایکار نہیں جب کی تھیا ہوں کیا ہوں تا ہوں کیا ہوں تا ہوں کیا ہوں تا ہوں تا ہوں کیا ہوں تا ہوں کیا کیا ہوں کیا گور کیا ہوں کیا گور کیا گور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا گور کیا ہوں کیا

ہیں یہ باتیں بھول جانے کی مگر کیوں کر کوئی بھول جائے صبح ہونے مانٹ کا ساراساں طور آشنا ہو چکی ہے۔ تر تی ہوئی ہے اور کچے کچے تیزیمی ہوئی ہے۔ مگر بچوں کہ ہیں اصلی برت کچھ کمی پوری کرنی سے اس سلے ہمیں اور زیادہ تیز ترقی کی فرود رہ سے مغربی تعلیم اور مغربی اصول تعلیم سے میری عراد کسی مغربی زیان کے ذریعہ سے تعلیم دینا شیں ہے۔ اگر حالات زندگی اجازت دیتے تو میں مسلما نوں کے لئے ذریعہ تعلیم ار دو کو قرار دسینے کو ترجیج دیتا ۔

یہ بات زمانہ حال کے معموں میں سے سے کہ ہا ری تعلیم ایک غیر ملکی تربان کے واسطہ شرزع بهو- بیشیرخورا نی کا و می صنوعی طریقه سبیحی سیخ بها ری دماغی نشو و نما کو بیخ و بن سبیه صالع كردياسېدا وربها رسيه بچون كى تعلىم كوا صل سيم دەييندىشكا كردياسىيد-اس سىمارىكا ما دە يا ككل ضائع ہوگیاہہے۔ اورتیقیقات کی دفع حروہ ہوگئی سہیجسٹی وجہ سسے مہیں تعلیمیٰ ترقی میں قدم قدم پرمشکلول کاسامنا موتاسیے مہیں یہ الزام دیاجاتا ۔ ہے کہ ہاری پونیورسٹیوںسے اقابل پیدا بهوسنة بي سين اس الزام كونشليم كرتام بون بننسبتًا مهنه وستان كاطريقه تقليم السيسي لوگ سيسيد ا كرية ستة قاصر رباب يضور سنة السانى علم مح جمواء مين سفيم كالضافه كيا بوسم سنة اس قسم کے چند ہی لوگ پیدا کئے ہیں جن کی شبت اُس وقت اور بھی کم مہوجاتی ہے بیم بزاروں گریح ائیٹوں کوشا رمیں لاتے ہیں جوہرسال مہندوستانی پوبنو رسٹنوں سے تعلیم کی سند ہیں طاب کرتے ہیں کئین پیسلسله بچاش برس سے زیادہ سے جاری ہے۔ اور یک بحث چھوٹردینات سبع- ایک اور طبی حنیا ک سبیح میں کے سبیب سسے قوری باز گشت مدسسے زیا دہ وشوار موکئی ک سيے مقل يا دشاه حب مبندوستان آئے تواسيٹ ساتھ انباعلم ادب لائے۔ اُن محصب حكومت سي جو زبان كدوريا دى زبان فتى - دليبى زبان عنى حس سي كرز يركى كي محمولي كاروبا بعیدترین دبیات مین ہو سے تھے بجرفارسی تھی برٹش کو رشنط نے اُن کی تقلید کی ہے اور الكرنيرى كاعلم قدم قدم بيفروري مجهاجا آائد واس بيان كے لئے كسى سندى فرورت بنيس بيع وہ سیاسی انترا حاصل کرنے کے لئے اور ملک کی حکومت میں جائز محتہ لینے محے لئے جس کے ہم اپنی تعدا دا دراپنی اہمیت کے بحاظ سے ستحق ہیں یہیں منصرت مغربی طرز تعلیم کی تقلید کرتی عالسینے بلکہ آئندہ کیجے زمان<sup>ت</sup> کک وہ کم از کم اعلیٰ اعلیٰ درجوں میں انگریزی کے و اسلطے حساصلِ كرنى جيا سبئے اور اس طرح ايك برُے معاملہ كوحتى الامكان سد معار نا چاہيئے۔ اس مسكر مح متعلّن پونیورسٹی کمیشن کی رپورٹ کا معائنہ فائر ہ سے خالی نہیں ہے۔ نمایت اہم سوال جو جواب كے لئے شائع كيا گيا تھا يہ تھا۔

دد، کیاآپ کی رائے میں انگریزی کو در بعی نقلیم وامتحان میٹری کولیشن سے اوپر یونٹیو رکسیٹی کو اُس سے ہر درجہ میں موزا جا سے ۔

د ۷) دالفت ) آگرآپ کابواب اثبات میں ہو تو کیا آپ کے خیال میں ہوتی کے سے طالب علم یوتیو رسٹی میں دواخل ہونے کے وقت انگریزی زبان پر کافی عبور رکھتے ہیں۔

هم مو پورسی بین و اس پوست سر سه سریه ی روی برس می مدرست بین . دیب ۲۲ پ کی دانشد تا مین اگوی مرارس سکه ۱ ندران طا اسیاعموں کے لیئے بوریٹر کولیشن

کے لئے تیا رہورسیے ہوں انگریزی کس حد کا واسط تعلیم قرار دی جائے۔

ر بے ، کیا آپ اُس تعلیم سے مطمئن ہیں جو او شور کسٹی میں داخل ہوسے سے قبل کرزی

ز بابن میں وی جاتی ہے۔ اگر نہیں تو آپ کس قیم کی اصلاح بتو زیکرتے ہیں۔

دی اسکولِ اوریونیورسٹی دونوں کے اندر انگریزی تربان کے استعمال کی علی

تعلیم اور انگریزی اوپ کے مطالعہ کی تعلیم کے درمیان آپ کیا فرق کرتے ہیں۔

۱۶ ) کیا آپ کے خیال میں مطیری کولسیشس کا امتحان تمام مضامین میں انگریزی میں مئر

ہونا چاہیئے۔

د و ، کیا آپ کے خیال میں یونیورسٹی کورس سکے درمیان میں انگریز می ہمتام طالب علموں کو یونیو دسٹی کورس سکے دوران میں تحقیل کرتی چاہیئے اور اگرا یسا ہو تر آپ کی رائے میں ان طالب علموں سکے سلئے جن کا عام تضاب تعلیم ادب سکے علاوہ کچھ اور ہو تو اُٹ کو کس قسم کی تعلیم دی جائے ۔

رس) اگرآب کاجواب نفی میں ہولینی اگرآپ بیر خیال کریں کہ انگریزی واسط تعلیم کے طور استفعال متہونی چا ہے میٹری کولیشن سے اوپر لیونیورسٹی کورس کے امتحان کے ہر در جہ بیں تو آپ کس فتم کی تبدیلی کی سفارٹس کرتے ہیں اور یونیورسٹی اورقبل لیزیو رسٹی لضاب سکے س درجہیں۔ کمیش جن تمایج پر مپنچا اُن کا فلاص حسب ذیل ہے۔

مهم سفارش کرشتے ہیں کہ (۱) ما دری زبان کی تعلیم بردل در ماغ کی ترمتیب کے خیال سے (۲) دالف ) موجودہ میٹری کولیشن کے درجہ تک انگریزی کے بطور قدر ایوتھلیم ہوئے استعال کو کم محرنا۔ اور (ب) نذکورہ بالادرجہ بینے او ہراس کے ذریعہ تعلیم ہوئے کو قانے رکھنا۔ دس) انگریزی را کی کم محرنا۔ اور (ب) نذکورہ بالادرجہ بینے او ہراس کے ذریعہ تعلیم ہوئے کو قانے رکھنا۔ دسی انگریزی سے معلی علم سے سئے تریخ میڈرٹ کا لیوں میں اعلی درجہ کے شریخ محمد کی تعلیم سکے سلئے جائے کے اور زیادہ سخت درجہ کے شریخ محمد کا در ایسی انتہاں کہ محمد کی تعلیم سکے سلئے جائے کے اور زیادہ سخت

طریقے اختیار کرنا اور (۵) ادبی تضابوں کی مشکلات میں غیرا دبی طلبہ کے امتحان کے طریقہ کو ترک کرنا . ہمارا عام مقصدیہ ہے کہ نبٹکال کی تعلیم یافتہ جماعت دوزیانیں جا نتے لگے ۔ گراہیے بشي روو س كى طرح مهم اس بات پرزور و سيخ نبي كه دسين زيا نو س كوتر قي دسينے كى برا بر ضرو رست ہے کیوں کہ اُنفیں کے و رنعیہ سے مغربی اور مشرقی علوم وفنوں عوام ا نیاس کب پہنچ سکتے ہیں۔ موجدوه حالات پريه ايك بتين أضافه سبئ الرئها رار استسفها ف موتوم مبتت زياد و ترقی كرسكة بير مكن سبي كرمتر يد نتر في كا الجي وقت نه آيا موه تاهم مهين جاسيخ كه استقلال كے ساتھ اس برجیتے جائیں ، میری رائے میں ہما ری تعلیمی پالیسی کی انتہائی منز ک بیہ ہونی چاسسے کہ اپنی مادری زبان کے در بعد سے وہ اعلی سے اعلی تعلیمی المیان اصل کر سے جوہ کی مہدوشانی یو تبوک سی سے ملنامکن سیے - یہ وہ مقصد سیے جس سیے عال کر سے نگی ایک اور منتر قی قوم سے کوشش کیا در نهابیت قلیل وقت میں ا سسے حاصل *کر* لیا۔ انگریزی زبان کی تعلیم محفق آس ضرور<sup>ت</sup> سے جا ری رسنی جاسیئے کہ موجودہ ز ما نہ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور جو لٹریچر المبی تک اُر ق ہیں پیدا نہیں ہوا سے وہ بیدا ہو جائے۔ اس معاملہ میں میری رائے بہت شخت شیعے ۔ ایس کھی لوگ ہیں جو شاید یہ غیال کرنے ہیں کہ مند وستان سے لئے وہ دن نمایت شان دار ہوگا جب کم هر مردا در عورت ملی زبان کو بھول کر برخیثیت سے انگریز بعوجائے-ا وروہ کا قابلیتیں دور ہوجائیں جو قدرست اس برعائد کی ہیں۔میرے اصول بالکا تحتکف ہیں میں آپ کو تعین لا آ ہوں ا ورمیں بالکل لینے دلی خِذ بات کہ ربا ہوں کرمیرے سلنے اس سے زیادہ شرم ناک کوئی مات تنیس ہوکہ میں اس وقت اپنے اسلامی مجا ئیوں میں کھڑا ہوا اپنی محدود تقلیم کی وجہ سے ایک السی ریان میں نقر برکرے برجیور مہوا ہموں حیں کو شایر آ دھے سے زیا وہ جا خرین سمجھتے سے قاصرہیں-کیااس کاعلاج سیمے کہ پیلفنت حصدا ٹھاکرد وسرے نصفت کے ہم سطح کردیا تیاہے میری د ائے میں یہ قاباع کم تہیں ہو معجھے بقین ہو کہ ریندر ٹا تھے ٹیگو رینبیویں صدی کے فلسفار تصوّف کا رکن رکین مذّبن سکتاا گروہ اسپنے خیالات ایک اجنبی زبان کے ذر تعیر سنے اداکر سیفنشرق کرتا۔ وہ انگرنری زبان پریخوبی قادر میں تا ہم اُ تھوں سنے دیکھا کہ اُن کی کامیابی صرف اُسی زبان سکے ساته والبسته بهج يبوشيرماً درسك ساته والفيل ملى بحر" أقبال "مسلما نان مبتدكا قدمَى شاعرنه بن سكتااور ہمارے قلوب کواپنی پُریچیشس اور ولولہ انگیزنظموں سے متاثر نکرسکتا حبیباکداب کر اسح اگروہ اسینے غیالات کواجنیی زیان کاجامه پینا تا اورز یاده مثنالین میش کرسین می ضرورت نهیس به بریما چا "استه کر

مضمون برهم اس طرح ما وی نهیں بوسکتے جس طرح کہ یور وہین ہو جائے ہیں۔ شاید بہ صحیح ہولیکن اس سے سے میں میں میں اس سے سے اس سے سے میں کا دور میں اور مہیں آتی بلکاس کا سیب محض زبان کی شکل ہوجیں سے بیست وہی سے مقاطع پر تدیا دہ تہ ور دینا پڑتا سے مقدرتی طور پراس طریقہ سے ذہین کی رسائی محدود ہوجاتی سے اور بین خرابی عمر محرقا کی رہتی سے اس طالب علم کی شبت آپ کیا میال کرنے موجود جو جاتی سے اور کا میں میں کرسے دریا کی طری جاتی ہوگئی ہے۔ کر مات جاتا ہے اور کھر آکر معزا فید ہاتھ ہیں ہے کہ بیر رط لگا تا ہیں۔ دو کلکتہ دریا سے ہوگئی ہر ۔ کلکتہ دریا سے ہوگئی ہمیں ؟

میں خیال کرتا ہوں کہ میں سے کافی طور پر آپ کے ذہر نیٹین کر دیا ہے کہ موجودہ طریقہ تقسیم آئندہ نسلوں کے سلے نہا ہوں کہ میں سے کافی طور پر آپ سیالہ کی خرورت سے زیاوہ قائم ہر رہتا ہوئے۔ مگر قطع نظر و و مرسے خیالات کے آپ کسی سے کی قوری تدیلی اس سیب سے بھی نہیں کہ سکتا ہے کہ درسی کتا ہیں موجود نہیں ہیں۔ بیس لازم سے کہ ہم میں کا ہر شخص جو یہ خدمت انجام دی ہی جو بنہ دستا ہے اپنا فرض اولین سمجھ کراسے اتجام ہے اور سمجھ کہ اُس سے ایسی قومی فدمت انجام دی ہی جو بنہ دستا کی آئندہ فت متوں کو ساسینے میں ڈھالے والی ہوگی۔ مصحھ قوی امید ہے کہ جدر آباد کی عثمانیہ و نہورتی کی آئندہ فت متوں کو ساسینے میں ڈھالے والی ہوگی۔ مصحھ قوی امید ہے کہ حدر آباد کی عثمانیہ و نہورتی ہما رسے تقواب کی تعییر میں بہت کچھ آسانی بید اکر سے گی اور میں ہمراگز اللید ہائینس صفور در نظام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خودا ہتی قلم دی ترقی سے سائے خصوصاً اور مسلمانا میں مہدر کے لئے عموماً استعبش و میں ترقی دیں۔ ایسی ترقی دیں۔ اور مشرقی دیں۔

تمسلمانان تېندسے سئے نئی تعلیمی پالیسی اختیار کرنے بیس نمایاں حصہ لینیا مسلمان والیان ریاست کا کا م ہے۔ پیمقصدان ریاستوں میں بخوبی حاص ہوسکتا ہے کیوں کہ و ہاں اس قسم کا تصادم قدائم موجود نہیں ہم جو اُن سے باہر پایا جاتا ہے۔ اور میں اُن سے اپیل کرتا ہوں کہ و ہ ازراہ ذیاضی میں قدمی کریں اور اپنی اپنی ریاستوں میں اپنی رعایا کے متاسب حال تعلیمی ہیں ہیں۔

قائم كرس مع اميد نه كم مع معاف كياجات كاكم شايدس ف أن لوكون كومشوره دياسي جن کومیرسے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے تا ہم مجھے خوشی سبے کہیں یہ اپیل اُس کا نفرنس میں كرر با بهوں چوا يك ايسے دوشس خميال سلمان كلماں كى حدود ريا ست متح اندر منعقد سبع -جفوں سے مسلالوں کی تعلیم کے ساتھ اسل در اس کی کا بٹوت دیا ہے جو ایک علم دوست قوم سے ہیں ا ورحن محصلساز اجدادیں نامور نزرگوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ سم سب بزیائینس کے اس شاہ حماں نوا زی کے لئے ممتوں میں جو بھاریے سلئے مرعی دکھی گئی سیمے ۔

حفرات قبل اس مے کہ میں دو مرسے مضمون بر آؤں مجھانیا ایک داتی تحریبر بیان کرسے كى اجازت ديجيئ بوش نفيبي سيداس زمانه مين جيب كمين كلكية رئيسيد لنبي كالج كاطالب علمهما توميك ایک متنازمسلمان سے مشرف ملاقات حال مواتھا جو مبتد وستان کے با برسسے تشریف کا سے ت يعنى مولا ناجال الدين افغاني كلكته ميں وہ دويا تين ماه تك تقيم رسبے اور اس تمام عرصه بيب ميں برا بران کی قدمت پس حاضر پهرتار یا جبیبا که انفول سید خودیشچه قر ما یا تها وه نسلًا افغانی وطنگامهری اورتعليًّا ترك سقه . وه عربي جانت تقية وارسي جانت تق ا در تركي جاست تقه شايرسوك تقور الساسى كور و كوكى اوريوريين زيان بين جائنة سقى ياوچوراس كے مجھے اسسے بهت تقور سيمسلمان ياغيرسلمان لوك سليم بي حن كامين أن سسيم مقابله كرسكون بحب مرالفريد اسکا وُں ملینٹ مہند وستان آئے ہیں تومیں اُن سے ملاتھا۔ وہ بھی جال الدین سکے دومت سکتے ا ورمیرے یہ دریا فت کریے بیرکہ ایا ترکی یامصری اُن جیسے بہت سے لوگ ہی تواعثوں سے فرما ياكول اليي-

ری در است اید وه شخص نقابس بند میری او ائل عمری بین میری توبیر کواینی طرف مائل کیا-ان كاتصة رميرية ومن مين آج مجي اتنابي صافت سب حبّنا كرده السال سيلي تعالم و وسرّايا مشرقي منظم رئيكن وه تعليم وترسبت جيسة عم مغرب سيه متسوب كرشفيهي ان بين بدرجدا ولي بائي هاتي تقی اگر منبدو ستان اس بمنو ند محے چیند آومی مپدا کرسکے تو بھیر مہیں اور کسی جیز کی بیست کم خروت ياقي ره حاوست گير

ی در پی و در ق طور برسوال کریں گے کداس تھم کے سلسائی تعلیم ہی والی علیم میں اس تعلیم کا تعلیم ہی والی علیم می ا عربی و و مسائی تعلیم اس کا تعلیم ک

سي سالهائ عال مين ميميلان رياسي كداكسية سلالان كي تعليم سي خارج كرويا ميارات

سیم ان لوگوں کے ساتھ مطلق کوئی ہجدر دی نہیں سینے یو یہ راسے رکھتے ہیں۔ اس سے انکار ہنیں ہوسکتا کہ سیل نان ہندگی تہذیب شا ہا ن مغلیہ سے تریا دہ نز فا رسی کے توسط سے قال ہوئی تھی۔ فارسی کی شاعری ہا رسے بزرگوں کے لئے تسکین و سرور کا با عث رہی ہجا و رہی ہیں سے بہت سوں سے بہت اس بی کچھ شریقیں ہوکہ اگر ہم اسینے قدیم ہمسریا شیخ سعدی ، یالسا ت العیب حافظ شیار تی کی پرفیق صحبتوں سے جدا ہو جا بیس قریم اسینے فر ہنی ساز دسا مان سے تھی دست اور برشوکت طرنہ کلام سے جو وہ مہوجا کیں سے جی در بات کے دمین یہ بھی ہرو در ہی کہ موجودہ وضعه مسل اور برفیا سے بہیں اپنا کچھ نہ کچھ بوجھ ملکا کرنا اور کچھ قرباتی کرنا گاڑیر سے اور اس کے سلے قدر تی طور پرفارسی پرنظر سیاجھ نہ کچھ بوجھ ملکا کرنا اور کچھ قرباتی کرنا گاڑیر سے اور اس کے سلے قدر تی طور پرفارسی پرنظر سیاجی در بان سے متعلق مسل نان بٹیکال کی دشوا ریاں خاص ہیں۔ اُتھیں بنگل تربان سیاسی در ہوتی ہو سوائے آئی چند زیا دہ اہم اور آرا دی جہروں کہ وہ ان کی دلیسی تربان سے اور وہ زیان ہو جکین سے ان کی گوشس در دہوتی ہو سوائے آئی چند زیا دہ اہم اور آرا دی تھروں کے جمان ادر و برستو ترسلانوں کی مادری زبان سے۔

ا على طبقه کے لوگ الب بھی قارسی کو تربیت اخلاق سکے سلے عربی مذہب کی خاط اور اردودو مرسے صعوبوں سکے ساخة تعلقات رکھنے کے سلائے مسل کر ستے ہیں اور پول کہ ان نیا نوں کی تصبیل انگریزوں کی زبان کی تصبیل سکے علاوہ سبع جس کا عاصل کر الا ذمی سبع ریب بار تھر بیا ناقابل بزواسلت ہو جا آسیع مسلمان لا زمی طور پر ایاسہ مذہبی قدم ہیں مثل اکثر و و مرسے نہ مہوں سکے ہا رسے ہاں کوئی مور و فی مذہبی فرقہ نہیں سبح جب السب سع عرف در اللہ قبل و اکا مرسلمان بزرگ خانمان بنی کتاب میں وکھایا تھا۔ ہرمسلمان بزرگ خانمان فرد میری السیخ گھر کا مدمبی مکینی ابنی کتاب میں وقت یہ کماب کو گئی تھی یہ قول بالمل صبح تھا خود میری اسیخ گھر کا مدمبی مکینی ابنی کتاب میں محمد اجا تا تھا جب تک آس کے اسیک علاوہ میں مرد فارسی منہ جانتا یا وہ میں بارس میں مرد فارسی نہ جانتا ہو۔ اور خدمبی مسائل سنے واقعت نہ ہو۔ کوئی شخص شریعی نہ نہیں سمجھا جا تا تھا جب تک کہ فارسی نہ جانتا ہو۔ اور خدمبی مسائل سنے واقعت نہ ہو۔ کوئی شخص شریعی نہیں سمجھا جا تا تھا جب تک کہ فارسی نہ جانتا ہو۔ اور خدمبی مسائل سنے واقعت نہ ہو۔ کوئی شخص شریعی نہیں میں اور در ہوئی ہوئی۔ یہ مسلم ہوئی۔ یہ مسلم کی ہوئی۔ یہ درجہ کی تعلیم ہوئی۔ یہ درجہ کی تعلیم ہوئی۔ یہ مسلم طور برتسلیم کیا جانبی درجہ کی تعلیم ہوئی۔ یہ یہ معلم مور برتسلیم کیا جانبی درجہ کی تعلیم ہوئی۔ یہ یہ معلم مور برتسلیم کیا جانبی درجہ کی تعلیم ہوئی۔ یہ معلم طور برتسلیم کیا جانبی درجہ کی تعلیم ہوئی۔ یہ یہ معلم مور برتسلیم کیا جانبی کے درسے کی تعلیم کیا جانبی کہ درجہ کی تعلیم ہوئی۔ یہ عام طور برتسلیم کیا جانبی کیا جانبی کی بردل عزیم کی برحل عزیم کیا تھا جہ درسکون یہ عام طور برتسلیم کیا جانبی کیا گئی ہوئی۔

مشرقی علوم کے مدارسس کا یہ ترمیم شدہ نضاب شعب علوم اسالیہ کیمنے کی نبیا د قرار پایا . ایو شورسٹی کی جدید سکیم میں سے تجویز ہے گرمسلیا بن<sub>د</sub> سر سر کے مشیر البین تعلیم کا بند ولسبت کیا جائے بھوا پیچریزی کی بوری تعلیم کے عسسلاوہ جس سے اتنی لیا قت حال مبو<u>ت کے ح</u>تنی کرمعمولی گریجو بیٹوں کو ہموتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو اتناظم اور ماصل ہوچا کے کوان کی ندہبی ضروریات پوری ہوسکیں۔ یہ ایک ویع پیانه کی کوشش کیج جوعنقریب پوری ہوگی حبیبا کرآپ کو میٹیتر بتانچکا ہوں اس محمتعاق سود ا قا نون امپیر ال محیلیلیوکونسل کے سامنے میش ہو پکا سبے۔ یہ ایک نیا پھر یہ ہجاور بلاشیہ اسس کا نفغ كل سلما 'آن مند كوحات ل بهد كا . البتدمير \_ دل مين ايك بيه شير بيع كه مير يضاب محفن قنون كا ہوگا۔ ا ورآيا اس ز مانہ بيں كوئى تعليم كمل خيال كى جائسكتى سىپے تیا وقتيكہ نجيد مذكر تعليم سائنس کی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اگرا ر د و کی بنیا د تعلیم قرا ر حسینے کے متعلق میری تجویز قبول کرنی جائے اور اگر فی امحال ہم انگریزی کی تعلیم برصرف اس قدر اصرار کریں جو آس زمانہ کی خروریا بت سے سلئے باکل ہی ناگزیر ہو تو موجودہ یا رہبیت کیچھ ملکا ہوجائے گا-اور جب قسم کی تعلیم کے سبل ان خواہش مند میں وہ بھی ہوری ہوجائے گی۔ تگرمیرسے اس بیا ن سيه کسی سم کی خلط فهمی نه ہوتی چا سہتے ۔میرا یہ خیال منیں سبے کہ عربی اور اس کے ذریعیہ سعوم الدميدكي تعليم مرتعليم يا فترمسلمان كے الئے ضروري قرار دے وي جائے - يا بركة الله على كراس سے كوئى انفع مرتب موسكة سبع مثل و مرس شعيد ماست زندگی

کے تعلیم سر بھی تقشیم کا رمکن ہے بقواہ ہم کتنا ہی کیوں نہ چا ہیں ہم اپنے گرد و میش نیا عرب پرید النمیس کر کے چار ۔

تام دنیا می تعلیم بجائے ندہبی کے محض ایک ونیوی تعلیم مجھی یا تی ہے اور ہم ندہب کی مت م فروریا ت پوری نہیں کر سکتے تا و قلیکہ بچے قربا نیاں مذکر میں جن کے بغیر کسی ترتی کن جاعت کو چارہ میں ہے۔ ہمیں مولو بوں اور مفتیوں کی ہٹرا روں کی تعداد میں ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ان کی ایک محدود تعداد و درکا رہے تاکہ اس ملک میں ہما رہے قدیم علوم وفنون کی شعل وشن رہے جب طرح کہ ذرشی اسپتے متدروں میں اپنی مقدس آگ کو روشن رکھتے ہیں۔ ہڑسلمان کو معلوم رہنا جا سے کہ اس سے نہیں فراکف کہا ہیں۔ نیز اسے اسپنے ندیمی ارکان سے واقعت ہو تا چا سے ہے۔ ہما را ندہ ب اس سے ذیا اور کھے نہیں جا میا۔

> تعلیم شرقی اور سفارشات کمیش

میں اپنی کہ پیچ کے اس حصر کو کلکہ دیتر کہ سٹریکیشن کی سفارشات پر بلالحاظ کئے جواس یا رہ میں ہوئی ہی ختم نہیں کرسکتا۔ ان سفارشابت ہیں سخر ریسے کہ یا قاعدہ ترقی اور کھر تھے مشرقی علوم میں عمل میں لانا ایک نہا ہے قدرتی اور صروری فراکفن میں سے مشرقی یو نیورسٹی کی ہجے دسکین یہ قرض

با این بهمهٔ با وجودگو نزشت کی تاکید کے مکا سے کے زمانہ سے اگر چیددلیبی زبان کوئزتی ۱ و س سنجید ہفلیم کی اسم بیت پر زور دیا گیالیکی ما و ری زبان کی تعلیم پیر کھیے تو جیتر مدارس اور کا کجوں اور

يونيورسش مين مرية بلوني يُ

" دنینی علوم برطلیاد کو بوری توجه دلائی گئی حیں سکے نتائج خوش گواریة ہموئے۔ طلیا ہیں دہائی ترقی مذہوسکی۔ ہما رسے نز دیک بیضروری ہوئ

" (العت) محض شرقی اور دلیت تعلیم سنسکرت کالج اور مدارس اسلامید میں دی جا دسے۔ لیکن پاکس ٹیر استے طریقہ پر مذہبو تو یو ٹیورسٹی براہ راست اس تعلیم میں کچھے مدا خلست کرسے وہ یا لکل چُد اگا نه طریقہ مردی جا وسے ؟

" دسیده به مشرقی علوم اورد لسی زبان کی ترقی میں یا قاعدہ طرافیہ سے موجودہ حالت سے زیادہ کوشنی کی جا وسے اوراس تفصد کی کمیس کی غرض سے یونیورسٹی کے طلبا رسنسکوٹ کا بجے کے مشہور پیڈوں اوراسلامی مدرسوں سے اعلی مولوی کے نزدیک بیجیے جا ویں کہ جہات مک وہ ان کی تعلیمی الما و کرسکتے ہوں ان کو امدا در دیں ۔ کچھ انتظام اس سئے فروری سے جیسے مشرقی علوم کی تعلیم کا تبایل کے طریقہ پر دی جا و سے - اس قسم کا انتظام کن عالم کے طریقہ پر دی جا و سے - اس قسم کا انتظام کن امراکی ہے اور سے تعلقات خالم کے طریقہ پر دی جا و سے - اس قسم کا انتظام کن علیم کئے جا دیں ۔ نیز لو نیورسٹیوں میں مشرق تعلیم حال کے طریقہ پر دی جا و سے - اس قسم کا انتظام کر نا ہوگی ۔ جا کہ جو جو دہ انتظام کر نا ہوگی ۔ جو کچھ کر سلما اور کی عربی کی تعلق میں سے ایمان داری کی حربی کے متعلق میں سے ممکن کی تاہوں کہ جو میری د اسے میں مناسب صفرات بیندی کر یہ کہ کے خوش کر تاہوں کہ جو میری د اسے میں مناسب سے - اسکون آپ سے ایمان داری اور سیائی سے حض کر تاہوں کہ جو میری د اسے میں مناسب سے - اسکون آپ سے ایمان داری اور سیائی سے حض کر تاہوں کہ جو میری د اسے میں مناسب سے - اسکون آپ سے - اسکون آپ سے ایمان داری اور سیائی سے حض کر تاہوں کہ جو میری د اسے میں مناسب سے - اسکون آپ سے ایمان داری اور سے - اسکون کی اسکون سے - اسکون سے

کمیشن سنتاینی سُفارشات کمیت میں قدر تی طور پر اس سُلر پردوسرے ببلوسیے نظر ڈالی ہو۔ لیکن پر عرض کرسنے کی جرات کر امہوں کہ کمیشن سنٹ اس معاملہ پر بعالماد نظر ڈالی سب اور اس کی سفاز شا حقیقناً ایسی خواسش کی بنا پر ہی میں سنٹے جموعی طور براس ملک سکے لوگوں کا فائدہ ہو۔

قبل اس مے کہ اس مقصدی کمیل ہولیکن یہ وشواریاں تعلیم نسواں میں حاکم نہیں ہیں۔ نمایت مفرت رسان غلط نفی سلمانوں میں تعلیم نسوال کے متعلق ہو۔ ہیں اُس کی نزوید کا کو ج کرتا ہوں اوراس کے لئے تیا رہوں کہ مندوشان میں کوئی توم ایسی نہ تھی جوا نینی لڑکیوں کی تعلیم کے کھ

پر دہ کے موید وں کواس طور پر ہو خیا آن ہوا کہ بہتحریک بردہ کے دور کرنے کی غرض سے

امراس و بہسسے عام طور پرایک ہشتیاہ بیدا ہوگیا۔ اس شاک کو دور کرنا جا ہے اور

لاگیوں کی تعلیم کا ایک لیا طرقیر کھا جا و سے ہو موجودہ پرائے خیال سے بہت کم خلاف ہوا در آپ

د کھیں کے کہ بہت تریادہ سلمان لوگیاں تربیع ہم بھا بادیگر اقوام کے ہوں گی۔ مدر سے لوگیوں سے

بھر جائیں کے کہ بہت تریادہ سلمان لوگیاں تربیع ہم بھی برقا ہو گیرا قوام کے ہوں گی۔ مدر سے لوگیوں سے

بھر جائیں کے اور پرچش لوگوں کی خواہ شامت سے کہیں تریادہ ترقی ہوگی۔ ہندوستان میں انجی وہ

و قت بہت دور سے مقابلہ کریں گی جو دنیا ہے اکثر مقامات میں مردوں کا حصد جائز طور پر سجھا جا تا ہے۔

مردوں سے مقابلہ کریں گی جو دنیا ہے اکثر مقامات میں مردوں کا حصد جائز طور پر سجھا جا تا ہے۔

چاہیے ہیں۔ مرد محنت کر کر اسپیخ اور اپنی مستورات کے واسطے روسیے کماتے ہیں اور عور توں کو

جاہیے ہیں۔ مرد محنت کر کر اسپیخ اور اپنی مستورات سے واسطے روسیے کماتے ہیں اور عور توں کو

بیں اور عور تیں گھر میں خدمت مردوں کے واسطے کر تی ہیں۔ یہ ایک عمرہ تیاد لہ جا شہیں سے ہم اور کوئی نمیں کہ مسکنا کہ مرد خود غرض ہیں کوئی شخص اس محنت مرد پر الزام نہیں نے سکتار جا شہیں سے ہی اور کوئی نمیں کہ مسکنا کہ مرد خود خوض ہیں کوئی شخص اس محنت مرد پر الزام نہیں نے سکتار سے بود وہ آرام کہ بعد گھر کو لوٹما سے اور دو اپنی بیوی سے یہ توقع کر سے کہ جو کھو گھر میں اس کو وہ آرام

پیونچاسکتی ہے۔ پہنچائے گراس کے ساتھ یہ تھی ضروری ہے کہ بہت زیادہ فرق مردعورت کی تعلیم میں نہ ہو۔ ہر ملک میں مردوں کی تعلیم عور توں سے بہت زیادہ ہے۔ عور توں کی موجو در تعلیم سے سو گئی زیا دہ تعلیم اور دماغی ترقی ہوتی قبل اس سے کہ وہ مردوں پرسیقت بے جا مئیں لمیکن البیمالحصول اُن کے واسلطے د شوار نمیں، لیکن د شواری جو کھے سے وہ ہماری ہی پیدا کی ہوئی ہو۔

انگریزی بیرسفنے پرا صرار ہماری مستورات کی جا نب سے نا قص آلعقل ہو۔ یہ ان مردوں کی علط نہمی کی بنا، پرسپے چنھوں سے خاص مغربی تعلیم حاصل کی ہے اور جن کا خیال سپے کرعور تیں ان کی معاون اور سم پرتعلیم میں ہوں اور پالکل اُسی قسم کی تعلیم حاصل کر رہے تھی انھوں سے حصل کی سے ۔

بہیں اس کو فرا موش رنہیں کرناچا ہے کہ محض مثل غیرتعلیم یا فتہ مرد وں کے مقتقد رکی جائیں بلکہ اس کا استثنائی بھی ہوسکتی ہیں۔ ہیں انگریزی کو یا لکا علیٰ دہ عدر آؤں کے تعلیمی ہر وگرام دبخویز ) سے کم از کم ابتدائی زمانہ کے ماہین رکھوںگا۔ ہر سلمان لڑکی کو تعلیم اُردوییں سائنس اور اوب کی دی جائے ہے اور اس طریقہ سے اُس پر سے یار نمایت کم ہوجا و سے گا اور تقریباً لفھف زما مذدی جائے ہے اور اس طریقہ سے اُس پر سکے یار نمایت کم ہوجا و سے گا اور تقریباً لفھف زما مذمی میں مردوں کے وہ قوت علی حاصل کر سکیں گی۔ ایسا کہ سے عام طور پر مسلما نوں پر تعلیم اور زیادہ ترقی ہوگی اگر ہم ند ہم تعلیم انہی استعلیم استحد استحدادی قرار دیں گے۔

علاوہ آن فوائد کے جن کا ابھی ہیں سے تذکرہ کیا ہوا سطر لقیہ کے استعال سے وہ خطرہ جس کا اندنشیہ سے دفع ہوچا وے گا۔ ہیں سے ایسے ہند وشانی فاندان دیکھے ہیں جن ہیں لوگ انگلستان سے تعلیم عال کمرکروالیں آئے ہیں اورا پنی ہبیوں اور بچوں سے اُن کا اصرار ہے کہ گھر برچی انگر نری میں بات جیت کریں اور خود اُن سے لوٹی کھیوٹی اُر دومشل پور بین صاحب کہ گھر برچی انگر نری میں بات جیت کریں اور خود اُن سے لوٹی کھیوٹی اُر دومشل پور بین صاحب بدل کرخوش ہوتے ہیں بیسی قومی مقوق کے نقصان کا راستہ ہو اور شیھے الفاظ نہیں سلے جن کے قدر بعد سے بیں اس خیال کی جس سے بیمل طهور نر بر برج نا ہج ندمت کروں -اگر ہجاری دلیں زبان کا اوپ ناکا فی سے یا اس میں الفاظ کم ہیں جو بال ترفی ہے ساتھے ہیں تا ہم مہیں اپنی زبان کو ترقی دینا جا ہے۔

میری رائے میں اگرکسی سلا تعلیم یا فقش صحف کو د شواری اینے افلار خیالات میں ارد ومیں پیدا ہو تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آس زیان میں اتنی نؤت نہیں کہ اُس کے ذریعہ سے

ہم کو آگا۔ دسی علم اوپ تیار کوسٹ کا خیال ہے اوراس مکٹنا و کے پورا کرنے واسط ہم کو تام کوششیں اس یارہ میں کر ناچا مہیں اسی سال میں میکا ہے سے انہی مشہور تجویزیں لکھا ہج کہ نما میت کوششیں اس یارہ میں کر ناچا مہیں اسی سال میں میکا ہے سے اور اسے ہمارے اور کہ ہم کو نما ہے جو ترجمہ کرنے والے ہمارے اور ان لکھوں لوگوں کے درمیان ہوں جن مرسم حکومت کرتے ہیں اس گروہ کے متعلق ولیسی تربان کو ترقی دینا ہم قرار دیں سے پہنچا میں کہ صول جات سائنس مغربی ناموں سے پہنچا میں کہ بیاری کہ بیاری کے دربیا ہم قرار دیں سے پہنچا میں کہ بیاری کے دربیات کے دربیا ہم قرار دیں سے پہنچا میں کہ بیاری کے دربیا ہم خور اور دیں سے پہنچا میں کا میں اسلامات سائنس مغربی ناموں سے پہنچا میں کہ بیاری کے دربیان سے دربیا ہم خور اور دیں ہوسے کے دربیات کی کوربیات کی کوربیات کی دربیات کے دربیات کی دربیات کی دربیات کی کوربیات کی دربیات کوربیات کی دربیات ک

سب المحاسب المحاسب المحدادة المحرور المحاسب المحرور المحاسب المحرور المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحرور المحاسب المحرور المحاسب المحرور المحاسب المحاسب المحرور المحرور المحاسب المحرور ا

بچونیرتعلیم دستعلق ملحقه مدا رسس وغیره) میں سے قرار دینا چاسیئے کہ انگلو درنیکولر د انگرنری کوی،
کا بحول میں دلیسی دبان توجہ کے ساتھ سکھائی جا وسے اور منترقی کا بحول میں انگریزی اور دلیسی زبانوں
کی تعلیم کا نی طور بردی جا وسے تاکہ ہرزبان کی تعلیم سے پور افائد پر بنج سکے۔ اور مغربی علم ہرشف کو
عامل ہو سسکے اور بین خاص بنشا تعلیم کا ہند و مشان میں سبے۔ ان تخریرات کے والہ کے بعد یونیوسٹی
کمیشن سے کھا سبے۔

کہ پالیسی جومندرجۂ بالانخریرات میں طاہر کی گئی ہے اُس کی شرائط یا کیل مہم ہیں اس پالیسی کے دریعہ سے ہند وستان میں مغربی ومشرقی تہذیب کا دوستا نہ الحاق ہوتا چاسہ نے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ با وجود اس کے کہ کو رٹ آف ڈائر کٹرس سے فیاضا نہ پالیسی اولوا لعزمی سے فلا ہر کردی لیکن سے کہ با وجود اس کے کہ کو رٹ آف ڈائر کٹرس سے فیاضا نہ پالیسی اولوا لعزمی سے فلا ہر کردی لیکن دلیسی دیا توسی میں تیتے ہتے کہ کو مشامی مال میں لیسی دیا توسی میں تیتے ہتے ہتے کوشنیس صال میں لیسی دیا توسی میں تابی ہوا یک با دل تا تواستہ رہا توں کی حما وی کا لحاظ کیا گیا جو ایک با دل تا تواستہ رہا توں کی ترقی تعلیم کے متعلق کی گئیں آن زباتوں سے دعا وی کا لحاظ کیا گیا جو ایک با دل تا تواستہ رہا تھی میں تابی ہو ایک با دل تا تواستہ دیا توں کی ترقی تعلیم سے متعلق کی گئیں آن زباتوں سے دعا وی کا لحاظ کیا گیا جو ایک با دل تا تواستہ رہا توں کی ترقی تعلیم سے متعلق کی گئیں آن زباتوں سے دعا وی کا لحاظ کیا گیا جو ایک با دل تا تواستہ رہا توں کی ترقی تعلیم سے متعلق کی گئیں آن زباتوں سے دعا وی کا لحاظ کیا گیا جو ایک با دل تا تو استہ کی تعلیم سے متعلق کی گئیں آن زباتوں سے دعا وی کا لحاظ کیا گیا جو ایک باتوں سے دعا وی کا متاسبہ کی ترقی تعلیم سے دیا توں کی ترقی تعلیم سے دعا وی کا کو تو توں گئیں آن دیا توں سے دعا وی کا کو تا توں کی ترقی تعلیم سے دعا وی کا کو تا توں کی توں کی کا کو تا توں کی کرنے توں کی کو توں کو توں کرنے کو توں کوں کو توں کو

ا من ای تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں کا ہیں اسکے ذکر کے بعد دنعنی ہما را معیا تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں کا ہیں اسک کے اعدا اسک کے اعدا من کے اعدا سے طاہر ہوگا کہ مام تناسب تعلیم کا ہندوستان ہیں ہے ، ۵ فی صدی ہے اور تناسب سلما توں کا ۸ وسلم فی صدی ہے ۔ ان اعداد سے ہماری سیتی ملحاظ دیگرا قوام کے نظا ہر ہوتی ہے ۔

ہونا چاہیئے اور اس کے خلاف کوشش کرنا میر سے نز دیک بہکا رہے۔ یہاں کہیں بہت زیادہ تعداد مدرسہ جانے واسے لوگوں کی مسلمان سے ہم اصرا رکر سکتے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیم بھی شال کی چا وسے - ہیں بقین کرتا ہوں کہ آپ کے ملا مدارس اور مکاتب ہیں بنگال مشرقی نیال شرقی نیال اور مہد دست معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ترشن اور مہد کہ مران سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ترشن کی تعلیم سے لوگوں کو بہت رغزت ہوگی اور ان ابتدائی مدارس ہیں بہت زیادہ تعداد ہیں سلمان ہے داکن موجاویں گے۔

ابتدائى تعليم كيمسئل محسلسل مي خريه انعلىمىك معامله يراغو ركبيا جائت- ايك امرطا برسب كه ابتدا كي تليم جیریہ نہیں قرار دی بیاسکتی جیلے تاک اس کومفت نہ قرار دیاجا و سے - بھاں تک مجھے یا دیے عِرِينَعلِم كَامسُله « سال قبل اس نهايت لائق ا ورروشن خيال مِندوستاني مربرسن أهلا عقاجن کی دوستی کا فخرسی حصل تحالینی مرشر گو سکھلے ۔ اس وقت ہم دونوں ممبرمبر کلمیسلیٹی کونسل کے ستھے مسطر گو تکھلے کی تجویز کہ ایتدائی تعلیم حفت ا ورجبر پیرکر دی جا وسے اُس تنظیم بدیت اختلاف کیا كيا اوَر شجيح افسدس سبع كدا خدا في جانب مين لهي كها. اس وقت بيرتجو بزخارج كردى كئي- بيسوال جوز *بریحی*ث ہے ال انڈیا محمدن ایجوکیٹنل کا نفرنس بری<del>لاقائ</del>م میں ناگیو رمیں ہوا ا ورمیھے افسوس ہج کِه و ہا نهی اسپنے اختلاف پر میں قائم رہا ۔ زمانہ تیدیل ہوتا ہجا در اسی طرح میرے خیالات بھی بل كُنْ مِينْ مِهِمِةًا مِونُ كُمَا بِتِدَا ئَي تَعْلَمُمِينُي رِيزٍ بِدُلْنِي مِينَ حِدُو دَمِينِ فِيلِ مِين جبريه كردى كُنِي- بْكَالْ بمِنی کی بیرِ دی کی گئی اوراب ہما رکی برآ ونشل اسٹی ٹبیوٹ یک میں نبگا ل بہا کمری ایجوسش کیسے مواواع و رج سبير جس محي بموحب أو كل گريمنت كومينسيلي كي حالت اور آمدن برغور كرين مے بعدا فتیا رہنے کہ کشران کو برایت کریں کہ ان بجی سے واسطے بن کی عمر اسال سے کم اور ۱۱ سال سننے زائد نه مو مررسه ا ورعمارا و ر دیگیرسا ما ن کا انتظام کریں ا وربعد منظوری اوکل گوزشٹ اسيسے بچوں کو ما فنری لا زمی کردمی جا سئے گی جمال کدایترا ئی تعلیم سی میں سیسیٹی میں جبریہ یا لا زمی کردی گئی سبٹے تو کوئی ولی سبتے کا اگر بغیر معقول وجہ ہے بچیکو مدرسہ نہ تیکھیے گا تو انس ٹیریانٹخ رو پہیجر مانہ ہوگا اس امیرکا انتظام کمیا گیاسیے که مېزائیں مړلیت ن کن طریقه سسے مندی جا ویں۔ نیٹھے پوری آمید ہج كهاس قسم كا قانون من دوستان كے دور مرسے مقتول ميں ہي جاري ہوگا۔ اور اسپيغ مسلمان بھائيوں كونها بيت منظيوطي سع مشوره ديما جول كه اس باره بين حارج منه جون- بير ايك ليسنديده دليل ال امر میں اختلاف کرسے والوں کی جانب سے بیے کہ نہ دوستان ایک زراعتی طاک ہی اور جرب اللہ خواندہ مہو جائے ہیں۔ کو اندہ مہو جائے کا اور ہل کو چھو ڈکر قلم ہا گھڑیں سے دیکھے گا اور ہل کو چھو ڈکر قلم ہا گھڑیں ہے گا۔ یہ حالت اس وقت ایک رہے گئی جب کہ تماسمت ہی کا دہ ، نی صدی ہی جیب تعدادیں افزونی ہوجا ہے گئی تو یہ خیالات باتی ندر ہیں گئے۔ کا شلکاروں اور کا ریگروں کے لر سکے اپنا کام زیادہ عمدہ طرح کرسکیں سے اگر کھی خواندہ ہوجا ویں سے اور کھیے حساب بھی سیکھ لیں سے ہیں اس وقت کا منتظم ہوں جب کا شنگا روں کے لڑکوں کے ہاتھ میں ہل اور ایک ہیں اس منہ اور میں اور کسی مفیدا مرکا اضافہ نہ کرسکوں گا۔

ہو صنعتی اور حرفتی تعلیم کی بایت ابھی اس قدر کہا گیا سے کہ میں اس یا رہ میں اور کسی مفیدا مرکا اضافہ نہ کرسکوں گا۔

| سكافاله | 51911   | <u> </u> | <u>'</u>              |
|---------|---------|----------|-----------------------|
| 1-54    | 1 . 3 4 | A 5 1    | كالجثعليم لونبورسطي   |
| 1.5.    | 1 - 5 - | 430      | كالج تعليم ميثيه مبات |
| 1034    | 95.     | ١٨٠٠     | سكن ورئي مداكسس       |
| 105 4   | 165 .   | 145 1    | مژل ورنهکیپولر        |
| 4010    | 4484    | 442 1    | السيبشيل سكول         |

اس معاملہ سے متعلق مجھے زائد تحریر کرے کی خرورت نہیں کیوں کہ کا فی طور پرا نرسیب ل مسلم اسدعلی فاں نے اپنی ریسے پیشنیل اسپیج میں اس کا نذکرہ کیا ہے۔

اعلى تعلىم المراق المر

کے روبر وجن کے تعلق اس نہ مانہ بیر تعلیم کا کام کھا موجو د تھا اور مجھے یا دہے کہ نمایت ہمدر وانہ خیال سے اٹھوں نے اس معاملہ بر توجہ کی تھی۔ کچھا ختلا قات پیدا ہوئے۔ مگر میں ان کو الیسا اہم نہیں سمجھا کہ جن کہ بنا پر یونیوسٹی کے خیال کا یا کل التوا درسرت سمجھا جا وسے ۔ ہمیں اُن اختیار آ اور حقوق پر تفاعت کرنا چاہئے جو ہمند ویونیورسٹی کوعطا ہوئے ہیں۔ مرف اس قدر تبدیلیاں کرنیا جا ہمیں ہو وہ فروریات کے مناسب ہوں۔ ہیں امید کرتا ہموں کہ آب ہیں سے ہم ایک جمال تک مکن ہواس امریز دوریے کے حیار یونیورسٹی قالم ہوجائے۔

محد آ یونیورسٹی میں موجو دہ طریقہ اعلی تعلیم سٹے تبدیل کرنے کا موقعہ ماصل ہو گاکا بنی خاک قومی خرورت کے لحاظ سے اس کہ چاری کریں اور اس طور براعلی تعلیم قوم میں زیادہ رائج بہوکیگی مایوسی کی حالت میں دل مردہ جو جا تاہیں اور ابیت کم مسلما نان بہتد وستسان میں اسیے ہوں سے جو اس قوقت کو جو بیونیورسٹی قائم ہونے میں ہوتا لیسٹ کر ستے ہوں۔

ما رئی گئی ہیں مبارکیا ددیتا ہوں - تمام اسم سوالات آپ کی تعلیم کے متعلق جو آپ کا نوان اہم تدا ہر کے متعلق جو آپ کا نی گئی ہیں مبارکیا ددیتا ہوں - تمام اسم سوالات آپ کی تعلیم کے متعلق پورسے طور بر آپ کی قائم محملین کی جانب سے میش کے سطح میں آپ کے مشاہر بر کر کے سفارشات ہوگی کئی تھیں دو مدات ذیل مینفتم ہیں ۔

(۱) برا مُری ایجکیش (ابتدا تی تعلیم) (۲) سکنڈری ایجکیش (ثانوی تعلیم) (۳) صنعت وفنون کی تعلیم (۴) تعسلیم نسوال (۵) متفسیرق

بذریعه دندولیوشن مورخه ۱۲ یو لائی مشاوات گورخمنط نمینی منے کمیٹی سفار شات چنداستنیات اور محفوظی اختیا رات کے ساتھ اول ترات مندرجه بالای بابت ننظور کرلیں جنعتی اور تعلیم نسوال کے متعلق گورخمنط کامنشانئیں کہ ان مسائل کو بالکو اسلامی نظرسے بخویز کرے ۔ تاہم برتنص اس بات کو بہند کرے گارگورخمنط بمنئی سے اس معاملہ پر السبی توجہ کی سے ، آپ لوگوں کو استفاد اس صوبہ میں کنیر تعدا دہو سے کا ہے اور کوئی مشتر کہ استدعاجو آپ کی جانب سے ہوگی لازمی ہو کہ اس صوبہ میں کنیر تعدا دہو سے کا ہے اور کوئی مشتر کہ استدعاجو آپ کی جانب سے ہوگی لازمی ہو کہ اس صوبہ میں کنیر تعدا دہو ہے کا ہے اور کوئی مشتر کہ استدعاجو آپ کی جانب سے ہوگی لازمی ہو کہ اس

که اُس پر مناسب توجه کی جا وسے - مبھے اگرچه اس امر کی خرورت نہیں کہ ہیں اس معاملہ کی تشریحات کا تذکرہ کروں -کیوں کہ اس بارہ میں آپ خودمجہ سے زاید واقفیت رکھتے ہیں۔ تام واقعات سنگ میں مسلمانوں کی تعلیم سے مفصل طور برآنر میل مطر بحر گری کی ابتدائی تقریر میں بچیسیں یل سکے متعلق بھی درج ہیں -

تضرات بین آپ کو یاد دل تا ہوں کہ ہندوستان بین سے سیلے عرب فائح نے آپ ہی کی زمین بین قدم رکھا تھا۔ اس اپنی پوران ظمیت کو قائم رکھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ میں سے اکثر سرجان جیکسن کے نام سے واقعت ہوں سے وہ نما بیت دوست سلی آئوں کے اور فاص کر سندھ کے لوگوں کے سقے رہے توب بیاد ہوں ہوں گفتگو ہو کی تھی اُسی د قت سے مجھے آپ کے صوت سے دل جی بیدیا ہوئی ۔ انھوں سے کہا تھا کہ بین شدھ کے سلما نون کوپ ندگر تا ہوں وہ نما بیت بیاد را ور اس بینے اور دو مرول کے فرائف سیمھتے ہیں ان کا طرز معاشرت اب ندیدہ ہوتا ہو۔ ایک سند بیاد اور دو مرول سے فرائف سیمھتے ہیں ان کا طرز معاشرت ب وہ بیٹے سے کہتا ہو بیا اس سے زیادہ تون ملامت ضروری نمین ہمجھتا حب وہ بیٹے سے کہتا ہو

متاسب انتظام او قاف کا ایک ایسامها مله سیم س کا تعلق مرصور کیمسلمانوں کی تعلیم سیے -بدانتظامی ان او قاف کی تمامیت ایپندیدہ سی سی میسدد و قالداد دوگر نمز طریب مزیع ضربی برانتظام او قا

سے - یہ آپ صاحبان کا فرض ہو کہ جدیدہ مسودہ قانون ہو گورنمنٹ ہندسے بغرض ورستی انتظام اوقا ہناجاری کیاسہ اس کے مضامین پرغور کریں - گریدا فسوس کے ساتھ کمتنا ہوں کہ اس سلوپر فرور سے توجہ کی گئی ہے جوسنے ایک سے دینے کا دعاکیا جاتا ہے وہ دوسرے سے بی جاتی ہے - میری دائے میں مضبوط طرلقے سے عذر داری سلمان اس مسودہ قانون کی دفعات کی بایتہ کریں اوریدایک

ايسامعامله بيع جس رياب جائز طور برتوج كركت بي

حضرات تعلیم نے مضمدن پیگفتنو گفتگو کی جاسکتی سپے مگریں سمجتنا ہوں کہ آپ کے صبر کی لمجی کچھ انتما ہونا چاسپئے اور کیمجھے نیال ہے کہ بیری عانب سے آپ کی زائد مزاحمت مناسب نہ ہوگا۔ """"

شنب بپایاں رسسید قصد وراز

نہ مانہ کی رفتا ربدل رہی ہی ۔ اضطراب بھیل رہا ہی حفظہ مشرق مادی مغرب سے مقابلہ کی تیاری کے مادی مغرب سے مقابلہ کی تیاری کر ہا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ مغرب سے مساوات بینے دتجارت وحرفت کے میدانوں بین طاہر کر ہا ہے اس مقابلہ کے واسطے بھی اس سے بہتر موقعہ ہاتھ ہیں انہیں آسکتا۔ کوئی چیز سوائے جدید تعلیم کے رسے اس مقابلہ کے واسطے بھی اس سے بہتر موقعہ ہاتھ ہیں انہیں آسکتا۔ کوئی چیز سوائے جدید تعلیم کے ساتھ کا میں ہیں آسکتا۔ کوئی چیز سوائے جدید تعلیم کے میں انہیں آسکتا۔ کوئی چیز سوائے جدید تعلیم کا میں انہاں کے دائیں ہے جدید تعلیم کے دور اس مقابلہ کے دائیں میں انہوں کے دور اس مقابلہ کی دور اس مقابلہ کوئی ہیں ہیں انہیں کے دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کی دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کی دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کی دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کی دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کی دور اس مقابلہ کے دور اس مقابلہ کی دور اس مقابلہ

نبیست زیامده خز و ز دم رفست. ها<u>صلی</u> مال دقت را نگر آدم رفست. نگری

ہم سب کو ایک ول ہونا چاہیئے اور ایک ہوا ہیں سے اسپیے مقصد کے واسطے قدم بڑھا نا یو مینے اور گزششہ اور آئندہ سکے حالات پر نظر رکھنا چاہیئے۔ اگر بھاری وشوا ریاں اس طور پر ندیا دہ ہوجا ویں توہم کو اتھیں اس طرح مغلوب کرنا چاہیئے بیسے ایک اسپارٹن ماس عمل کرتی ہی یعنی شایت استقلال اور مستعدی اور تدبیر کو کام میں لانا چاہیئے۔

دست ازطلب ندارم تا کام من براید یاتن رسسد بجانال یا جاں زش براید

آپ کی کوشش میں میری فالص دعائیں شامل مہوں گی۔ فدا **حافظ!!!** 



خان بهادر سبته ابراهیم هارون جعفر صدر اجلاس سی و چهارم (امراؤتي سنه +۱۹۲ع)

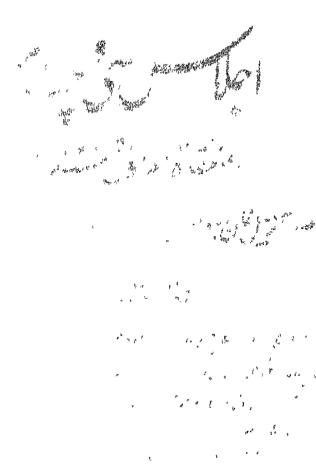



ا جالت صدر المستقدة المراق من معقدة المراق من معقدة المراق من معقدة المراق من معقدة المراق من من المراق ال

کو اپنے صوبہ میں پھیپلاسنے کی کوشش کی ۔ وہ باہمت کارکن پونے کے ساتھ نہایت نتظم واقع ہوئے ہیں۔ اور یہ بہلوان کی زندگی کے ہر شعبہ میں نما یاں ہے آل انڈیا سلم ایچکیشنل کا نفرنس اور ندوۃ العلماء کے اجلاس پونا میں انہیں کی توجہ سے منعقد ہوئے ۔ بمبئی پراوشیل ایچکیشنل کا نفرنس کے در بھیسے آنھوں سے اپنومو ہو کی تعلیمی ضرمات ایجام دہینے میں پرح صلہ کا م کیا ہے جس کے سالانہ اعلاس ہرسال کا بیابی کے ساتھ ہوئے رہی ہوئی میں بیٹری شالانہ اعلاس سورت ، اور احمد آباد ، پونا و فیرہ میں بیٹری شا اور کا میبابی سے ساتھ ہوئے ہیں کا نفرنس کے تجہرے اجلاس منعقد ہ سورت کے صدر تواب جس الملک اور کا میں کا نفرنس کی کوشش سے سنتھ کی میں اسلامی کو شش سے سنتھ کی میں اسلامی کو شش سے سنتھ کی میں اسلامی اسکول بی ایک میں نام کی ہوئی جس المرا کو دیا زمین خان بها در اور اور تیم خرار دو بیر کا نفرنس نے تعمیر ساکول کے لئے دیا زمین خان بها در اور اور تیم خرار دو بیر کا نفرنس نے تعمیر ساکول کے لئے دیا زمین خان بها در اور اور تیم خوالی ۔

سرابراہیم گوزنگ بورڈ اسلامیہ اسکول کے مکرٹری پہلے سے تمعے سلافاء سے بعدانتقال نواب زاد ، نصرالد ابراہیم گوزنگ بورڈ اسلامیہ اسکول کے مکرٹری پہلے سے تمعے سلافاء من الفرنس مذکور کے بھی جزل سکرٹری قوار پائے بلکہ بین ظام رکرنا واحل مبالغہ نہوگا کہ نواب زادہ مرحوم کی زندگی ہی میکانع کی تمام ترکامیا ہی اس کے اجلا مول کا انعقا وا و تعلیمی ترخیب کی مقیدا غواض کوصوبہ تعلقہ میں فرفغ دیا تقط سرا براہیم کی مسلسل ہمست اور دل بھی کی وجہ سے بی ۔

ریا تعط سرابرا عیم ی مسل به اور ون چینی ی وجهست اور این می توجه کومی ماکل کرتے میں اسٹیسی خوا مجھول نے مختلف صوبہ جات کے تامور مسل آن کی توجہ کومی ماکل کرتے میں اسٹیسی خوا کے اثر سے کا م لیا سے لیڈن میں تواب صدریا رخبگ بدا درمولٹ اجسب الرحمٰن خان صاحب کا نفرنس کور

کے پونا میں صدر قوار پاکے اس کا لفر آت میں سلم اسکول کو ہافی اسکول تک ترقی و بینے کی تجویز یاس ہوئی اور ایک کمیٹی فراہمی سرا یہ کے لئے مقرر ہو ن ۔

ا در سرکاری کفالتوں بیں لگا ہوا ہے اور نیز مسلمان جس کا منافع ذہبی احکام کی یٹا برنس لیستیہ منافعہ مسلمان نور کی تعلیم برخرج کرنے سے سئے مضعوص کر ویا جائے بشرطیکہ معلقہ صوبہ کے مسلمان اس تجو برشک موافق ہوں ۔ قابل ہما رک یا ویس سیٹھ صاحب اور قابل شکرہے ان کی کوشش اور توجہ کر وہ اس تجو بین کو کا بیاب کرتے ہیں عمدہ برا ہوئے کو نی مشبہ نیس کریر تجو پر نہایت وانش مندی اور فول کا تیجہ تھی اگر نہ کور و الا بتی نیز بیسلمانوں نے متفقہ طور پر مل کرنا شرق کردیا توسلمانوں کی تعلیمی بہتی لیند و بالا بستی کی شکل ہیں بہت جارتیدیل ہوجائے گی ہمارا واتی تجربہ سے کہ ہم نے ان کو خاموشی کے ساتھ توق کی کاموں کی دمن میں مصروت بایا انجام کار فاوم قوم کوایک ون مندوم قوم بنالازی ہے برشرطیکہ استقلال بہت کہ تو می نوانوں کی دور فی موجود گی ہیں سلم کار فاوم قوم کوایک ون مندوس تا ان کی وشکری کی اور اب تو تو کہ گئی یہ وہ تو می نوانوں کی دور کی موجود گی ہیں سلمند تعلیم کی کو کئی ہوا تھی او مان کے ان کی وشکری کی اور اب تو تو کہ کی کئی یہ وہ زمانوں کی دور کی موجود گی ہیں سلمند تعلیم کی کئی یہ وہ زمانوں کی موجود گی ہیں ہمانوں بر ترکوں کے ماتھ نا واجب سلوک کا خاص کر ٹر ہو کی میں اس میسلم کی مدارت بھا رہ کی کہ ناموں نے نوانوں میں میں اس میس میں اس میس میں اس میس کی مدارت کے اس دویہ کو نہایت تھا رہ کی میں وخوبی انجام و دیکے دو کو نہا برائی انداز میں میں اس میس کی مدارت کے در انسی سنجا کی ہونے دیں انہاں میس کی صدارت کے در انسیس تو امر بائے ۔ علی بدا منافعہ میں اعبال میں آئی انڈیا مسلم کیکوئیش کی انداز میں منطقہ والی میں منافعہ والی میں منافعہ والی نور نس منطقہ والی کی در انسان میں میں اس میس کی کی در انسان کی ان نور نس منطقہ والی کی در انسان کی در کے دی کو در انسان کی در کی میں اس میں کی در کی در کی میں اس میں کی در انسان کی در کی در کی در کو کو کو در کی در کی در کی کور کی در کی کور کی کور کی در کی کور کی کور کی در کی کی در کی کی در کی ک

### خطيهمارت

حضرات! ہماری آل انڈیا ایجکشیل کا پدا جلاس ایک الیسے ہانک وہنگا مرخیر زیانیں متعقد ہورہا ہے جب کہ ہمارے ملک میں غیرمعمولی تغیرات اور انقلایات رونما ہیں۔ مالات اس ورجہ ناخونگو اربی اور تید بلیاں اس قدر علید میں بین کہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ انجام کیا ہوگا۔ ایک طوف تو ریفارم کیم کے مائخت ہندونیان کے نظام حکومت میں اہم اوراکٹر یا شندگان ملک کے خیا ہیں امیدافرا شدیلیاں ہوئے والی میں جوسال نوست علی صورت اختیار کریں گی۔ لیکن برخلاف اس مدوسری طرف یہ دوسری طرف یہ مالت ہو کہ ہے اطیناتی اور سے علی روزافروں ہوا ور سور ایچ انسے ول آفیر تھیل کو کو ایک وی اور میں کے حول آفیر تھیل کو گوئی ہو۔ تخیل ہے امیدالکر کھڑی کہ دوسری طرف یہ ماشنے ایک تنی و نیالاکر کھڑی کہ دی ہے۔ جو تھی کو الرمیدون سے بھری ہوئی ہو۔ کر دی ہی ہو تھیل الکر کھڑی

رون فی دا فررگی است به اور سیدن سید به ملک کے سیاسی رجی نات نے تمام ایم اور مروری توی سیاسی کیس بیشیت ڈال دیا ہی بیان کاک کہ تعلیم حبیبی غروری چیز جو برقسم کی باکیزہ کئر بیات اور جذبیات عالیکا میر شخص سیے اور جنہ بیات کاک کی تعلیم حبیبی غروری چیز جو برقسم کی باکیزہ کئر بیت اور جنہ بات عالیک میر جو جو بریداری اور جذبی تربیت سے نشو و نما یا باہم آج کے مقابلہ میں تعلیم حبسوں کی ہے مواقع و ایس میں اور درست شبوت ہے۔ اس افسر دگی سے قطع نظر مسکر تعلیم حکم متعلق اور بھی چد پدر شکلات میدا ہوگئی ہیں۔ لیعنی خریک عدم تعاون سے اس مسکر کو اسپنے حلق و عمل کے بھی چد پدر شکلات میں ابھی مشکلات میں انہا ہم کا درست بید اکردی ہیں کہ مجھ کو سنسیہ ہوگہ آیا ہم اُن سے مبدولت عسد دو برا است کے موجودہ تعلیم کے بیدا کردی ہیں کہ مجھ کو سنسیہ ہوگہ آیا ہم اُن سے مبدولت عسد دو برا

تعضرات المک، کی حالت کا پیخفرخاکر جو بیں سعة آپ سے ساسنے بیش کیا ہی آپ اس سے سیسے بیش کیا ہی آپ اس سے سیسے باری سیسے بندیل ہو جا سے سے باری سیسے باری سیسے بندیل ہو جا سے سے باری راہیں ہیں ہو گئی میں آؤ کیا ہیں ہی سوال کرنے کی جرات کرسکتا ہوں کہ ان پُر اضطراب حالات ہو آئی میں آؤ کیا ہیں ۔ فیٹر اس جیسہ کی صدارت طبیل القدیمت مطافر ماکر ذمہ واری کا آگا بل بر واضعت باری ہو گئی ہیں۔ کے اس جیسہ کی صدارت طبیل القدیمت مطافر ماکر ذمہ واری کا آگا بل بر واضعت باری ہو گئی ہا گئی ہیں۔ سیسے میروی ۔

محصرات کا عزان مشاکسته رسم سے نا واقف نیس بوں کہ قوم شرخض کوا برخلیم النا تعمیدی مجلس کی صدارت کا اعزا زعطا کرتی سے تو وہ شکر گراری اورا نتمان شیخے بدیرے کئی دفعہ سرف شکایت آبا کہ سیکن معاف کیسے میری یہ حالت سے کہ شکات کا خیال کرتے ہوئے کئی دفعہ سرف شکایت آبا کہ ان نا زک اور برخط کھر یوں میں بین ضب عطا کرنا ۔ گویا مشکلات کی دلدل بیر برتبلا کرنا ہو کہ اس کے صفرات! میں سے نزبان کا لفظ استعمال کیا ہے ور در محقیقت یہ ہو کہ میرا ول شکر گرزاری سے فرا با سے سے بر مزیت و اور اس ہم زمان کا لفظ استعمال کیا ہے ور در محقیقت یہ ہو کہ میرا ول شکر گرزاری سے فرا با سے بر مزیت و اور اس ہم زمان کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ان تیمتی کموں کو بہنے موقع اور اس کا زمانہ سے کہ کہ ور اس کا دمانہ سے کہ یہ وقت شکر و شکایت کا تنہ سے کہ اس محقول اس با محقیقت یہ براعتما دکریں ۔ ہما رفتی ہم مقدی مقدیق کروا پ مصب سے کہ باہمی مشوریت اور شوب میں امریق میں ہوئی سہدا ور اس کا سامل مقدیق کہ بہنچا نا ہم مسب کا مشترک فرض سے اس لئے ہم سب یہا ان ایک ہی مصد کے حل کریں اور قوت دس سے ایک سے جو شاہ دارہ تو تر کریں امریق میں اور قوم سے لئے ہم میں اور قوم سے لئے ہم جو شاہ دراہ تو تر کریں امریق میں اور قوم سے لئے ہم جو شاہ دراہ تو تر کریں امریق کری افران سے کہ سے دو تر وا جا اس ہیں ہم خرور کریں مقید نتیجہ پر ایک صدی شاہ دراہ تو تر کریں امریق تر کریں امری تر کریں امریق تر کریں امریک تر کری سے کریں امریق تر کریں تھیں تر کریں سے کریں امریق تر کریں تر کریں امریق تر کریں تر کریں امریق تر کریں تر کری تر کریں تر کریں تر کریں تر کری تر کری تر کریں تر کری تر کری تر کریں تر کریں تر کریں تر کری تر کریں تر کریں تر کریں تر کریں تر ک

نظراندا زکردی گئی سبے اگر چربیں سے اس خیال کو کسی قدر نکتہ جینی اور السف کے لیجیس با تعل اواکیا سبے دلیکن برشمتی ہستے میں خود مجبور بہوں کر سب سے پہلے اضی مہتم بالشان اور اندوہ ناک واقعات پر اسپنے نا چیز خیالات کا آطہا رکھ وں -کیوں کر آج چوبٹیگا مہ جما رسے گردونیس پر پاہے کیا چینٹیت ایک مسلمان اور کیا بحیثیت ایک ہند وستمانی کے ہم اس سے حتیم پوشی نہیں کرسکتے - بلکہ بہمینٹیت ایک مسلمان سکے ہماری مصائب و شکلات براوران وطن سے بہت زیادہ ہیں۔

حضرات ایر بعقیقت باریا رظام رکی جائی بین کم بیم سیل ای مزدی ایک خاص حالت بری اور بها رست فرانس اور به بین این به برادران وطن سے کسیس تریاده بین ان کی بها رست فرانس اور بری و افلاتی و ترداریال کی ایم مرف بهزد دستان براو در برونی د نیاسی برشم کی خرم بی افلاتی اور برونی د نیاسی ان کی قرمیت کاکوئی تعلق مثیر سین - اس سائے دواس محدود داکر میکی اندرا طینان فاطر کے منا

اپنی مجموعی قوت سے اپنے ماک و قوم کی خدمت انجام دے سیکتے ہیں لیکن ہماری حالت اُن سے نخىگف سېت - بها رى دلىنىت و قوممىلت مرمث بهندۇسىتان سى دېسىتەمنىں بلكەخداكى اس ۋىيىع زين بريجان يمان مها ريد برا دران مست آيا دې ده مارا وطن ست م

مسلم بن مهم وطن بنے سار ایھاں ہما را اسی طرح دنیا کے وہ کام انسان وجن کو کیشتہ اسلام سے پیوستہ کردیا ہی۔ ہما رہے بھاؤنی ېږ اورېها ري قوميت بيل د اخل مېن - مقصد په به که مها را ندمېپ بهاري قوميت بې کميراس سے بريم به که بها ری مدمهی روایات بیرونی متبدست والبسته بین - ۱ در بها رست ندمهب کا مرحثیم مرزین حیا زبر<sub>ی</sub> بهار تام سلمان ابنا ایک مقدس نه مبی فرض دجی ۱۰ و اگرست سکے سنے ہرسال جاستے ہیں -ان مالات کا بہ تعامنا ہے کہ بیرون ہند کے مسل نوں پرج کھے گزرتا ہے اس سے سم قدرتی طور برمتا تر ہونے میں مینانیر اس زمامہ میں بھی ماری مصیبت کی دامستان سرون ہندسلیٹرو او ن سے ص سنے مصرف ہم کو ملکہ تام مسل بان عالم کومضور ب کرر کیا ہے اس سے میری مرا ومسئد ملافت مع جس نے مالت کواس ورص نازک بنا دیاہے۔ تما در منگر بنا دیا ہے۔ تما در منگر بین مسلمان صبروسكون سكے با تد نتائج كا انتفا دكرستة رسب - ان كوا مك لمحدسك سئة بمي يد بركما في ند مي كديرسيتركى كي سكوساته البيانام صفاية رويدا فتباركر لكا فيكن صلح كانونس كا أفارس اليه آ تار عنوس ہونے ملکے جس سے بجاطور بیریدا ندلیت بیدا ہو گیا کرشاً بدتر کی کے ساتھ الضاف الله النظاء النظرات كومس كرك مل الون مع مركن طريق سن صاف صاف اسیے جذابہ شاکا افعار گورنسنٹ سے سامنے کیا اور آخر کارستمبر طالناء میں ایک آل انڈیا مسلَّم کا نفرنس کا اجلاس لکھنؤ میں منعقد کیا اور آپ کے اس ناچیز ما وم کو صدارت کا اغرا آ عطا فرطایا ۔ حب میں نہایت پرزورط بیتہ سے اسل می مطالیات کوصفائی سے ظاہر کیا گیا۔ میں مناسب سمجتنا ہو ل کماس کا نفرنس سے خطیہ صدارت میں اُس و تنت بیں سنے جو کچھ عرض کیا تھا اُس می معفن اقتباسات آب سکے سامنے اس موقعہ برسین کروں ۔ معترات إس سفوض كيا تفاكه

" ترکی جکومت برطانید کے درمیان حنگ " چوطها نے کی خبر نے ممل اوں کو حب ب ميني ا در تكليف مبن قرالديا تفاأس كا اندازه عرف اكب مسلم ول بن كرسكتا سني . ہا ہی ہندوستان کی زندگی کی تاریخ میں کبھی ایسی کفکش جذبا لتا کیا وقت نہیں آیا

تما سم سنذا یک صدی زا مکسے دولت برطانید کی دفا داری کو اینا نعار نیا لیا تھا ہم امن وا ان کی زندگی بسرکررسہے تھے۔ اور رہیٹریٹ عقید تنندوفا دارعایا كمركا رمرطانبيكو بهيتيه برطرح كى الداد ويتضف اور ديينكو تيارر بن ففي مم نے گورنمنٹ ہند کے استحام و قیام ہی میں مرد نیس کی بلکہ ہند وستان ماسر حاكر مرتش مقبوضات كى يا سانى مبر إينا خون بهايا - حين - عدن ادرا فغالتا میں بھارسے کا رہامے قابل تحلین خیال کیے گئے - ہماری اس ایک صدی سے ر اند محکومریت سکے زماند میں ہما رسے مذہبی جذبات اور دینوی موا دمیں استید سخت تناقض کمی واقع نمیں ہوا نفا- انتکام ندمب یا س اخوت کی یا ودلات شخصا وراغ اص دینوی و فا داری سے سبن کی لیتن کرتے تئے۔ ہاری اس مے مینی کی بڑائی ہو نی آگ کے روکنے کے لئے مقامات مقدسہ کے احترام کی بایت اعلان کیا گیا ا ورانخا دیوں کے جنگی اغراص کی سلس ا در بسيط تَشُرْرِح كَى كُني - مسلى تون كويفنن و لا پاكيا كه بيرخبگ جيو تي اور ليے بس تومول كى آزادى كى كى دىر كانى جاربى سبع - ونيا بيريد طامركيا كى كربرطانىدادراس كى طرفدار قوم في جرين سمح قارتها منوا بهنول برشديد صرب لگانے كے ليے تلوار آنفاني سني - اس سے الك كبرى يا فكومت برستى مقفرد منيں يہيں ماور کرایا گیا که بیرجنگ کونئ پزهبی پهپلومنیں رکھتی اور تا م اصول عدل و الضا من جِو د وسری حیو ٹی ا توام پرصرف کئے جائیں گئے ۔ وہ بلتشخیص مذہب و ملت ہے كسي قوم بيرظلم رواية ركها جائيكا - حتى كم مفنوح اقوام بيريمي تت دواور طلم سير گریز کیا جا نیکا که اور آن کے جا نرحقوق کا یاس رکھا جا نیگا <u>"</u>

صطرات إ ان اعل نات كا جوشر ہوا ا ور تزكى كے ساتھ جوغير منصفانه سلوك كہا گيا وہ خلا ہر ہے - ہیں سنے اُس وقت بھی عرض كيا تھا جبكہ صلح كا نفر نس سنے تزركى كے متعلق فيصله مساور منہیں كيا تھا كہ اگر يہ فيصلہ ہا دسے مطالبات و حذبات سے علات ہوا توہم ہرگر اس كوتسليم خكريں سكے - اور سم كويہ حتى جاصل ہوگا كہ ہم اپنى تما م آيكنى كومشش اور چدوہ تبد سے جو كچھ اسلام كى خدمت كر سكتے ہيں كريں - اور آج بھى ميں ہيں عرض كرتا ہوں كولا بر پر بھائس سكم متعلق ہم كو اپنى آئينى جرد جميد استقال لى سے ساتھ جارى ركھنى چا ہے ً

## عدم تعاون یا نان کوابریش

حصرات المین سن الدیا مسل کا نفرنس سے موقعہ پر بیا اندیا مسل کا نفرنس سے موقعہ پر بیا اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر

اس مسئلہ کا تصفیہ مسلما نوں سے جذبات کے مطابق نہ ہوا نوخطر ناک نتائج کا خلور ہوگا - ہیں

دیمینا ہوں کر جس خطرہ کا ہم کو احساس تھا وہ اس وقت ہمارے ساسنے ہے بینی مسئلہ نسال فت

سے فلط فیصلہ نے مسلما نان ہمند کے جذبات کو اس قدر زخمی کر دیا تھا کہ جب وا قعہ بینیا باور دوہ ہم اسباب سے متا نز ہو کر مشرگانہ میں سنے نان کو ایر نشین کی تحربی ملک کے ساسنے بیش کی تو مسلمان اسباب سے متا نز ہو کر مشرگانہ میں سنے نان کو ایر نشین کی تحربی ملک سے سامنے بیش کی تو مسلمان اور ہمان اور ہمت سے علمار نے اس کی نہ ہمی حیث نیس کو تسلیم اس کو مشاب کو سنیم کو سنیم کو سنیم کی نہ ہمی حیث نیس کو مسلم نول سے سائے میں خار دیا اور بہت سے علمار نے اس کی نہ ہمی حیث تن کو تشکیم اور ابمی نہیں کہا جاسکا کہ اس غلط پالیسی کا سے جو حکومت برطانیہ نے نزگی کے متعلق اختیا رکی اور ابمی نہیں کہا جاسکا کہ اس فلط پالیسی کا سے جو حکومت برطانیہ نے نزگی کے متعلق اختیا رکی اور دیا کہ میں فدر ناخو نشکور اور ملک سے امن وسکون سکے لیے کس حدی کی مدین کی میں مدیک معرب دیا کو مسکورت رسال میں جو سکون سکے لیے کس حدیک میں مدیک معرب دیا تھور میں کے دیا گور کیا ہو سکا ہو

حصرات الم نفر است الم من ترک موالات کی ندهبی چشت سے متعلیٰ کچرون کرنیا میرا منصب بنیں بیعلیٰ کا کام ہے اور وہی بتا سکتے ہیں کہ ندمیب نے کس حد اگ غیر مسلم اقوام سے ترک موالات کی اجازت وی ہے ۔ لیکن بذمنی سے جمال کا کام بین بھتا ہوں ابھی ناک ہما رہے علما بھی کسی خوگ فیصلہ ناک بنیں میرونے ہیں اور وہ اس بارہ ہیں مختلف الرّ لئے ہیں کہ کو ن چیزیں ترک موالات فیصلہ ہیں داخل ہونتی ہیں ۔ علاوہ بری طابق عل سکے متعلق بھی ابھی ناک اختلاف ہے ۔ اس تعلیم کا نفرنس ہیں اس تو باک سکے تمام اجزا سے متعلق بحیث کرنا کچھ موزوں منیں معلوم ہوتا ۔ اس سے میں صرف تعلیم کے متعلق عرض کرونے ۔ اس

اس فریکے سلسکہ میں نوجوان طلبا کو میر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسرکاری درسگا ہوں کو نیز ان ڈرسگا ہوں کو جو سرکا رسسے الی اعانت میں جبو ٹر دیں - یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مذہبیًا الساکرنا اُن کے لیے صروری ہے ۔ ہیں اگرچیاس کی نہمی حثیت کے متعلق کیچہ عرص بنبس کرسکتا تا ہم سرخص استدر تو محسوس کرلگا کہ دینوی نقطار نظر سے تعلیم سے اس طرح دفعتاً دشکش ہوجا نا ہر تو م کے سینے اور یا نحصوص مسلما نول کے لیے سخت معرت رسال سے ۔ اور یہی وج سے کہ تا وقائیکہ علمار کاکو فی مستنفیداس کے متعلق صا درہنو مجھے بہتیہ کرنے بین مال ہے کہ ندہب ہمارے اس نفصان کو جائزر کفنا ہے - ہر مال بیر سکا اس قابل نہیں کہ اس کو زیا وہ مرت انک نظر انداز کر دیا جا بر صروری ہے کہ اس کا جلدسے جلد کوئی اطبیان خِش فیصلہ ہوتا کہ قوم کو مکیبوئی حاصل ہو۔ ترک موالات کے متعلق اس وقت بین مختلف النجیال گروہ موجود ہیں ۔ ایک گروہ اس ہتھیا رہے ملک کو "سوراج" ولانے کا مرعی ہے ۔ دو سرا ندہمی حیثیت سے مسلمانوں کواس بر کار بند ہونے کی ہمایت کرنا ہے ۔ ان وو کے علاقہ ایک تبییر آگروہ بھی ہے جوکسی معتدل و درمیانی راستہ کی تلاش ہیں ہے۔ اور اب بک کسی صحیح نتیجہ مک تعبی میونی ہے۔

اس تخریک کے ذرہبی ہمیلوکی برنایال خصوصیت سے کہ سب سے زیادہ اس نعلیم کی جوعکو مت کے واسطہ سے دی جاتی نظیم کی جوعکو مت کے واسطہ سے دی جاتی نئیج ہم شخان بدا ہم بھی قابل نی ذہبی جنٹیت کے متعلق بدا ہر بھی قابل نی فات کے قومی مرکزی دارا لعلوم علیگڑھ ہیں جب کہ قانونا یو نیورسٹی کی تعلیم دینیا ت سے معرا اور سے لیکا و بھتی ہما رہ دوست اس کے منا لعن نمیس ہوسے ۔ ملکہ اس کے ترویح کے حامی رہ بے اور آج جبکہ مسلم یو نیورسٹی امکیٹ نے تعلیم و بنیات پیسل ملکہ اس کے ترویح کے حامی رہ بے و مسلی نوں کو بھائیت کی جاتی ہے دست ہما ہو جاتی ہے۔ بوجا ناجا جیسے ۔

بر مال این مک جومیا حشاس مسکه پر مواسید - اور جوجو تقریری اور تحریم بین اس بحف پر شاکع کی گئی ہیں ۔ نیز جو فتوسے بعض علما رہنے و بیئے ہیں اور فدہمی جبنیت سے جو برایش کی گئی ہیں بی صدافت کے ساتھ یہ عرض کر سنے بر محبور ہوں کہ اب مک مسیاسی اور فدہمی بیلوسے بر سے دل کو کی مقا ماس نہیں ہموئی - اوراس فر رفیہ سنے اوراس دسنورانعل سے جو نقضان میرسے نزد کی ملکی و قومی مقا کو بینچیا نظر آتا ہے وہ اس خیالی اور مشند فائدہ سے بہت زیا دہ ہے جو ہما رسے سامنے بیش کیا جارات میں نظر آتا ہے وہ اس خیالی اور مرقبہ نند فائدہ سے بہت زیا دہ ہے جو ہما رسے سامنے میں مسامنے میں سب سے بیلیا بینی گرون جو کی فاور مرقبہ کے پرخطوراہ میں قدم رکھنے کو اگر میر اس میں شکلات کا سامنا کرنا پڑھے ۔ ایک مقدس مذہبی فرخی خیال کرتا ہوں یشر طیکہ کوئی ایسا و فیصلہ نہمی حیثیت سے میر سے میرسے خیال میں ایک جو تی دیکیتا رہا ہوں آل سامنا سے موجود ہوجو قوم سے لیے آخری حکم رکھتا ہو ۔ گر پڑسمتی سے میں ابتک جو تی دیکیتا رہا ہوں آل سے کی خاط سے ایسا کو فی فیصلہ میں ابتک جو تی دیکیتا رہا ہوں آل سے کے کا فاسے ایسا کو فی فیصلہ میں سے میرسے خال میں ایسے فیصلہ کا صادر کرنا وقت کی ایسا خریلاء کا کام سبے جن کو مسلما قول کی دینی و دینوی دو نوں صرور وقول کا پورا بورا علم ہے ۔ کر سے خال میں ایسے فیصلہ کا صادر کرنا ورتو ہو ۔ آئی با خبر علماء کا کام سبے جن کو مسلما قول کی دینی و دینوی دو نوں صرور وقول کا پورا بورا اورا علم ہے ۔ آئی با خبر علماء کا کام سبے جن کو مسلما قول کی دینی و دینوی دو نوں صرور وقول کا پورا بورا بورا ورا علم ہے ۔

میل نوں کی سیاست ندمہب سے کوئی جدا گانہ چیز انبیں ہیں۔ قانون اٹھی ہما ری دونوں صرفہ اُل کاکٹیل اور ہماری معاشرت کے ہر میلو کے لیئے مشعل ہرا بیت ہے۔ لہذا اس بارہ بیں ہنجیدگی سے بحث کرکے ایسافیصل جمار کا جومل اور کی کافی طور سے رہنا کی کرسکے۔ درحقیقت اسی قیم کے باخر علمار کا کام سر ہے۔

ات عالات میں میں لینے کو تنہ ہے۔ گروہ کا ایک ماچیز فرد خیال کر کے مقدل و درمیانی راست تا ان عالات میں میں لینے کو تنہ ہو۔ اور میں الیبی حالت میں وہ تام حقوق جواہل ملک ابنی کو مقدہ فیصلہ میرے سامنے موجو دنہ ہو۔ اور میں الیبی حالت میں وہ تام حقوق جواہل ملک ابنی کو مقدب کرسکتے اور حال کر سکتے ہیں ان کو طلب کرنا اور حال کرنا ابنی قوم کا حق سجے کرا مایہ جائونی سجمتا ہوں نعصوصًا تعلیمی خی کا عاصل کرنا میں سبحق ق بیر مقدم سمجھکر اس کے حاصل کرنا میں سبحق ق بیر مقدم سمجھکر اس کے حاصل کر نے کی جدم جمد کو فرص اور اس کے جیوڑ سنے کو قومی گناہ قرار دیتا ہوں اور اس لیے ہیں تخریب عدم تعاون کے ماحل کرنا ہوں۔ اور بین جائیں کر دینے کو اپنی قوم کی نا داری و افلاس کو بیش نظر سکھتے ہوئے نا پیند کرتا ہوں۔ اور بین جائی کرتا ہوں کہ تعلیمی حقوق ت کے حاصل کرنا چاہئے۔ افلاس کو بیش نظر سکھتے ہوئے نا پیند کرتا ہوں۔ اور بینجیال کرتا ہوں کہ تعلیمی حقوق ت کے حاصل کرنا چاہئے۔

میرسے نز دیک گورنمنٹ کے ساتھ مٰں کر کا م کرنا ہر دانشمند کا فرض ہے۔البندجو لوگ جا و بیجا طرافیذ بریکام کی رصنا مندی ا ورا شار کہ ایر وسکے مانخت کا م کرنا چاہتے ہیں۔ یں ان لوگوں کے بیغا طرافیذ بریکام کی رصنا سمجھتا ہوں نہ گورنمنٹ کا۔اس لیے ہیں بیعوض کرنے برخبور ہوں کہ بیشیاجے واقعا

مند خلافت اور منه کامرینی ب کے متعلق بیش آئے وہ عام طور بیرتام ملک اور خصوص اسلی نوں کے سلے نہا بت تحقیق وہ اور دل دکھانے والے ہیں۔ بیشک یہ واقعات اس درجراندوہ ناک ہیں کہ اکن کے تصورت میں کلیم آس کو جلرسے اگر ہم آس کو جلرسے والی کے تصورت میں کلیم آس کو جلرسے والی کے تصورت اور کا میں تو یہ نمایت احصا ہوگا - لیکن محص تعین فرمہ داردگا م کے بیدا لفاظ کرتم گزمشتہ تکلیف دہ وا قعات کو بھولیا کی ہم کرنے تا کہ تو نیج کا ل زخم بڑھتے تا سور نہ بنجا کیس ۔ ور نہ محص الفاظ کو تعین بڑھیتے تا سور نہ بنجا کیس ۔ ور نہ محص الفاظ کو تعین بڑھیتے تا سور نہ بنجا کیس ۔ ور نہ محص الفاظ کو تعین کے برح واحت کا کا ح کرنے ہیں کے اسلام کی بی میں کے بیا کہ اس کی اور نہ بنجا کیس ۔ ور نہ محص الفاظ کو تعین کے برح واحت کا کا ح کرنے ہیں ک

معتصر اس المجتبی المجس طرح میں تحربی نان کوابر این کے مامحت ترک تعلیم کا مخالف ہوں اس طرح گورنمنے کے کورنمنے کے اس طریق علی کا بھی مخالف ہوں کہ ملک میں جوعا کم گیر ہے جینی کورگورنمنے سے خلاف ہے اس کے خلاف ہوں کا بھی مخالف ہوں کہ ملک میں جوعا کم گیر ہے جاتا ہے حالانکواں کی مفاون ہے حالانکواں کی مفرورت ہے کہ دسکا مرتبیجا ب کے منعلق جو کچھو کیا گیا ہے سنجیدگی اورا حتبیا طریح ساتھ اس برنطر ان فران اور بنزاس کے اس برنطر ان فران اور بنزاس کے حقوق کی مجمد اس کے حال مقرم برائے ہے۔ اور گورنمنٹ کو بلکا کرنے کی طری قدم برائے ہیں بنظر اطمینان ومسرت و کھا جا گیا۔ اور ملک کی امن و توش حالی گورنمنٹ کا بیطرات علی ملک میں بنظر اطمینان ومسرت و کھا جا گیگا۔ اور ملک کی امن و توش حالی کا باعث ہوگا۔ جبری حکومت سے کسی گورنمنٹ یا ملک میں بھو گی۔

اگر دمنت این پالیسی میں اس تغیری ما دہ ہو تو اعتدال بید طبقہ جو گور فرنٹ کے ساتھ ملک کام کرنا چا ہتا ہیں۔ گور منت کی اعانت کر لگا۔ اور اس کے ہاتھ و ل کور مفیو طاکر لگا۔ یس اگر کو کی چیز طاک کی مصیبت کو بھا کرسکتی ہے تو دہ ہی ایک چیز ہے لہذا گربجا کے بیم ہات کر سے کہ ہم چینے واقعات کو بھول جائیں اگر ہجینی کے اسباب کو دور کرنے کی طون توجیہ کی جائے تو بیزیا دہ مفیدا ور کا را مربوگا۔ اور ملک کی مفتیبت کو بھا کر دو گا۔ اگر بیر فیال کیاجائے کہ بالیسی کی اس تبدیلی سے گو زمنت کی کروری ٹابیت ہوگی تو بدایک علا خیال ہے۔ ملکہ میں یہ کہتا ہوں کہ شکر یہ واحدان یذیری کے جذبات کی تعمر بات تام ملک میں فیبل جائیں گے۔ اور اطین ن و مسرت کانیا دور شروع ہوگا۔ جولوگ گور نمنت کی تعمیر مسلاح دیتے ہیں کہ بیاک ہون کو بات کو بیز ور دوبا یا جائے وہ ایک طون تو ملک کے جذبات کی تعمیر کرستے ہیں اور دوسری طاف تو ملک کے جذبات کی تعمیر کرستے ہیں اور دوسری طاف تو ملک کے جذبات کی تعمیر کرستے ہیں اور دوسری طاف تو ملک کے جذبات کو غلارا کرستے ہیں اور دوسری طاف تو ملک کے جذبات کو غلارا کرستے ہیں اور دوسری طاف تو ملک کے جذبات کو غلارا کرستے ہیں اور دوسری طاف تو ملک کے جذبات کی تعمیر کرستے ہیں اور دوسری طاف تو ملک کے جذبات کو غلارا کرستے ہیں اور دوسری طاف تو ملک کے جذبات کی غلارا کی تعمیر کی کرفیات کی تعمیر کرستے ہیں اور دوسری طاف تو میں کی کرفیات کے جذبات کی تعمیر کرستے ہیں اور دوسری طاف تو میں کرستے ہیں اور دوسری کو دور کر کرفیات کی تعمیر کی کرفیات کو میں کو میں کرفیات کی کو میں کرفیات کی کرفیات کی کو میں کرفیات کی کو میں کو کیا کہ کرفیات کی کرفیات کی تعمیر کی کرفیات کے میں کرفیات کی کرفیات کی کو میاک کو میں کرفیات کی کرفیات کو میں کرفیات کی کرفیات کی کرفیات کی کرفیات کے میں کرفیات کی کرفیات کی کرفیات کو کرفیات کی کرفیات کر کرفیات کی کرفیات کی کرفیات کی کرفیات کی کرفیات کر کر کرفیات کی کرفیات کی کرفیات کی کرفیات کر کر

#### گورنمزط کی تعلیمی اعانت معلیمی اعانت

ترك موالات كسلسله بي نهايت دوروشورست يرتجت أعلى أن كني ب كد كورنست جو ما لي اعانت فو اسکولوب اور کالبحوں کو دیتی ہے بیمشرو کردیجائے تحبث طلب بدا مرہے کد کیوں والس کردیجائے و اگر بد کها جائے کہ چونخد گورنمنٹ غیرسلم ہواس ملیے ہم کوائس سے کسی فنم کی اعانت نہ عاصل کر ما جائیے۔ توبي يه عرض كرونگا كديميك اس ا عانت كي حيثيت كافيصلة بوها نا جائيني كديد ہے كس قسم كى دنيا تسمير كا ويا یں ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک غیرسلم کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتے ہیں ا دراس کے معا دضہ یں اس سے رویب وصول کرنے ہیں۔ اسی طرح اگرا یک غیرمسلم یہ ہا را ترض آناہے تواس کا مطالبہ کرنے ا وراس کے وصول کرنے میں ہم کونا ال نیس ہوتا ہی مالت ور فقیقت گور انداف کے مالی اعانت کی سے - برمکن ہے کرمین اس کوعطیر یا انعام سے ما مزدکرس سکین واقعد بیسے کروہ کا روبار کی ایک صورت سے لین گورنت ایک اقدسے خواد ہم سے لیتی سنے اور دوسرے با تفسے والیس کرتی ہے یہ كو نى يوس بده ونيس به كراكي د من مستقيم الله الله وصول كرتى بدوة روبيد بهو تاب جوم الني محت و كما في سع كورتمنت كو ديتم بين اورحب مك موجوده نظام حكومت قائم بيع فواه ويل كي . بسرحال ہی رویسیم کواس کے بعد علیمی اعانت کی صورت میں ماتا ہے یا ہما رہے بچوں کی تعلیم کا ہو برصرف ہونا ہے جو کم دمین بارہ کروڑسالا منہ میں نمیں خیال کرنا کہ نیکونسی دانتمندی ہے کہم اپنے اس واجی حق سے دسٹ کش ہوجا کیں ا در جو کشر رقم ہم گورنسٹ کو دسیتے ہیں وہ و ایس نہ لیں ۔ حصرات إبراه كرم بيك اس صورت واتعابر على توغور كيم كرات كى نوم بين تعليم كم معلق کا ٹاک احساس بیدا ہوا ہے حالت برہے کواسی کا نفرنس کوغل مجاتے ہوئے اور تعلیم کی تو کیا تا م ماک میں پیبلا نے ہوئے ( م م م ) سال گذر ہے ہیں لیکن اس کوسٹش سے جو تتا کج ظا ہر ہوئے ہیں ان کو نقینیا تسلی بنش نمیں کہا جا سکتا ۔ یہ حالت توگویا ہماری بیداری اور ہما رہے احساس کی ست منکن اس کے ساتھ جب فدر تی مواقع بھی شا مل ہوجائیں توبہاری شکل ت اور بھی زیا دہ ہوتی ہیں - ان شکات سے میری مرا د فوم کا افلاس ہے جو ہمیشداعلی تعلیم سے بیے سدّراہ تا بت ہوا ۔ یں یں نیں خیال کر ای شکات کولیٹی نرطاد کھنے ہوئے ہم میں سلے کوئی شخص اس کے بیئے تیار بوگا كەھكومت ميں اس كاجوداجى حصرب وه است دست كش بوجائے اور قوم كے بچول كوجهالت كى مالت میں آزاد بھرنے کے لیے بھوڑ ہے۔ اگر مبرا پرخیال غلطب اور قوم میں نی اکھیمت امفار لوصال و تو ل بہدا ہو گیاہ ہو کہ اسینے بل پر تو می اسکول و کا لیج قائم کرسکتی ہے توسیم اللہ میں بڑی خوشی ہو اپنی رائے والیس لؤکا اور اپنی قوم کی اس حوصلہ مندا نہ کام کا نمایت جوش سے خیر مقدم کرونگا۔ لیکن بغیر بچر به ومشاہرہ میں با نفعل اس سے قبول کرنے کے لیے تیاد میں ہوں کہ بھاری قوم اس تنزل کی کسی بہتے گئی سبے ۔ واقعات اور حالات اس سے شاہد ہیں کہ یونیورسٹی اور کا لیج تو در کنا رکسی ایک اسکول کو بھی بھاری تو مسنے بدون امداو وا حانت گورنمنٹ کے کا میا ہی کے ساتھ چیل کر نمیر کھایا ملکول کو بھی ہوں کی گرانٹ بندی گئی ہے وہ خطرہ کی حالت بیس آگئے ہیں اور اس کے نمتی بھی کی تیم بین اور اس کے نمتی بھی کی تیم بین اور اس کے نمتی بھی کی ایک میا بی کے ساتھ جیل کر نمین بھی کو آئیدہ سے ساتھ جیل کو نمین بھی کا میا مناہدے ۔

# تغلبي وفرمن ممانول وربندول كافتار

مسلمان مندکی تعلیمی حالت کے متعلق حیرالفاظ عوض کرونگا یہ قرآب کو معلوم ہے کہ مسلما بان بندگا وقی مسلمان مندکی تعلیمی حالت کے متعلق حیرالفاظ عوض کرونگا یہ قرآب کو معلوم ہے کہ مسلما بان بندگا وقی زوال اورانحطاط ورحقیقت شفی کہ ہ کہ انعلاب سے بہت پہلے متروع ہوگیا تعالیکی ہزار سادے ہوت کے اخرات ایک خاہری ڈھا نے اور رکھ رکھا وُ قائم تھا۔ اور قوم اینی بادا فی سے یہ ہے دہی تھی کہ وہ برستور المنے افتدار پرفائم ہے کے واقعہ نے حقیقت کونے نقاب کر دیا یعنی مبندوست بی مسلمانوں کی مسلمانوں سے بہلے ہی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مناہی حیثیت درحقیقت صرف دہلی اور نواح وہلی کہ باقی مسلمانوں کی مسلمانوں کی شاہی حیثیت درحقیقت صرف دہلی اور نواح وہلی کہ باقی مون آبی طاقت کو محرک ہوا نے کو مہیشہ دکھی تھی اور انگریزوں کا بٹر تہا ہوا افتدار پینجر شے رہا تھا کہ دولت مغلبہ کے مٹمانے ہوئے جراغ کو مہیشہ صرب کا محرک ہوئی دولت مغلبہ کے مٹمانے ہوئے کے وہمیشہ صرب کا محرک ہوئی اور انتقار وہن مضرب دیکھتے تھے لیے تا ہ وہر با دہوئی کہ دریوزہ گری خاندان جو دینوں کا دولت کی ماروں کے بڑے کہ دریوزہ گری ماروں کے بارے کہ دریوزہ گری اس کے متاب اور انتقار وہن مندلت ایک افسانہ ہوگری ایسی حالت میں صلوم و فنوں کا زوا کی برجو دہوں کے اور میل نوں کی تا مورت و منزلت ایک افسانہ ہوگری ایسی حالت میں صلوم و فنوں کا زوا کی طاح اس کے بیا خود ہوگری سے بیا ورمیاں سلطنت کی حالت میں علوم کو خال اس کے ماتھ تھا تہ ہوگری اس کے ساتھ تھا تہ ہوگری اس کے ساتھ تھا تہ ہوگری اس کے ساتھ تھا تہ ہوجا ہی ہوجا ہا ہو۔

حصرُ ات إملانوں كى نباہى اور زوال سلطنت درجِقيقت خوداً ن كے اعال كانيتجہ لقا ۔ جول جول اسينے باک افر مقدس مذہب اسلام سے دور ہوستے سگے اوراس سے احکام کی فلاف وزری كرق سكة مكرمت أن سع كناره كرتى كى اور خدائية الى فرا ما بها كديم زمين كا وارت ان لوكو ل كو نبات بیں اورسلطنت ان لوگوں کو دیتے ہیں جومتھی و پر مبزرگار ہیں۔ حب بید مالت مسلما نوں سے جاتی رہی تھی نو اس كانتيجه بيهوا كرسلطنت ورسطنت كرساته تام عان جي كيقم رخصت بوسكة اس وفت مسلمانول كا بر قرض تقا كربصدان عاكسبت ابد مصم جو كجيد قود ان مح ما تقول ألن برگذرا تقا اس كوصيرو بهت ك ساتھ الگیز کرستے اور اسینے کو اسلام کازیا دہ اہل بنا کر عبر میالات کے موزوں ومناسب از سرنو میرو جد شرف کرویت اکریج بنیت ایک زنده قوم کے جوزیاده سے زیاده اقداراس مک میں مال كرسكة تق كماز كم اس سے توقو وم ندر بنا وراس كا بهترين طريقيد بني تفاكدوه جد برعلوم وفون سيكھة اور ملك ميں اپني حكد عال كرسة ليكن جمالت وقصب كا برا بوكه أنفول في ايسا بنين كيا -حقیقت بیر سے کداس زماندمیں ان کوانگریز د ل سے ایک گوند ففرت بیدا ہوگئی تنی ا درو ہ یہ سمجھتے تنے کہ انگریزا کی حکومت واقتدار کے زوال کا ہاعث ہیں۔ بیٹک یہ نفرت ایک قدرتی چیزہے جوایسے موتع بربیداً ہوسکتی ہے ۔ لیکن انفول نے اس برغور منیں کیا ۔ بر سی غیمت ہوا کہ ایک ایسی برونی مکوت ن يواندر وني نعصبات مصعلى ورمندوشان كي جلها قوام سع ايك عليده مدمه اوراين ر محتی علی مندوستان بر قبصنه کمیا-غرص بدایک و افعیسے که مسلما نوں سنے اُ واکس حکومت برطا نید مرتع بیم سے طرف سيففلت برُق ورضوا مان كس بُرى كُورى بين أنفون سف نغلم سع ابنى على كى كا فيصله كي غفاكه أج لك أن كى مالت ننيس منهلى اورا بتك وه اس كے تلخ ننا تج علمكت رسيد ہيں أكبايه وا قعم کچه کم قابل عمرت ہے کہ مندوول نے توجو ہمیشہ زما نہ کے کسنے پر حلیتے ہیں باوجو داسینے مذہبی تعصیبات ا ورجيوت جمات كي ما بنديول ك فوراً المكريزي علوم كاسكين شروع كرديا ورتفيل علم كے ليے والات کے مفرکو بھی جائز قرار دسے لیا درآنجا لیکہ اُن کی خانگی معاشرت اوراکل و شرب کی مخصوص یا مبدلو کی وجہہ سے پیشکل اس کی تو تع کی جاسکتی نفی ا دراس کے علاوہ فود ہندو دُں کی گرشتہ تہ ماریخ میں ن دونا دراس کی مثالیس ف سکتی بس که اُنهوں نے بیرونی دنیاست البیع تعلقات فائم رکھے ہوں سکن مسلمان جو قدرتی طور پرسیروسیاحت کے عادی اور شنے اور ترفی یا فتہ علوم د فنولن سیلینے اوران کو ترقى دسيخ بيسب تنصَّب اورروشن فيال وانع بوئ تصر النول في نصب ونفرت كي بناير نصرف علوم سے بعد بروائی کی عجر مصلات عیرت کوابھی ایک صدی تعبی منیں گزری آ تھ شرار دسخطوں سے گورنمنٹ ہیں ایک بمیوریل بھیجا کہ بجائے مشر تی تعلیم سے انگریزی تعلیم میرکوئی رقم صرف نہ کی جائے ۔ کیونکہ انگریزی بڑ ہے سے لوگ کرسٹان وعیسا ئی ہوجائیں گے۔ برخلاف اس سے ہندوول نے دیرکردگی راجہ رام موہن رائے خوداس امرکی خواہش کی کرجس قدرر فتم مشرقی علوم پر صرف ہوتی سے وہ اس برصرف کرنے ہے بجائے علوم مغربی کی ترقیج ہیں صرف کی جائے وشتان ما بیتے ہما دادد، دونوں میں راؤ فرق ہے،

ما درجه خياليم و فلك درجه خيال

انجى ہمارا نظام نعلیم ممکن نجى نہ ہونے یا یا تھا کہ ترکیات نان کوابیلین نے تمام اسلامی درسگاہو کوالیا صدر مہینجا یا کہ جس کی تا ہوئے گا ۔ کہا جا تا ہے کہ یہ نخریک ملک کو فائرہ ہیجائیگی اور سوراج کو سم سے فربیب نزگرویگی ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بیر چے ہے قد ہما دران وطن جو ملی معاملات میں ہمینٹ بیش بیش دہتے ہیں او جمنوں سے نسب سے پہلے سوراج کا سوال ملک کے سانے ملی معاملات میں ہمینٹ بیش کیا دجیا کہ خوداس لفظ کی ترکیب سے ظاہر ہے ) وہ کیوں فراخ ولی سے اس تخریک میں جمعہ نہیں گیئے۔ میں نے ایک نمین سے ایک کی اس کا کہ اس تخریک کی بایر کوئی ہم دورسگاہ یر با وہوئی ہو۔ برخلا نہیں کہ اس کے ساتم اس کو تا م اسلامی اس کے ساتم اس کے ساتم اس کو تا م اسلامی اس کے ساتم اس کے ساتم اس کو تا م اسلامی اسلامی سے ساتھ کی اس کے ساتھ کو تا م اسلامی کو تا م اسلامی کی ساتھ کی اور یہ تخریک و کا کو تا م اسلامی اسلامی کو تا م اسلامی کا میں کی خواند کو تا م اسلامی کا دور یہ تخریک و کا کو کی کو تا م اسلامی کا میں کو تا م اسلامی کا کہ کو تا تا کہ کو تا م اسلامی کو تا م اسلامی کو تا م اسلامی کی خواند کی خواند کو تا م اسلامی کو تا م اسلامی کی بنا میں کو تا تا کہ کہ کہ کو تا کہ کو تا تا کہ کو تا م اسلامی کو تا کہ کو تا تا کو تا تا کی خواند کی خواند کو تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا تا کہ کو تا کا کو تا کا تا کو تا کا کو تا کا کو تا کا تا کو تا کا تا کو ت

درسگا ہوں ہیں ہیں گئی۔ اب فرا اسپے سب سے بڑی قومی درسگاہ کی حالت در کھیے نوآ پ کو معلوم ہوگا کرسب سے پہلے علیکڑہ کالج براس بخر کیسے ما تحت حملہ کیا گیا اور وہاں جوا فسوساک وافعات بیش کے وہ سب کو معلوم ہیں اعادہ کی حاجت تہیں۔ یہ واقعات صرف علیگڑ تھ کہ ہی محدود ہیں رہی بلکر پنجاب۔ یو۔ ہی۔ سندھ۔ اور مبئی ہیں بھی رونما ہور ہے ہیں۔ اس کے برخلاف نہندوؤں کے تعلیمی کما کاس سے اندازہ کیکے کہ ان کی کوئی اسم درسگاہ استک ماد حواوث کی نزرنیں ہوگی۔

کانس سے اندازہ کیجےکہ ان کی کوئی اہم درسگاہ ابتک با دحوا دت کی نہ رسیں ہوئی۔
حصرات اسے بین کی ہے کہ اگر بہ خریک کامیاب ہوگئی توسلانوں کی نام درسگا ہیں ہوئین سے
سیے بریا دہوجائیں گیں۔ اور حس طرح ہم آج یہ انتم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اوائل عمد حکومت
برطانیہ میں غفلت کرکے مسلمانوں کو نقضان ہونچا یا اسی طرح آیندہ نسلیں ماتم کر بنگی۔ کہم نے
تو کی نال کوا پر شین کے ماتحت تعلی تظام کو در ہم برہم کرکے نوجوانوں کو نشرا ب وخست کیا اور ہا سے
اویر نظریں کر بیگی۔ کہ ہم نے این آٹھوں کے سامنے یہ سب کچے ہونے دیا۔

بندو ایک دانشمند قوم نب وه وقتی اور مهنگا می چوش شکے ماتحت کو بی کام نبس کر تی بلکہ
اس پر سخیدگی سے غور کر سلیتے ہیں اور قومی نفع و نفقعان کا صبح انداز ہ کر سلیتے ہیں۔ بہی و جمہ ہے
کہ حب مہند ویونیورسٹی پر حکم بہوا تو بنڈت مدن موہن مالوی اور اکن سے رفقا سے بنسیر مو کر کھڑے
ہو گئے ۔ اورصا بت الفا ظامیں اعلان کر دیا کہ ہم اس تخریک سے محالفت ہیں اس پر ہم ان کو مہار کہا و
دسیتے ہیں لیکن برختمت مسلمان سلینے ہا عقول اپنی درسگا ہوں سے بربا دکر سفے برہا وہ ہو گئے ہے
دسیتے ہیں لیکن برختمت مسلمان سلینے ہا عقول اپنی درسگا ہوں سے بربا دکر سفے برہا وہ ہو گئے ہے
بربین فاوت دہ از کیاست تا بلجا

### قومى تعليم اوراسكانصه العين

حصر است اجمد دان بن سب سے بیلے ترجیج تعلیم کا خیال سرسید احمد خان اور آن کے فامور فرزند میں جمہود کے دمان اور آن کے دیکھا دیکھی تھا لی ہند کے ہند و کوں نے دیا نماز کیکو دیدک کالج لا ہور میں اور میں ابنوا - اور آن کے دیکھا دیکھی تھا لی ہند کے ہند و کوں نے دیا نماز کیکو دیدک کالج لا ہور میں اور میٹر ابنی بسیٹ سنے بنارس ہیں ہندو کالج مسرکان کی منافق ہون کی جو تعلیم مسرکاری سنے بو زمین اعلی تعلیم کی مزالی - اس تقریک کی عزف و عالیت یہ عتی کہ علوم حدیدہ کی جو تعلیم مسرکاری یونیوسٹیوں اور در سکا ہوں ہیں دیجا تی متی وہ قومی خصوصیات اور روایات اور در ایک تا تم کرنے کہیں صریب سے مقراعتی ۔ امتدالیٹ ران قوم منے اپنی قیمی زندگیاں ایسی در سکتا ہوں کے قائم کرنے کہیں صر

کیں۔ ہماں علوم جدیدہ کے بہلو بہبلو مذہبی تعلیم اور فو می نزیت کا خاطر خواہ انتظام ہو۔ ان کوشٹنوں ادر مساعی عمیلی سے جزئی خلو رہیں گئے وہ اظرمن اشمس ہیں بسلیا نوں کی قوم کے بیے علیکی ہم نخویک اور مساعی عمیلی سے علیکی ہم نخویک اور مسام کے نوب سے مسئی خوہ کیا جو ابر بارا ل خشک و بتر مردہ کھینی کے ساتھ کر ناہے۔ علیکی ہم تحر مک کے کسی خت سے سخت مخالف کو ابر بارا ل خشک و بتر مردہ کھینی کے ساتھ کر ناہے۔ علیکی ہم کسی نوب کے کسی خت سے سخت مخالف کو بھی اس امروا فعد سے ایک رکرنے کی جرائت ابنیں ہموسکتی بسلیا فول میں آنے یہ جو کھی ہور ہا ہے خواہ وہ قومی ندہ ہی تو کیا سے موسوم کیا جائے۔ بیاسی و پولٹیلی جدو جبد سے ان سب سے کمیوں اور اس تمام جوش د خروش کا میدا کو ما خذ اور سرحتی علیکی عدی کی سے ۔

صاحبو اانسان کاکوئی کام کمل منیں ہوسکتا۔ نقائض کی اصلاح ہروقت ہوسکتی ہے۔ آج

«قومی تعلیم» کا جوشوروعن ہر ہیا رط ف ہر یا ہے۔ آئیے تورہ اس پرغورکریں کہ اسسے کیا مراد ہو
الجی ٹاک کوئی مکل ہا ان کمل خاکہ مویدان تو کی نے ملک وقوم کے سامنے بین نہیں کیا کہ قومی تعلیم اس کی کیا مراد ہے اس قسم
ائی گار کھی اس سے بیٹر بھی سیاسی ہنگا مرآ را کیول کے ماعت بنگال میں زیرعل لائی جا بھی ہیں۔ کون منیں جانتا کہ برگال نیشن کونس آ من ایجوکشین تھی بنگا کہ ایجیلیش کے وقت قائم کی گئی۔ لیکن اس تحریک کا جوافسوسناک حشریا وجود فراہمی سرمایہ کے ہوا وہ عبرت آموزی کے لیئے موجود ہے کہ ہال تحریم مرمایہ کلکنتہ یو نیوسٹی سخوراس کی تعلیم کا ایک سینسٹر اس کے تو البتہ مرماس بین فوحی تغلیم کا ایک سٹر اس ما یہ کلکنتہ یو نیوسٹی سے سپرد کر دیا گیا۔ مسزاینی نسبٹ نے البتہ مرماس بین فوحی تغلیم کا ایک سٹر قائم کرر کھا ہے ۔ لیکن ہنوز اس کی تعلیم قبولیت عام حاصل نہیں کرسکتی اور مذاس کے نتا کی خوش نید

معلوم ہوتے ہیں۔

حضرات ا قومی تعلیم سے اگر بیر مرا دلی جائے کہ تعلیم کے انتظام کی باگ توم اورا ہا ملک کے باتھ ہیں ہو نو ہیں عرض کرونگا کہ ریفارم اسکیم کے مانخت صیغیہ تعلیم کسیر سند وستانیوں کے زیرانتظام کرویا گیا ہے اوراگراس سے مقصر و یہ ہو کہ ذریعہ تعلیم ملکی زبان ہو تو ہیں دل وجان سے اس کا مؤید ہوں مگریہ کام موجو دہ نظام تعلیم کو ورہم برہم کر کے انجام پنیریشیں ہوسکا اول تو طاک ہند میں سینکڑوں زبا نیس کو افرا مورث اور اگر ہیں اور شایر سباگالی مرسمی اورا کر دوزبان کے عل وہ اور کو کی ایسی زبان میں شرحمہ کیا گیا ہوا ور کو کی ایسی زبان میں میں شرحمہ کیا گیا ہوا ور جمانک میصداس میں شرحمہ کیا گیا ہوا ور جمانک میں میں میں مورث سے ان زبا نوں میں بھی مبت سے علوم کی کتا ہوں سے ال ال کا ان کر ایسی اور اس کی ضرورت ہے کہ ہرفن سے ماہر و بسی زبانوں کو علوم کی کتا ہوں سے ال ال ال کرویں اور اس کی ضرورت ہے کہ ہرفن سے ماہر و بسی زبانوں کو علوم کی کتا ہوں سے ال ال ال کرویں

اس فتم کی سب سے بہلی یو بیورٹی جامعہ عثانیہ ہے جواعلی حضرت حضور بیرنورنظام خلدا لند علکہ وسلطنتہ کی شا یا نہ سر برستی وحاتا نہ فیاصلی کے برولت وجو دہیں آئی ہے - خدا کتا لی اس جا معہ کو کامیا اس خے سکی حضرات اگر قو می تعلیم سے مرا دیہ ہے کہ بنی نوع انسان سنے جو ذہی علمی اقتصادی منعتی و حرفتی ترقی کی ہے اور علوم و فون سے ہر شعبہ میں بالمحضوص سائن فاک تھناتوں ہیں جبرت انگیز اور ایجا دیں کی ہیں ان سب سے نوجوا نان قوم کو محروم کر سے محصل قدیم علوم اُن کو سکھا سُے جائی اور ایجا دیں کی ہیں ان سب سے نوجوا نان قوم کو محروم کر سے محصل قدیم علوم اُن کو سکھا سُے جائیں اور ایجا دیں گئی ہیں اس جو کالی لیفین سے ساتھ میں اس تھی اس تھی اس تھی اس تھی کیا لور یہ سے ایک اُن نفس تھی اس تھی کیا لور یہ سے ایک اُن نفس تھی اس تھی کیا لور یہ سے ایک اُن نفس تھی اس تھی کیا لور

حصر ان اور بیا تصبات سے باز رکھنا ادر کھمت اور علم و نن کوایک مومن وسلم کی گمرشدہ بر بنی سبلا کا ہی د نیا وی علوم نافعہ خواہ وہ بین کے ہوں یا انگستان کے جرمنی کے ہوں یا جا بان کے سیکھنے اور حاصل کرنے بر بیروان دین صنیف کو آبادہ ومستدکر آب ہے - صاحبو ا اب وہ زمانہ گیا جب کسی ماک کے باشند سے اسپنے ماک کی حدود میں بری بھی زندگی سبرکر سلیتے تھے -اب توایک ماک کا دو سرسے ماک سے اور ایک بر اعظم کا دوسر سے اس طرح رست تدملکیا ہے کہ تام دنیا ایک بستی معلوم ہوتی ہے کیا دنیا کی موجودہ حالت کو بیش سفر رکھ کرکوئی سایم الطبع شخص ایک محمد کے لیے بھی بیر یا ور کر سیاہے کہ تا وقت کہ کسی ماک کے باشند کے جدیدسے عیدیدا ور تا زہ سے تا نہ علم وفن اور ایجا دوا ختر اع سے امر ہول اس دنیا کی شاکستہ فوموں کی اختر

ا کیصرات اموجودہ قالات کا اقتصارتو ہے۔ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسکول اور کا ہے قائم ہوں۔ اس کے ساتھ فاک سے گوشہ کو سندیں تھیل ہوں۔ اس بری تعلیم کے علاوہ صغتی وحرفتی ورسکا ہیں کہ بت سے ساتھ فاک سے گوشہ کو سندیں تھیل جا کس ۔ اور مہندو سے اینوں کو اینے نوجوا فول سے تو اسے ذیادہ بسینے زیادہ مواقع حاصل ہوں۔ فدا کاسٹ کر ہے کہ اب سینے زامین خود ہا رہے ہا تھ میں آگیا ہے ہیں اس سے بٹرہ کر خود کشتی کی اور کو سنی مثال ہوسکتی ہے کہ مصل ایک خیالی اور دسمی چیز کے لیے ہم ان فوا کہ سے دست کش ہوجائیں اور اسٹے نوجوا فول کی ذہنی وعلمی ہلاکت کے فتو سے بیروشعط کردیں۔

مسلم لوشو سنى

حضرات ! ایک طرف توملک کی کہبودی وفلاح کے بیم آنا رنظر آئے ہیں کہ محکمہ تعل مندوستنانیوں کے القرین اگیا اور ہم کو امید ہے کہ سال نوسے حب علی طور پر مبندوست انی اس صیغه کو اینے واتنے میں بے لین شفے تو آ استہ آ استہ ملی تعلیم کے سیے مبترین وسائل و تدا بیرا ختبا ایکرینگے دوسري طرت بدا مر باعث مسرت ہے کہ عین اس موقع برجمکہ قومی تغلیم کا فلنلہ باتہ ہور ہا تھا مسلما تو ں كى ديرسينة آرزوسلم بونيورستى كى نسكل مين ظا مرمو ئى ا درمسلانون كا ما يُرْنَا زْكالْبِيمسلم بونيورستى كى نسكام تبدیل ہوگیا -ا در قومی تعلیم کا دروا زومیں کو ہم ایک تر ما مذہبے کھٹکٹیا ہے تنے ہے خرکار کھل گیا ۔ ہم کو ہمید ہے کرمسلم دینیوسٹی سے اعلان سے بعدحامیا ک فوحی تعلیم ازسر نوا بنی تعلیم پر وگرا م بر عور کریں گے اور ہر کوسٹشن کریں گے کہ تعلیم کے متعلق جواختیا رات ان کومسلم پونیویسٹی کی صورت میں جا کہتے مبن ان سے جس قدرزیا دہ سے زیا دہ فائرہ اُ نٹا یا جانا ممکن ہے اُ نٹایا جائے اور آیندہ مزیدافتیارا تے مصول اور وسعت کاروبار سے ملیے جدو ہمد کی حاسے جس کے ملیے وسیع میدان موجودہے ۔ حامیان قومی تعلیم کوغور کریا جائے کے مسلم یو تبورسٹی کے حاصل مہوجائے سے مہت سے احتیار چوتعلیم برہم کوحاصل مذیقے وہ اب ہم کوحاصل ہو طلتے ہیں اور ہم اسپنے طلبار کے بیلے ایساکورس تیا ر رسر كرسكتے بنیں جوبهاری قومی صروریات پرشهل بولسکین سم کو یا در کھنا جا سپیئے کہ خود موجر دہ تعلیم میں جو نقائض بتاك جانفي بب اوراس كم سلسل ميس بدكها جاتا سب كه طلبا رمين نوى حِذْ بات اور نربت كي عطيت النيس بيدا ہوتى توبيد در مقتفت تعليم كاقصور نهيں سے ملك تربب كاسے اور يد سيلے مبى ہما رے بيے مكن لعل تفاا وراب بھی ہے کہ ہم ترمبت کا ابیامعقول انتظام کریں کہ حوطلیا ہیں قرمی و ملکی خدمت سے جذیات يداكرك ورآزا د وسأئل سے معاش عامل كرسن سكتيتي فوائدان كو بناك اور موجوده مالات مين مم بخوبي اسكا انتظام كريسكن مين - بدا مرضاص طور برقابل توجهه ب كهم سفيدا وربها رسيم برا دراك وطن تعبى ابل بهنو وو و نول سنے اسى موجود و نظام تعليم سے فائدہ أسما ياسى أيكن با ويہمه دو نول كى عالت مختلف ہے۔ ہندوؤں میں جوآ زا دخیالی اور فؤ کمی ضرمت کا حوش و ولولہ اور کا م کرنے کی جو صلاحیت با نی جاتی سے ہم بین کہیں اسکا مام و نشان بھی نظر نئیں آ ناجواس ا مرکا بین نابوت سے کہ ہماری قوم میں کوئی خاص اسلامی جذب ہنیں ہے اور خاتی گر تابیت یا قص ہے ۔ اگر ہمارے نوجوا ن نعلیم بانے کے بعد سرکاری فازمت کی طرف جھکتے ہیں تو ہیر تھی موجودہ

تعبیم کا نتیج نمیں ملکہ کچھے تو ہمارے محضوص حالات بینی عام افلاسس و بے مائیگی کا نتیجہ ہے اور
کچھ ہماری موجو وہ معاشرت اور سہل انکاری کا کہ ہم برا دران وطن کی طرح مختلف وسائل سے
دولت کمانے کی عمیت نمبیں رکھتے میرا مقصد بیاہے کہ اگر ہمارے بمال نرمیت کا معقول انتظام
ہوا در ہم ابنی معاشرت کی اصلاح کریں نؤموجو دہ تعبلہ کے نقالص کی تلانی ہخوبی ممکن ہے اور
برا دران وطن کی نظیر ہما رہے سامنے موجود ہے لیکن اگر خود ہم میں صلاحیت نمو نو خواہ تعلیم ہمارے
باختایں کیبون شہو ہم اس سے کوئی ڈائدہ اٹھا نمیں سکتے کوئی تعلیم اسکیم ایسی نمیس میں تیں کیجائسکی
کہ ہم خود کسی فتم کی جدو جمد شکریں اور پھر بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں۔

معصرات المبرات المبرات المبرات المبارة المبرات المبارة المبرات المبارة المبرات المبرا

علیگرہ مسلمانوں نی بچاس برس کی کوسٹشوں اور ان سے بہترین دماغوں کی مسامی جبید کا متیجہہے۔
اور سلمانوں سے اس پر بہت کچے صرف کیا۔ ہے امندااس زمانہ میں جبکہ بہاری دیر بنیہ آرزو سلم بونیورسٹی کی صورت میں بنو دار بہوئی ہے۔
میں بنو دار بہوئی ہے بیکسی طرح مناسب نہیں ہے کہ ہم علیگرہ سے دشکش ہوجا میں ۔اس سے معنی یہ ہوشگے
کہ ہم جس منزل کا کب بیوسینے سیتھے اس سے والیں جا ہیں اور از سرنو ابنا سفر شروع کریں حال انحد ضرورت کہ ہم جس منزل کا کہ بیوسینے سیتھے اس سے والیں جا ہیں اور از سرنو ابنا سفر شروع کریں حال انحد ضرورت اس کی ہے کہ مردانہ وار آئے قدم بڑھا ہیں تاکہ شقیل قریب میں قومی تعلیم کو حال کرسکیں۔

یونبورسی ان تما م صروری شعبها کے تعلیم برمحیط ہوگی جن کی موجودہ زبانہ ہیں مرزندہ قوم کو صرورت ہی۔

# کانفرنس کے بروگرام میں تبدیلی

حص**رات ا**ملے پزیورٹی کے ساتھ ساتھ اس امر کی صرورت ہے کہ قوم میں بیجوں کی ابتدائی تعلیم و ترمیت کے متعلق صیح خیال پیداکیا جائے اور یہ مبرون اس سے مکن نہیں کد سکد تعلیم کے متعلق صرور کی ومفیدمعلومات اُر دوزبان میں کتا بول اوررسالول کی شکل میں متیا کی جائیں۔ بیر کام کا نفزنس کے انجام دہی کے لائق ہے میں مجھتا ہوں کہ کا نفرنس کو اب اسینے بروگرا م میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے نہ صرفِ اس لیے کہ عالات بدل گئے ہیں ملکہ اس کے لیے بھی کر صیفہ تعلیم خود نہا رہے ہا تھ میں دیدیا گیا ہے اس کی شکل یہ ہے کر صیف مالیف و تھنبیت اسلامی مدارس کے لیے الساتدہ تیا رکر آا۔ ان کے لیے شرنینگ قایم کرنا - کانفرنس کو اسینے دائر ،عل کا ضروری چرو قرار دینا چاہیئے -اسی طرح اسے اعسلی یما شیر تجارتی اور سنعتی تقلیم کے بیے و ظالفت و مرارس کے ذریعیہ نوجوان مسلما نو ل میں شوق و تحریص بِيدَاكُرْنَا عِاسِيِّ - تَاكِيرُو بعد ملي ابني نا دار قرم كوخوشال مِناسْف كا باعث بنين مين اس ضرورت سے انتار انس كرنا كرسالا معلى منعقدتي جاكيد يختلف صوبون كے عاميا بي تعليم بيجا بروكر تبا دله نبال مبي كرب ا ورا يس كم مشوره كي بعد تجا ويزقرا روبل لكن ببركام هرصوب كي بيرانشيل كا نفرنسيس زيا ده مهر إست العر عد كى كے ساتف انجام وليكني مبيں -آل انڈيا كا نفرنس كے اجلاس صرف ان حضرات ہى أك محدود اللَّ جا ویں جن کواپنی قوم کی تقلیمی صروریات کا ذاتی علم ہوا ورجوعلاً بیر کا م انجام دسے رسبے ہوں لیکین بيرصويه مين آل انڈيالي لفرنش کی شاخيں قائم ہموں جو تبليغ واشاعت کا کا م اسپينے ڈ مهلیں۔ آل انڈیا كأنفرنس كي هيا اس شان ونوعيت كرساته منعقد كرسية كى ضرورت بنيس البيسية ابتك الرستة آسي ہیں۔اس کانفرنس نے اپنا بڑا فرض بخریی انجا م دیدیا۔اب جد کا م ہے اکسپرٹ لوگوں سے ہا ہمی شور ك يعد صروريات توم يرافها ررك ك طورس كياجات اوراس كام مرك كي كسي عام اترد مام کی ند عشرورت ہے اور آنہ عاجبت - بیر دونوں مقصراً سی وقت قال ہو سکتے ہیں جیکہ کا آغرنس سکے قبطے میں کا فی مر ایہ ہو اور براونشل کا نونس فائم کرسنے اوران کو با قاعدہ قل نے بر برصورہ سے لائق اور تعلیم سے وا تعن مسلمان متوجہ ہوں حب کم براونش کا نفرنسیں فائم ہو کر کام آریں اس کا نیش کواین خدمات مهوجو د ختکل میں ہی جا ری رکھتی جائیس میں امید کرتا ہوں کراس مسکر میرٹا علی توجہ کیجا لیگی

#### وراً بندہ کے لیے ایک معین بروگرا م بیٹی نظر رکھا جا کیگا۔

مسلمانان برار كتعليم

حصرات إسى بتايا كياب كمشرفع مين برارس مبت كماسكول تقاوران مين سلمان طلبا کی تغدا دہست کم عقی - خان بہا درمنتی نظام الدین انسیکٹر مدارس صویر متوسط کی ساعی جمیلہ کے ا عت اکب محمد ال اسكول ا مرا وقي مين قائم كيا كيا جوشا يد ماك بعرس ايني مثال نيس ركه ناري اس مدرسه کا ایک اور ما بدالا منیا زیرسے کم اس سے متعلق ایک مسید موسوم بیشتانیہ مسیرتعمیر کی گئی ميريس كي كي مياره جناب مولوي عبدالقا درميا حب- اورخوا حد لطيف احرصاحب سي سعي ما مجمع ك اورض كوبزا كرانليد المنس حقور نظام كي جانب سه كرا نقدر عطيات مقدد بارديم كيَّ عقيقت یہ ہے کہ سلما ما ن ہند حصنور نظام والی وکن کے مراحم حسر وانہ کے ہر بوضع اور ہر موقع بر ممتول مربع ئیں مسلاتوں نے ہمیشہ اور ہر گلبہ مذہبی تعلیم برزور دیاہے اورا مرادتی یا نی اسکول میں اگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ سپرعتانیہ کے وجو دسے صوم اضافة کی یابندی پرکیاں زور دیاان کی طبائے کے عین کموا نی ہے ۔جمال امرا وتی ہائی اسکول کی ابت تمام معاملات مسرت انگیز ہیں۔ وہاں یہ دیکمکر افسوس ہونا ہے کد بعض برائمری اور مرل اسکول جن کوامتحانا کھے عرصہ کے لیے گھویے رکھا گیا تھا۔ عنقرتیب بندکردسینهٔ جائینگ کیونکه ان میں طلبا کی کا نی نقدا دنمیں بنانی جا تی استقبالیہ کمدیلی کے تحترم صدرهاب خال بها درنوا ب محرسلام الله فالضاحب العي فرمايا ب كراس لا في اسكول تي بي كمتر در پیر کے اسکولونکا و چود مین صرور کی ہے تاکہ و إل سے طلبا ابتدائی تقلیم حاصل کریے اس مراسہ میں شركيه مواكري ميرى رك مين حكام سے گزارش كرنى جائية كد كم از كم ازميعا دامتان كى توسيع كرى جا کے اورسا عقر ہی اُس کے ہم کوسخت کوسٹسٹ کرنی جا سینے کہ و فقض جو فلیل تفدا د طلبا کی وجہ سے بیان کیا جا تاہم فوراً منع موجائے ہم کو حکام سے ایک اورسلی ن ڈیٹی انسکٹر اسکول کے لیے گزار كرنا سے تاكر براركے برايك صلع بي ايك ويشي الكي ربوجائے۔ اوريہ بھي الماس كرنا بو كاكران افتران کے وفا ٹریا قاعدہ ممکا توں میں رکھے جائیں جیسے کہ اورا فسروں کے رسما ہو اگرتے ہیں۔ کے پ صاحبوں سنے ابھی ابھی شاہر کہ کون کون سی رکا وٹین کیٹیلیم نشوان کی راہ میں صوبہ برا رہیں

سے محدول اس المحمل فال صاحب شروانی کی کال وراندیتی اور بھیرت کا اعراف کو دیکا کہ انھوں نے ولا نا جب المحمل فال صاحب شروانی کی کال وراندیتی اور بھیرت کا اعراف کو دیکا کہ انھوں نے آل انڈیا بچو کمیٹنل کا نفرنس کا سالانہ اجباس برار میں معقد تجویز فر مایا ۔ جب سے جاب نے اس کا نفرنس کی باگ لینے مبارک ہا تھوں میں لی ہے آپ نے الیبے مقامات میں اجباس سیئے کہ جہاں سلمان تعلیم سے بہت ہی کم دلیجی لینے تقا ورجمال تعلیم کی من وی کرنا بھا بیت صروری احربحا میں امید کرتا ہوں کہ جناب اس طرعی تروی میں گےجس سے قوی ایر سے کہ تعلیم کی روشنی بہت جا کھیل جائیگی ۔ دوہی سال ہوگے کہ اس کا نفرنس کا اجباس شہرسورت میں ہوا تقاجمال اب مسل نوں نے طلبا کے لیے ایک شاندار دارالا قامہ قائم کردیا ہے اورسنا گیا ہو کہ وہاں سے ایک معرز زاجر نے چا ایس لاکھ کی گرا نقد ر وقت سے موافق میں ایر اس کے ایک معرز تاجر نے چا میں اپنی چینست کے دارالا قام این میں امراز و اعانت کر سے دولت سے علمار کرام اپنی علم سے ۔مثا کھا می موافق قومی تعمیر کا اساب میں کرسے موافق قومی تعمیر کا اساب میں کرسے میں کوست شی کرسے ۔ علم ایک اساب میں کرست شی کرسے ۔ موافق قومی تعمیر کا اساب میں کرست سے عرضکہ مرتبر سے موافق قومی تعمیر کا اساب میں کرسے میں کوست شی کرسے ۔ موافق قومی تعمیر کا اساب میں کرست شی میں کوست شی کرسے ۔ موافق قومی تعمیر کا اساب میں کرست ہیں کوست شی کرست ہیں کوست شی کرست سے عرضکہ مرتبر سے موافق قومی تعمیر کی اساب میں کرست شی کرست شی کرست سے دو فقت سے خوشکہ مرتبر ہو اس کو اسے میں کوست شی کرست شی کرست شی کرست سے دو فقت سے خوشکہ میں کوست میں کہ میں کوست میں کوست میں کوست میں کرست ہیں کرست میں کرست میں کوست میں کوست میں کرست ہیں کرست ہیں کرست ہیں کرست ہیں کی کوست ہیں کوست میں کرست ہیں کرست ہیں کرست ہیں کوست میں کوست میں کرست ہیں کوست میں کرست ہیں کوست ہیں کرست ہیں کر

بدمے یا فرسے یا ورسے یا سننے

آگوہم سید مسلما نوں اورخاصکر تراکہ مسلما نوں کے دینی اور و نیوی نرقی کی خداسے وعسا

ہ انگیں کہ خدائتھا لی اس صوبہ کے مسلما نوں کے دلول کو قومی ترقی کی طرف ماکل کر۔ ان کی نما م جاکڑ

اور مناسب کوسٹشوں میں برکت دسے ۔ ایجو کمیشن کا نفزنس اوراس صوبہ کے مسلما نوں سکے ملاقات

ہا ہمی اورا ختا طرکومسلما نوں کے نرقیات دینی ودنیوی کا باعث کر۔ اسے خدا تو قدرت والا ہے ۔

اِنْ اللّٰهُ عَلَی گُلُ سُکُوعٌ قَدَّلِ تَدْدُ



آنريبل خان بهادر ميان سر محمد فضل حسين صدر اجلاس سي و ينتجم ( علي تَوه سنه ١٩٢٢ ت )

ا منقده على كوم الما الما والم

## مرخان بها درانرس سرافضاص ف

میار ففل حسین نیاورس جون ششنه عمیں پرا ہوئے وہ نسساً راجوت ہیں آپ کے والداکسراا شش كشرك عده يرامورت على عجر سات بيس كي عرم إن كي مان كارتقال موكيا تها - زمانهُ طفوليت يرمان حما کی محت نزاب متی اور بہت نخیف انجیڈ نظر اسٹنے تھے کیکن سکھنے ٹرسضے میں شرق سے شوق اور و ہانت کے آنار پائے جاتے تھے - چنانچہ ایس میس کی عرس ہی اسے کی ڈاگری لی <u>سیم ۱۹۸</u>ء میں بغرض تعسلیم قانونی انگلستان کئے اور و ہاں سے میرسٹری کی سندے کرانے کی میں میروستان وایس آئے - نما تہ طالب على من المفول في علم كي مختلف ثناءول شلاً الكريزي ادب كاريخ " نبياست " معلم نفيات قانون اورادب، عرقي يركا في طورست توجه كرك ان كامطاله كمياتها مختلف سوساً مثيون المجنول اوراسا رول میں تحریرا و رَنْفُر رہے ذریعہ سے اطہار خیالات کی عادت ڈالی تھی ۔ بیشت برشر کے سب سے پہلے ضِلع سیال کوٹ میں کام شروع کیا ان کی قانو نی لیافت کی شهرت بهت حلائقیل گئی اور کھیے زیادہ نر ماننہ نْ كُرْدِتْ يا يا تَفَاكُهُ آبِ أوّلَ درهبَ عَا وَن وال ميرسطون مين شار موت لِي مِفْ في المعالم الم نے رہنی پر مکیس حیف کورٹ بینیاب میں شروع کروی ۔ تیجیف کورٹ میں اپنی قاملیت کو غایاں اور تر تی وینے کا زمایدہ موقع ملاا وراب آپ صلع کے علاوہ صوبہ کے ممتا زمبر سطروں میں تسلیم کئے جانے سکتے ' اسی زما نه میں آپ نے سودستی تحریک میں اور ترکوں کی حالت میں خاص طور کسے حصد کیا نیز اسلامیکالج لاہو

کے آٹریری برسل کی خدمت میں کی عرصة بک انجام دی سندوائے سے سند وائو تاک اسلامیکالیج لاہور کے تظم ونسق اور انتظام کا حصر آپ ہی کی توجہ کا منت بذیر رہا اورائس کو موجودہ درجہ تک ترقی دسینے میں آپ کے مساعی کا غیر معمولی حصرتہ ہے۔

تر فی دینے میں آپ کے مسالحی کا غیر مغمولی صقیبے ۔ سنطواء ملک دس سال بنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی کے ممبراور ف 19 کے بعدسے اکثر پنجاب

یونیورسٹی کے منتحن رہے ۔

سلامانی میں کیے کیٹوکونسل ہیں یہ نیورسٹی کے طرف سے قائم مقام منتخب ہو کم آپ بھیجے گئے کونسل ہیں اہل صوبہ کی حفظ صحت اور اعلی تعلیم کے تتعلق آپ سے کا فی طریقہ سے ذیا دہ توصہ کی اور سلا اواج سے سلامانی تک سیاسی سخریک میں پوری دارجیبی اور چوش کے ساتھ حصہ لینا منٹروع کیا ، مبند و سلمانولیل یک جہتی اور اتفاق کے خیالات بیدا کرنے میں آپ کو کامیا بی ہوئی اور اس وقت سے صوبہ پنجا ب میں برحیث یت مقدد لیڈ دکے آپ سیمھے جانے گئے ؟

سنتا ۱۹۲۶ میں یا وج د شیدید مقابلہ کے جدید کونسل پنجا ب کے آپ مم سنت بروسے اور پھراسی کونسل میں وزیر اسی اور کیے داسی است میں اور پھراسی کونسل میں وزیر تعلیم کا عہدہ پایا اس عہدہ پر بید ہے کر تعلیم امور میں آپ کی دل حیب کوسٹسٹس اسی مون قابلیت کوئیٹر میں تعلیم یا فتہ طریقہ نے محض النمی میں تعلیم میں نسبتا گس حق سے بھی کم پوسلما نوں کوان کی نسبتی تعداد سے مان جا سے تھا دستے تھا دستے تھا دستے جاست کی تھی میں نسبتا گس حق سے بھی کم پوسلما نوں کوان کی نسبتی تعداد سے مان چاہے تھا دستے جاست کی تھی تھی تھی ہوئی کے سندیں اسی کا ایم میاں صاحب کے بدنا م کر سنے بیں کوئی کر سندیں انتہا کہ کہ گھی گئی ہے۔

سرمدو م سند ۱۹۲۳ و پی الا که کاتعلیمی سجیٹ منظور کرایا جس کی مد دست ڈسٹرکٹ بورڈو پی ابتدائی اور دلسی مڈل اسکولوں کی عارتیں تیا رکی جا ویں ہی سنے فرسٹرکٹ بورڈوں کو اعلی تعلیم ہے بارسے سبک دوش کرکے ان برصرف ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری باقتی رکھی ۔

ممبری کونسل کے زمانہیں اور وزا رت کے عہدیں اپنی ذمہ داری تقیقی طور پر بہجھ سنے کی ضرورت کومسلمانوں ہیں جس طرح آب سنے محسوس کیا اور جس فایلیت اور حسن تدبیر کا تنہوت پیش کی اس کی سرموصوف پہلی مثال ہیں -

سلم المراجي المراجي المراجية المراجية

یه بات کهی گئی، ورکھی گئی کمها بیساعده ۱ ور قاضلانه ایڈرلیس صدر کی جانب سے اب نک احیلاس کا نفرلس میں نہیں بٹر واکمیا ۔

ٹونٹ -سرمیانضل صین صاحب کے حالات رسالہ شباب ارد واکتوبر<del>سالٹائی</del>میں نثا کع ہو<u>ے۔ ہیں آمیں</u> کی تنجیص سیدے۔

### خط بصدارت

انتخاب صدادت دائیگی حضرات الگردسوم وعوائد کی با مبندی کی جائے۔ تدیہ ناگز برہے۔ کہیں اس عرب فرض کامطالبہ ہے اور فرض کامطالبہ ہے افزائی کے لئے آپ کا دلی شکریہ اداکروں - جوآب نے سمجھے اس مہتم بالشان مجلس کا صدر متنخب کرکے مجھی یا درانی فرمانی میے 4

ان سرمیآ ور ده اکابر توم سنت واقعینت رسکھتے ہوئے جو سال بسال اس ممتاز حیثیت پر فائر بہوتے رسبے ہیں ۔ یہ کرسی صدارت شرخص کے لئے ما یہ فیز ومیا ہات متصوّر ہوسکتی ہے ،

اس عرّت افرائی کے کیے مجھے اپنی نا قابلیت کا اس قدر اعترا ف تھا کہ اگریں اس عطیہ کوھٹ اسی نقطہ کا ہ سے دیجھتا۔ تواس کو تبول کر سنے کی جرائت کمبی مذکر سکتا مگریں سنے محسوس کیا ۔ کہ یہ مطالبہ حقیقت میں وہ مطالبہ ہے جو کسی میر خطرز ما سنے ہیں ملک، ایک سیا ہی سے اس کے فرض کی ا دائے گی کے متعلق کر ما ہے ۔ اور حب میں نے اس میاس زا ویڈنگا ہ سے نظر ڈالی تومیں ایکارند کرسکا +

 میں کوسٹش کروں گا۔کہیں تمام نقطہ ہائے گاہ کو بدنظر رکھوں۔اُن کوآب کے غور و تو کے لئے آپ کے سامنے بیش کروں اور ایک راہ ستقیم الماش کرنے کے عزم میمیم میں ستے المقدور آپ کی اعانت کروں ۔ تاہم میآپ کے تعاون ہی کی تو قع ہے ۔ جو سمجھے امید دلاتی ہے کہ ہیں اسٹکل خدمت سے ایک تسلی بخش طریق پر عہدہ برآ ہوسکوں گا ﴿

خلینصدات کی شکلت اس سے بیش ترکه میں اس فرض کی انجام دہی کا کام شروع کروں - آب حضرات متو تع بوں کے کہ میں اپنا خطبۂ صدارت پڑھوں ۔ ہم سب جائے ہیں کہ خطبۂ صدارت الیک خاص اممیت ر کمتاہے۔ گرہم شا دوناد رہی اس کی اہمیت کواس کی تیاری سے پہلے محسوس کرستے ہیں ۔ اس کی مشکلات کا نداز مگر سیکنے کے بعد ہم بیٹ مدکر لیا کرتے ہیں ۔ کہ آیندہ اسپے آپ کواس شکل کا سامنا كركے سے بچائيں كے - كرانساني نطرت اس فدر كر ورسيے - اور تقدير ہم ميراس قدر صبوط قابورت ب كه بم زا مركز فتدكى كليفات كو بعول عاستهين - (وراسية أب كو بيرشكا ت مين مبلا كرليتي بي-تامېمىرىك ساھىنى يەكام بىلە اتىماشكىس بىش كرد باسى مىجىرىت بىلى مىرسىتىنىتى نامورمىش دو مسلماً نان بهند کے تعلیمی مسائل بیٹنیٹی خطبات صدارت پڑھ سے کے ہیں۔ اور حیدہ سے جیدہ القاظ میں خوبصورت سے توبصورت خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ میرسے کے تامکن ہے۔ کہمیں ان خیالات یں کسی قسم کی ایزا دکرسکوں۔ یا اسینے اظہار میں ان کے انداز بیا ن سے بہتر خوبیا ں د کھا سکوں میلے ایک دوست نے مجھے ایک نرالی جمویر سبھا تی۔ا وروہ یہ تھی کمیں اسپنے بین روؤں کے شاندا زخطیا صدارت میں سے چیدہ چیدہ آفتا سات جمع کرکے اپناخطیۂ صدارت ترتیب وے لوں ۔ گریہ کام پے انتها شکل تھا ۔ کیوں کہ نہایت ہی متحب تقاریرییں سے انتخاب کرنا نهایت ہی دشوار ہے۔اس سکے علاوه اس قسم كاخطبهٔ صدارت ايك ايسي كي كارى كي ما تند بهوجا آم يبس كانظاره محيرالعقول موتا + مئلتعليم سلمانان ماضي کے انام مصرات اس وقت ميراارا ده نهيں سيے کرميں اسلام کی شاندا رماضی شاندار نطلیات صدارت کا ذکرشا ندارالفاظامی کروں - میرالدادہ پرتھی نہیں ہے ۔ کہ لیں آپ کے ساسف اسلام سيمشهورا ورغيرفاتي مصنيفين فلاسفه اورعلماك مرقع مش كرول نهبى ميراقصد اس سے عاصل ہوسکتا ہے کہ زمانہ قدیم کی اُن عدیم المثال درسگا ہوں کے کا رنامے ستا وُں۔ جن كي شهرت اليخ زما منهي به بهتاتمي -أب في الداور قرطبه كي دارسانين اس قدر كشرت المعاشي یوں گی -کراپ ان درسرگاہوں سے افسوش ناک خاتمہ سے بیزا رہو گئے ہوں سکے ۔اس سلتے ہیں فرض سلئے لیتنا میوں سکہ آپ کا ماضی ایک ایسا ماضی سیے جو اسپیٹے زما ننہیں کو ب<sub>یک</sub> دوسری تظیر نہ رکھتنا تھا۔

عالم اسلام کی بے مینی کی غرض کمدان مشکلات سے بعد ہو میرے راستے میں حائل تھیں سمجھاس ا مرکا اعتراف کرنا ہے کہ صورت حالات اکثر وجوہ سے میرسے موافق بھی ہے۔ کیوں کہ دنیا میرا تشوب دُور سے گزر چکی ہے علمی مطارح نظر بے دعمی سے متر لزل کئے جاچکے ہیں جن کی از مرفو ترتیب میں نوق یافتہ ممالک کے بہترین دیاغ متوجہ ومصروف ہیں ہ

مسلمانان عالم کے دلوں برنها بت ہی الم ناک اور وصنت خیز جذبات گرز سینگے ہیں۔ اجماع بشری ماضی وحال سے غیر طمئن ہو کرمعاشرت و حکومت کے نظام کواز سر نوتر تیب دینے کے

سلے داہیں کلاش کررہا ہے : تحریب عدم تعاون اسلوال کے کی تینتیوی کا نفرنس کے انعقاد کی تاریخ سے ہمندوستان میں بھی نئے نظریا ہے تعلیم تجویز سکئے اور ترتیب دیئے گئے ہیں مجرکیب عدم تعاون سنے نهایت شدومد سے تعلیم کے مقصدوں اورطربقوں کومطعون کیا ہے ۔اور تجویز اصلاحات عکومت کوعلی جامہ پینادیا گیا ہج۔

یمشکل مگردل حبیب اور انفتال امگیز مسائل میں - اور اسپنے حل وعقد کے لئے دیا دہ قابلیت اور بجنتہ کاری کے طالب میں لیکن میری سکین کا باعث پر مقولہ ہے کہ دوجی خدا النان پرایک تیا بار ڈالٹا ہے ۔ توفودیی اُس کاسما رابن جاتا ہے ،، ﴿

اس سنة الكرير بوكيا -كبران داويا مين الميمنين سك بعض كدة تعليم سكو برسنا دول كي ايك عجلس منتقد كي جاشيه ١٠ وراس سنه بره كرا وركون سا اقتضاسه قدرت بهوسكما تها ،كم يه تما م يرسنا دهلي كرط هد كي طرف تعليخ آيين ميمان سنه اس تحريك كا آغا زبوا تها ،-

"اليْرىنىكىيافاك بىناس تخبىدكى كىردى

تومجمست تومارست

بريم كرك وأشك بهان اقد ليك

اسلع عذب محبث »

تعلیمی عدم تعاون اب میں تحریک عدم تعاون کی طرف بھی حدثاک کہ اُس کا علاقہ مسئر تعلیم سے بے رہوع ہوتا ہوں -

تخریک عدم نعاون کا آغا زس<sup>1913ء</sup> میں ہوا ۔ مگرجها ن تک اس کاعلاقہ سیکے تعلیم سے سیے، اُس کا ظهورا پک سال کے بعد بینی اگست سنت منت سوا -

تعلیمی عدم تعاون کو دو مصون پر تقسیم کیا جاسکتاہے۔ بینی تنقیدی اور ترکینی حس مدتک نقیدی عدم تعاون کا تعلیم عدم تعاون کا تعلیم کی سے دوج کیا تا عدم تعاون کا تعلیم کی ہے۔ اور تعلیم کی ہے دوج کیا تا است کے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیم اپنیا توں کو بھڑوں عدم تعویٰ کا در فطرتِ مہمول کی طرف اشا رات کے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیم اپنیا توں کو بھڑوں کے گئوں کی طرف میں کا تی سے ۔ اور یہ نظام کوئی تشخص کیا بدا عت پریدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

مغر فی درسگاہیں اس سطے سے امون ہیں ہوسکتی ہیں۔ استخانات تکلیف دوسہی لیکن آج تک کوئی ملک اس تکلیف دو مہی لیکن آج تک کوئی ملک اس تکلیف دو طریقے سے آزا دنہیں ہوسکا۔ اس میں مجھ شک نہیں کہ اُس نظام استیانات ہیں ہو ہمند وستان میں مرقبے ہے۔ کچھ ایسے نقائص بھی ہیں۔ جو اسی سے ساتھ مختصن ہیں کر اُن ہیں۔ بہارا نظام الامحالہ ایسے ہیں بچو ہمند وستان کی خاص صورت حالات کو مقر نظار سے تھے ہوئے ناگز برہیں۔ بہارا نظام تعلیم ایک خاص صرت کی اپنی زبانوں کی آئی گزشت ہے اور مرز بان سکے دوعی بنی ابنی زبان سے حق میں میں کرنا پڑے گا ۔ ملک میں زبانوں کی آئی گزشت ہے اور مرز بان سکے دوعی بنی ابنی زبان سے حق میں میں اور نظام العلیم ایک خاص صدت نے رز مہی ہے۔ مگر ہی اس میں کہ بہارا نظام العلیم ایک خاص صدت میں کہ بہارا نظام العلیم ایک خاص صدت کے دور این اس میں کھونا کہ دوا اپنا سر نیا زایک ایسے خدا سے ما سے جھونا سے جوائس کا خدا نہیں سے اور مذہبی تعلیم کا انتظام کرنا ہم سکتے ہیں۔ یہ نظام بہت مجھونظری سے ۔ کرنا ہمیں ایسے نقائص بھی ہیں جوایک صوت کر دوج ہو سکتے ہیں۔ یہ نظام بہت مجھونظری سے۔ نظام بہت مجھونظری سے۔ نظام تعلیم میں ایسے نقائص بھی ہیں جوایک صوت کر دوج ہو سکتے ہیں۔ یہ نظام بہت مجھونظری سے۔ نظام تعلیم میں ایسے نقائص بھی ہیں جوایک صوت کہ دوج ہو سکتے ہیں۔ یہ نظام بہت مجھونظری سے۔ نظام تعلیم میں ایسے نقائص بھی ہیں جوایک صوت کہ دوج ہو سکتے ہیں۔ یہ نظام بہت مجھونظری سے۔

ہنت سے اہر بن تعلیم نے اس کوعلی بنانے کی کوشش کی سبے۔ لیکن عوام الناس کی طرف سے ا کی کوئی امداد دہیں گی گئی جس کا نیتی میں ہوا۔ کہ یہ کوشششیں اس حد مک کامیاب نہیں ہوئیں ۔ جس مر مستدیمہ

كرناجا سبية - اورانس كے لئے أن حقرات كا جوماميان عدم تعاون بين ممنون بيونا جا سبية + نظام تعليم كے مقاصد اس لئے جس چيز كى خرورت سبے وہ يہ سبے كه ابتدائى تعليم كوعام اور لازمى بناديا عاميم حب سب مشخص كى اقتصادى اہميت بڑھ جائے - تاكيروه زيادہ نيتي خيز كام كرسك، اوروہ زيادہ صحت مندا ورزيادہ فارغ البالانہ زندگى ليركرسكے +

دے سکیں - اور تعلیم کے بہترین اور اعلیٰ ترین مقاصد کی بنیا دوّال سکیں - اب جب کہ تعلیم ایک امر منتقلہ ہے ، توا و ہم مردا نہ وار تعلیمی مسائل کو اپنے ہاتوں میں لیا ۔ یونان نے اپنے دورِا رتقا مریں ، ملک اور کسی قوم نے آج نک خاطر توا ہ طریق سے مطر نہیں کیا ۔ یونان نے اپنے دورِا رتقا مریں ، اُن کے متعلق کو سنسٹیں کیں ، اوران کوشاندار کا میابی میشر ہوئی لیکن ، یقیناً ، یہ سکا اب بھی بہت کی ترقیوں کا محتاج ہے ۔ ہمند قدیم کی تہذیب نے بھی اس شکل کہ حل کرنے کی ضرور کو شنش کی ہوگی ، لیکن بھی معلم مرسے ، کداس کی مختلج عقدہ کشائی تا ہے جب بعد بھی 1

ريون مان سان سيد مريد ماندين ماهديب مان من مرسه م مرور و سوى بوق. ليكن بين معلوم سيد كماس كي منتم عقده كشاني أرج مك نهين ميوني -موجود وزماندين المكستان أي مركيه اورجرهني سنة ابني انتها في كوستستين اس بارسيين عرف

موجود و زماندین انگشتان امریکیه اورجرمنی این انتها کی کوششین اس بارسے میں مَوق کی ہیں۔ مگروہ لوگ جوان ممالک کے تعلیمی مسائل اور اُن کی کوششوں کو یہ نظر غامر دیجھ سکتے ہیں جائے ہیں کہ وہ آج بھی کسی اطبینان بحبی کشود کا است دُور ہیں۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم زماندُ ماضی کی کوسششوں اور کا میا ہیوں کا اعتراف کریں اگر میر مامیان تعاون حضرات کا بق ہے کہ ہم اقرار کریں کہ ابھی ان مسائل سکے متعلق بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اور کسی بخش ترتی کرنے لیے بہت کچھ اہم کوششوں کی ضرورت ہے ۔

بر سینظیمی کام کاد وسراحصه وه بے جو تعمیر نظام سیمتعلق بے بینی وه کام جس کا مدّعا ءایسی درسکاہو کا قیام نظا بھی میں وہ طلبا رتعلیم باسکیں بمن کو موجو ده اسکولوں اور کا بچوں سے علیٰحد گی کی دعوت دی کئی تھی 4

اب ہم دیکھتے ہیں کہ میتعمیری کام صرف موبودہ نظام پر ایک تخربی تنظید ہی کرسکا ہے، اور حب دعووں اور نظر بوں سے علیحدہ بروکر علی کی نوبت آئی ہے تو ٹیتج بمعلوم!

قومی نظام میلیم سیمتعلق بهت پیچه که آگیا ہے مگر جمہور کے سامنے کوئی سنجیدہ و مرتبہ نصاب تعلیم پیش نہیں کیا گیا مطریقۂ امتحانات پر بھی بہت کچھ قیمتی تنقید ہوئی ہے ، لیکن ، پنجاب ہیں جامعہ قومی کے استی مات ، پنجاب پونپورسٹی کے طریق استیان کی غلاما نہ تقلیدسے زیادہ نہ تھے۔ اس کئے کہ اجا سکتیا ہے کہ بہتمام تو پیک ، ماہرین تعلیم کی توجہ کو نظام تعلیم کی اصلاح کی طرف مائل کرنے کے اعتبار سے بہت مفید ثنا بت ہوئی سے ۔ مگراس نے خود نہ تو کو تی ایسا نصاب تعلیم بیش کیا ہے۔ سے ہندوستانی یو نیورسٹیوں کے نصاب تعلیم سے زیادہ قومی کہا جا سے اور مذہبی اُس سے کوئی معیاری اسکول ، کا لیج یا پونیورسٹی بناگراسینے دعا وی کاعلی تنبوت دیا ہے ۔ اس بات کا عزاف فرودی ہے کہ یہ تحریک اس بات کا عزاف فرودی ہے کہ یہ تحریک اس ناکامیا بی کی وجہ سے مطعون نہیں کی جاسکتی اسکول کا راج اور پونیورسٹیاں ایک سال اور پی ترتیب نہیں دی جاسکتیں ، اگر چوامیان عدم نعا و سے نقطہ خیال سے کمل سوراج کا چند میں ترتیب نہیں دی جاسکتیں ، اگر چوامیان عدم نعا و سے نقطہ خیال سے کمل سوراج کا چند میں ترتیب نہیں حاصل کر لینا ، بالکل مکن ہو ۔ اس لئے اس تحریک کی ناکامیا بی ، وقت اور دویے کی کمی برجمول کی جاسکتی ہے یہ

اس بات کااعترا ف بھی لازمی سبے کہ دور ان حباک میں تعلیمی نظام کوتر تیب دسینے کا امن طلب

کا مشکل سے ہی سرانجا م دیاجا سکتا ہے۔

میساکدیں سنے اُوپر بیان کیا ہے تحریک عدم تعاون سنے دُوسری اقوام کی درسگا ہوں کی بر نسبت مسلمانوں کی درسگا ہوں کو زیادہ نقصان بہنچا یا۔ ایک تخربی تحریک کی حیثیت سے اب اس تحریک کا زور اختیام کو بہنچ چکاہے' اور اس جزوتحریک کے بنتجہ پر بعبت سی نوجوان زندگیوں کی بربا دی شاہر ہے۔ اگرچہ کنرصور توں ہیں یہ بربادی قابل تلانی ہے ۔

اگریجا رسے دوست تارکین موالات ایماندا ری ستے ظیمی کام کریں ، نئے تعلیمی مطاع فی نظرتر تیب دیں اُن کوعلی جامہ پینائیں اور ان تعلیمی اصلاحات کو ، کامیاب درسگا ہوں کی صورت بیں مبین کریں ، توہر تشخص اِن مساعی جمیلہ کا خیر مقدم کرسے گا ۔ کیوں کہ دُوسرے محکموں کی بہ نسبت ، تعلیمات ہیں ان ختراعا ، کی کٹخا انٹر سے ۔

تحریک کارگرہ وسلم و نیورٹی کی ہے تحریک اتفاقاً علی کڑھ یو نیورسٹی کے قیام کی معاصرے علی کڑھ کی تحریک ایک شاندار ماضی پر فحر کرسکتی ہے ۔ اس تحریک کے بانی سرسیدا حکرخاں ، اسلامی ہندوستان کے اس نامور بزرگ کانام ایک قومی بہی خواہ کی شیخت سے ہمیشہ یا د کا در سے گا جس نے اُس جبل ظلمت اور ما پوسی کے زمانہ میں بہوعا کم اسلامی برعیائی ہوئی تھی تعلیم کی شمع جلا کراس جبالات اور ما پوسی کی ظلمت کو کا قد ر کے زمانہ میں بہوعا کم اسلامی برعیائی ہوئی تھی تعلیم کی شمع جلا کراس جبالات اور ما پوسی کی ظلمت کو کا قد ر کے زمانہ میں بہو میں سے خوا میں میں جبار میں استے جوادر جمت میں جبکہ دسے بھی کردیا۔ ما کھوٹ سلمانا می ہوئی تا میں قدر و قیم اور شانداد ہے اُسی قدر ذمہ داری کاربا مان او کو ل کے علی کرٹھ کی تحریک کا ماضی جس قدر و قیم اور شانداد سے اُسی قدر ذمہ داری کاربا مان او کو ل کے

شانوں پر چیجن کے سپر دائی پونیورٹی چلانے کا کا م ہے ۱۰سے اور عظیم الشان کام کو کامیاب بناسے سے لئے تام قوم کی متعقد کوسٹ ش کی خرورت ہے ۱۰سے سے سے بیٹ بست سے رویے کی خرورت ہے اس کے لئے کا رکنوں کے اتفاق اس کے لئے بست سے بے غرض کام کرنے والوں کی ضرورت ہے ۔ اس کے لئے کا رکنوں کے اتفاق میں بڑی اعتیاط کی خرورت ہے ۔ اس کے لئے کا رکنوں کے اتفاق میں بڑی اعتیاط کی خرورت ہے۔ اس کا نقل میں بڑی اسے اوران کا دکنوں برجب آپ انہیں منتقب کرلیں بڑے اعتماد کی ظرورت ہے۔ اس کا نقل میں بڑی اسے بجے ۔ اس کا نقل میں بہت اوران کا دکنوں برجب آپ انہیں کہ کامیا بی سے داستہ بیں بہت ہی وہ سلمانوں کی نجات کے اساب مہتا کر سکیں ۔ اس بیں کوئی شک نہیں بی جن برقا بُونہ یا یا جا سکے ۔

یاس یونیورسٹی کا کام ہوگا کہ وہ دکھا دے کہ اسلامی ناریخ اور اسلامی مذہبیات کے معاملہ میں وہ کیا کچھ کرسکتی ہے۔ یہ اس یونیورسٹی برمنحصرہ کہ وہ کس طرح ہندوستانی تاریخ کے اسلامی وَ ورکی طُنُ اِن توجها ت مبدول کرکے، ہندوستانی قومیت کی خدمت انجام دے سکتی ہے رہندوستانی قومیت کے خدمت انجام دے سکتی ہے رہندوستانی قومیت کہ دختم منوں سنے ہر غیر ملکی قوم کی نفرت برخواہ وہ عرب ہویا افغان بمغل ہویا برطانوی ایک محدود قومیت کی بنیا در کھی ہے +

اس نا عاقبت اندیشا نه تدبیرست زیاده مهندوسا بی قومیت کے مفاد کے حق میں کو بی چیز مضر نہیں ہوسکتی - اب یہ آب کا کام ہے کہ آپ قومیت سکے اس غلط اور عدو درمفہو مہکے روعل کی کوششش کریں ، اورایک ایسی قومیت کی بناڈ الیں جواس قدر و سیع البنیان ہو کہ اُن تمام قوموں کو اپنے آخو سڑمجت میں مگبہ دے سکے بچومادر مہندگی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں +

تجویا صلاحات او زمعلقه مسائل آیس سے ذکر کیا تھا کہ تجویز اصلاحات نے نے مسائل کویش نظر کر دیا ہے۔
تام بہند وستان میں مقامی حکومتیں ابتدائی تعلیم کے مسائل کوسطے کرنے کی بُرزور کوسٹیس کر دہی ہیں تھا تھا
ہم سب اس احرین تفق میں کہ اس تعلیم کو مذہبی عنصر سے معرا نہ ہونا چاہیے ، ہم اس بارے میں بھی تحدالی ایس کے دعمہ سے کہ ابتدائی بیس کہ یہ تعلیم طرح دی جائے وراس احری ذمہ داری فلا اس باری کو گھروں میں نہیں دی جاستی اب اس احریر خور کرنا آپ کے ذمہ سے کہ ابتدائی مقامی جاعتوں کی ذیر نگرانی ہیں ۔ خربی تعلیم کس طرح دی جائے واراس احری ذمہ داری کہ مداری ابتدائی تعلیم مقامی جاعتوں کی احداد سے میں ابتدائی تعلیم مقامی جاعتوں کی احداد کے لئے ، صرف تبلیقی کا موں برقانع ہوجا بیس احداد دی مطابع ابتائی کا موں برقانع ہوجا بیس ۔ احداد کے لئے ، صرف تبلیقی کا موں برقانع ہوجا بیس ۔ احداد میں مطابع کی خود بین کہ اسلادی مطابع کی دو تبلیل کی احداد کے میں مطابع کی دولتم ندیا دور وہم ندی جاستے ہیں ۔ عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے کہ نظام تدن کا میلان اس طرف سے کہ دولتم ندیا وور دو ہم ندی جاستے ہیں ۔ عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے کہ نظام تدن کا میلان اس طرف سے کہ دولتم ندیا وور دو تبلیل عاسے ہیں ۔ عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے کہ نظام تدن کا میلان اس طرف سے کہ دولتم ندیا وور دو تبلیل عاس میں ۔ عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے کہ نظام تدن کا میلان اس طرف سے کہ دولتم ندیا وور دو تبلیل علیں ۔ عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے کہ نظام تدن کا میلان اس طرف سے کہ دولتم ندیا وہ دو تبلیل عبد کا میکوں میں کو میں کہ دولتم ندیا کے دولتم ندیا کہ دی کا دی کے دولتم ندیا کہ دولتم ندیا کہ دی کے دولتم ندیا کہ دو

د دمر سے مسائل اب رہا کا رائد علی تعلیم اور کلیات کے نظام ترکیبی کا سوال ، یہ عقیقتر اگیسے مسائل ہیں ،جن کے متعلق آئیسے مسائل ہیں ،جن کے متعلق آئیسے مسائل ہیں ،جن کے متعلق آئیسے متعلق آئیسے کواسینے خیالات کو ترتیب دیٹا جا ہیئے ۔

اوقات بین جب که وه معروف مذہوں، نهایت بی نیتج خیز سبے ۔ اگرائب کی تومی درسگاه اس کام کولینے ذمہ نے لے اوراُس کوالیا العلیمی کام سبھے سلے جب کامقصد مذہبی اور شعمو تی تعلیم دینا ہو تو ہی سمجھوں گا۔ کہ یہ الیا مفید خلابی کام انجام دیا جارہ جب جواس درسگاہ سے ساحت باعث نازش ہوسکتا ہے ۔ ہی بی وه طریقہ جس سے آب عامم خلابی ماک بہنچ سکتے ہیں اور خصرت اُن ماک پہنچ سکتے ہیں، بلکہ اُن کوتوش فرم بناسے ہیں مددرے سکتے ہیں، بلکہ اُن کوتوش فرم بناسے ہیں مددرے سکتے ہیں،

وقت اجازت نہيں دين کہ ميں اس تجويز کی تفصيلات کو معرض بحت ميں لاؤں المرجھے اعتما ديج مصلمانان مهندوستان اس نهايت ہي مفيد کا ميں کئي وُوسري قوم سے پيچھے نه دہيں گے۔
صوبہ داری درسگام کی ضرورت اور تفاحی مجلس واضع تو این کے مانخت ہی انجام پاسکتا ہے اور اس اور تفاحی مجلس واضع تو این کے مانخت ہی انجام پاسکتا ہے اور اس لئے صوبہ داری تنظیم کی ایم تیت اور زیادہ ہوجاتی ہے ۔ مگراس کے یدعنی نهیں کہ تام ہم تدوستان کی ایک مرکزی درسگاہ کی ضرورت مفقود ہوگئی ہے ، مگراس کے یدعنی نهیں کہ تام ہم تدوستان کی ایک مرکزی درسگاہ کی ضرورت مفقود ہوگئی ہے ، مجھے بقین ہے کہ اب اس کے ضرورت ہے کہ ہم تخیل میں میں میں اور اُن اصول کو محکم کم سکیں جن کا حلقہ اُنٹر وسیع اور عام ہم و اور اپنے اپنے مسئل مرحب کہ سکیں اور اُن اصول کو محکم کم سکیں جن کا حکم کم انجام وہی سکے واسطے زیا دہ تیا رہو کم محلس شور ہے ہیں اور اُن اصول کو محکم کم سکیں جن کا حکم کی انجام وہی سکے واسطے زیا دہ تیا رہو کم محلس شور ہے ہیں اور اُن اصول کو محکم کم اعدا سے کا حکم کی انجام وہی سکے واسطے زیا دہ تیا رہو کم محلس شور ہے ہو اسلے زیا دہ تیا رہو کم کم مسکیں ہی کہ باتھ میں انجام وہی سکے واسطے زیا دہ تیا رہو کم واسکیں ہ

ایک غیر شطم، علم سے بہرہ اور اپنی نگر داشت کے نا قابل جا عت ہوگئی۔ غدر کاز ما نہ آیا اور گرز گیا ۔ مسلما نانِ مہند لے بیر صائب سختیاں سہیں، اور اسپنے آپ کو ایک نا قابلِ عبور دلد ل میں یا یا ۔ اور دفیتہ دفتہ وہ مجبور ہو سکتے ۔ کہ سرکاری امداد پر افتما در کھیں ۔

اتحاد مقصدا درمسائ ترقی ا انتیسوین ا ورمسیوین صدی سے طلبا راس شوق و ذوق سے بیے مین رہے میں کہ اُس بے صی کو دُور کر انے کی کوسٹ میں کریں جس سے اُن کی قوم متاثر ہو میکی ہے ، ورا س کو کامیا بی اور عظمت کی شاه را ه پرلگادیں ۔ جیسے که تو تع کی حاسکتی تھی، سم میں سیے تعیض آیک راستے پر عظاء درا ن مالیکه دوسرون سنے دو وسرے راستے اختیا دسکئے "ماہم مارامقصود ایک ہی تھا۔ اوراس میں کوئی کلام نہیں کہ ہم منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے مختلف راستوں کو اختیا رکئے مہوسے ہیں۔ ممکن ہے کہ بہم میں بعض کے غلط راستہ اختیا رکر لیا ہو، اور و ہ راستے کی مشکلات کومسوس کر رہے ہوں - اور بعض کے شاہ را ہ کی نظر فرمیبوں سے سپور ہو کر منزل مقصود تک پہنچے کا بقین کر لیا ہو، حالاں کہ وہ شاہ راہ اُن کومنزل مقصود سے ہٹا کرکسین اور کے جارہی ہے۔ تاہم میں دھویٰ کرتا ہوں کہ اگر چیں ہم میں سے تعبق سے فیصلہ کی میں فلطی سرز دیہوئی ہور کسکین ہما رامنتہا ہے نظرا کی ہی ر ماسبے - اور میں دُعاكر ما ہوں كم قدائيس توفيق دے كميم اپني قومي طا قت كومتحد كرسكيں - اور اُرن را ميون مرينه خليس جوشاه را وعظمت سسے دُور ميں ۔صورت حالات عبيبي کچھ سبے ہم ميں قومي طاقت کچھ زیا د و نهین سید - اور بیم اس طاقت کوضا رئع نهیں کر سکتے لیکن اگریم اس قدر زویق قسمت ہو جامیں کہ ہم اپنی کوسٹ شوں کی مختلف امروں کو ایک ہی دھارے میں بہا دیں تو مکن ہے کہ یہ متحدّہ بہا وُتمام مشکات کوسطے سے بٹا دے ۔ اورہم کواس قابل کردے کہ ہم نہ صرف اس ملک میں وہ صفیت حال كرليس اجس كے بہمستى بي - بلكم بيس اس كى ترقبول بين برابر عصر لين كاسٹرا واركر دے -اس كئے اُس بیان سے جومیل سنے ابھی کیا ہے ، واضح ہوگیا ہوگاکہ بچھلے میں سال میں بیرا سلامی تحریک اپنے اصلی معنول میں اس لحافظ سے نا زک صورتِ حالات رکھتی تھی کہ ہدر دی کے لئے در بدر بھٹکنے مراعا کی بھیک ما ننگتے اسلوک میں خصوصیت کی التجا کرستے ان کی تدا بیرسٹے اس تحریک کو بہت ہی ئے حقيقت قائده بينيايا يے ملكم بيكمناب جائم بيوگاكه اس كوقومي اعتبار سيفقصان مينياياسيد - اور اس کے جواب میں حکام کی طرف سے سوائے طاہر دارا نہ میدردی کے پی تعییں ملا - اوراس لئے ضروری ہے کہ ہم اس تدبیر کی تبدیلی پر غور کریں +

ہمایة توں سے کچھے دس سالوں کے تعلق کماجا سکتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہم سے ہمایہ سافت تعاون کی تدبیر اقدوہ حصّہ جو ترکی سلطنت سفائس میں لیا اور مہندوستان کی سیاسی ترقی کے مسائل ان سب سفے مہندوستان کے باشندوس میں باہمی رضاج تی کا مادہ یمدا کرسفیس مدددی ہے۔

حضرات إميرا دعوا سب كريد روح زما نه بو بسوي صدى كے آخرى حصر میں دنیا پارمجونی میں میں استحفال مربعونی کے معاقب میں استحفی افتدار كارد على تھی ۔ بو اُنہ بویں صدى كے آخرى حصر میں دنیا پار محرب اور نئی دنیا كی میراید بھی دعوا سب كريد روح زما نه اشتراكیت یا بالشوز م اور سرماید دارى یا مغرب اور نئی دنیا كی موجوده مهذب سنیت احتماعی كے بین بن بین تھی ۔ اصلام كامقصدایک باسطوت جمہور مت كافیام ہے جم انفرادی حقوق كوایک مقدس اما نمت بھی ہو لیكن اُنہیں ہیئہ ہا جماعی كے ماتحت ركھتی ہے تعلیم یافتہ ہندوستان سنے اپنے جمساید ملكوں كے اشتراكی رجمانات كونكا و رغبت سے دبھیا۔ مگر مبندوستان مجتبیت اور مغرب كی موجوده تهذیب كواس قدر محبوب ركھتا تھا۔ مجموعی سرماید دارى برانی قدامت بیند جمیت اور مغرب كی موجودہ تهذیب كواس قدر محبوب ركھتا تھا۔ مجموعی سرماید دارى برانی قدامت بیند جمیعیت اور مغرب كی موجودہ تهذیب كواس قدر محبوب ركھتا تھا۔ كمائس بران كا بہت كچھا شرنا بوا ہے اس تحريک سے بہندوستان کے سیاسی مطام مح تظر كوا یک تھا ہے كمائس بران كا بہت كچھا تر نہ بوا ۔ تا بھاس تحريک سے بہندوستان کے سیاسی مطام مح تظر كوا یک تھا ہو

جمهوری رنگ میں رنگ دیا۔ گراس سے ذیادہ کچھ اور نہ کیا۔
سوراج میں نام قوموں کی ٹرکت کوئی ملک معراج ترقی پرنہیں بہنج سکتا جب تک کہ وہ تمام قومیں ہوائس
ملک کے اجزائے ترکیبی ہیں ایک ہی سطح مرتقیہ برنہ ہوں۔ اور کوئی قوم اپنی ما در وطن کے نظم ونتی اور ازتقا میں حصہ لینے کی ستی نہیں بہوسکتی جب تک وہ اُس کے لئے جدوجہد نہ کرے حب تک تعلیم یا فتہ نہ ہو جب تک اُس کے سامے تعلیم کے صیح مطاع نا نظر نہ ہوں حقیقت میں کوئی قوم نوا میں اُس کو تا مرتقا میں مواجہ میں کوئی قوم نوا میں کوئی قوم نوا میں کوئی توم نوا میں کوئی توم نوا میں میں کوئی توم نوا میں کوئی توم نوا میں کوئی توم نوا میں کے مفادیا ہی میں کرسکتی جب کے اپنے اختیا رات استعمال نہیں کرسکتی جب کے اُس اُس کے مسامے نواجہ کے دسائل کا دینہ ہوں سے کے مسامے نظر نواجہ کے دسائل کا دینہ ہوں سے

"كُرفتم الكريشتم ومن من المعان الماسية المرون ورفتن فرشرط الصاف المالة المرون ورفتن فرشرط الصاف المستة

غوض کرم بندوستانی قومیت کا اقتصاب کدا قدل تو مرائیس توم ایسی کوسشین کل میں لائے۔
جن سے وہ ملک سے نظم ونسق میں اپنے فرائض ، قابلیّت سے انجام دینے سے قابل ہوجائے۔ دوسرے
یہ کہ مرا کیک توم ایسی دوا دارا ندروش اختیا دکرے جی سے دوسری قویں اپنے جا برُحقوق حاصل کر
یس۔ ووسروں کے محتول کو خصب نہ کرے اور نہ دوسروں کے حقوق واپس دینے سے انکاد کرے
یہ امروا ضح ہوجیکا ہے کہ ما در سہند زندگی کی قربا نیا ن نہیں جا ہتی ۔ بلکہ مقاد اجتماعی کی خاطر معولی مفاد کی
حقیر قربا تیاں طلب کرتی ہے۔ یہ بیں وہ اصول جن بر تمام قوموں کے بے غرض مجان وطن تفق تھے
اس دوج زمانہ سنے جاس زمانہ برطاری تھی ۔ ان لوگوں کو متحد کر دیا اور قومیت کا احتیا زما بید ہوگیا۔
اس دوج زمانہ سنے جاس زمانہ برطاری احتیال کی احتماعی بھیودی تصور کیا گیا ہو۔
اور ہرتوم کی جداگا نہ بہتری کو مبند وستان کی احتماعی بھیودی تصور کیا گیا ہ

قوموں کے میں المللی تنا ذھات مفقود ہوگئے۔ رقابت اور صد کا ہوتی مرد ہوگیا۔ اس دوج رفا نہ نے ہندوستان کی مختلف تومیتوں پر آتنا قا ہو پالیا۔ کہ ہرایک نے بینی مطالب سے بینی خدمات دومروں کے سامنے پیش کر دیں سیہ اُسی دوج ذما تہ کے تاثرات کا بنتجہ تھا۔ کہ بنگال کی ، ہنیصدی مسلمان آبادی حوف ، ہنیصدی مسلمان آبادی حوف ، ہنیصدی مسلمان آبادی حوف ، ہنیصدی کی نیاست پر داخیاب کی ہ ہ فی صدی سلمان آبادی محف ، ہنی صدی مسلمان آبادی کو شرت کی نیاست پر دادی ہوگیا۔ اور ایک سے تو اقلیت کے درجہ کو میں ایک سے قائدہ اُ ٹھانے سے دست پر دادی ہوگیا۔ اور ایک سے تو اقلیت کے درجہ کو میں منظور کر لیا ہ

ایک جماعت توان اصول برکار بند مبرگئی حن بروه اور اُن کے شرکا سے کاراصلا عات کے حصول کی کوشش کرتے وقت متی دا تخیال ہو جکے سقے بینی وہ سامی ہوسے کہ بین فتا دہ قومو کو اس قدر اُنجاریں کروہ اقوام مرتقر کے ہما یہ بیلو ہوجائیں آکہ نام قومی زیادہ اصلاحات سکے مطالبہ میں برابر کے مفاو کی امید سے درجی رکھ سکیں اور کم آسو داج کے صول کی جد وہم سک میں کوئی قوم بیجے رہ کرد وہم ری قوموں کے سلے سرداہ نہ ہوجا ہے۔ اس لئے ہروہ سی محروم تھیں ، میں کوئی قوم بیجے رہ کرد وہم ری تو موں کے سلے سدراہ نہ ہوجا ہے۔ اس لئے ہروہ سی محروم تھیں ، کے خطے وانس بی ای قوموں بن کی بی براکر ہے سکے سکے دواب میں اس سے محروم تھیں ، اگر چرچھیفت میں ناسیس قومی کا ایک ضروری جزوتی ۔ ان لوگوں کے لئے موجب غلط فہمی موکنی ۔ جن سے دوری جزوتی ہوگئی۔ اس سے محروم تھیں ، ہوگئی۔ جن سے دوری ہو تھی ہوگئیں اور خیوں سے باہمی جن سے محروم کی جدوجہ دیں قوموں کی دوجہ دیں تو موں کی متحد و است میں مائل موگئیں اور خیوں سے باہمی تعتقات سے ایک مزودی ہوتا کہ علوانہ میا بی جو ترقی اور دی سے صول کی جدوجہ دیں تو موں کی متحد و است میں مائل ہی جو ترقی اور دی سے صول کی جدوجہ دیں تو موں کی متحد و اس می تو موں کی متحد و اس می متحد و است میں مائل میں جو ترقی اور دی سے صول کی جدوجہ دیں تو موں کی متحد و اس می تا کہ خلوانہ میا ان چرتی اور دی سے صول کی جدوجہ دیں تو موں کی متحد و اس می متحد و اس می میں مائل میں ہوئی کی انہ میں اور میں ہوئی اور کر میں مواج کے متحد کی میں دوری ہوئی ہوئی کو میں میں کر دوری ہوئی ہوئی کی میں کر دوری ہوئی ہوئی کی سے میں کر ان کو کھول کی جدوجہ دیں تو میں کی متحد کر است کی میں کر دوری ہوئی کی میں کر دوری ہوئی کی کر دوری ہوئی کی کو دوری ہوئی کی کر دوری ہوئی کی کھوئی کر دوری ہوئی کی کر دوری ہوئی کر دوری ہوئی کر دوری ہوئی کر دوری ہوئی کی کر دوری ہوئی کر دوری ہوئی کی کر دوری ہوئی کر دوری کر دوری ہوئی کر دوری ک

سوراج کے رامستہیں صائل نہ ہوجائیں ۔ لیکن لیک بات کو انچی طرح سے یا و کر لینا چاہئے اور وہ یہ ہو کہ آ ب کو اسپنے چائز حقوق کے حصو کے سائے صرف اپنی ذواتی کوششوں ریھے وسیکر نا ہوگا ہے

نوارا آنیخ ترمی گوچو د مق نعمسه کم یا بی صدی راتیز ترمیخواں جو عمل راگراں ببنی

مین ان ہندکے اب یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ مسلما نان ہن تعلیمی دستو رالعمل کی بیروی میں تعلیمی طاح نظر۔ اپنے سامنے کون سے صحیح مطامح نظر کھیں ؟ اور وہ کون سے طریقے ہوسکتے ہیں جن سے ان مطام منظر کووا قعات کی صورت میں تیدیل کیاجا سکے ۔

مهان ښد کا مطالبه \ اس سیمنیتر کېمی اس کے متعلق کچې کموں اس امرکو واضح کرویا چا به تا بهو مرف ایضا ف بحر \ کرمه ملانان مهند صرف ایسے سلوک کے متمنی بیں جو ایضاف پر مبنی مورو وه بهرگزنیس حیب سیمتے کہ اُن کو ملک کے نظم ونسق میں وہ حقتہ و یا جائے ہے جس کے وہ بهرطرح سے ایا تهمیں و فهمیں چا سیمتے کہ اُن کے مئیر د اُن مشکل اور نیازک معاملات کی ذبتہ داری کی جائے کہ اُگروہ و اُنھیں پوحسی۔ بہت سرانجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

ان کی شکوات این کی نسکایت بمینه سے ہی رہی ہوا ورا بہی ہی ہم کرز مازدگر شدّا ورموبوده میں اُن کے سنے اُن کی نسکایت بمینه سے ہی رہی ہوا ورا بہی ہی ہم کہ زماندگر شدّا ورموبوده میں اُن کے سنے اُن ملازمتوں کے دروازے بندرسے ہیں میں داخل کر لیاجا تا ہے اوراگر چہدوہ ان رکھتے اور انگر چہدوہ ان عمدوں کے فرائض کولوری قابلیت سے انجام دینے کے اہل می ہوستے ہیں توان کو عرف اس لئے کہ وہ مسلمان ہمی سوائے علی رگی کے کوئی چارہ کا رفطر منہیں آتا۔

ی تنکایات کمان تک و اقعات برمینی بن آپ بین سے بترخص اپنے بتریہ، یا قابل اعتمال معلومات سے بتاسکتا ہے۔ معلومات سے بتاسکتا ہے۔ میکن اگران شکایات میں کچھے قات ہی تھا۔ میں ملک کے اجتماعی مفاد کے سے صروری ہوکہ ان کو رفع کیا جائے۔ یاد رکھے کرکسی طاک کا نظم ونشق ترتی کے مدارج سطے نہیں کرسکتا۔ جہاں ایک بڑی اور وقع قوم سے جبرے بھالت اور سسی پرطرت اور ترقی حال کر سے کہ لؤ ایک پرجوش کوشش سے فتح حاصل کر لی ہو بہمایہ قوسی یا حکام اس فتیم کا سلوک دوا رکھیں۔ بس یہ امران تا م لوگوں برجن کا ان فتکا یات سے کسی تنہم کا بھی تعلق ہی۔ واضح ہو جا ناچاہیے کہ مسلما ن کسی قسم کی مراعات کے خوبہم نہیں وہ ا سے جدوں اور ملازمتوں کو حال کرنا نہیں چاستے جن سکے وہ کی مراعات کے خوبہم نامیس جائے کہ مسلما ن کسی قسم کی مراعات کے خوبہم نامیس جائے ہو جا نامیس جائے ہی سے کہ مسلما نے کہ مراعات کے خوبہم نہیں وہ ا سیے جدوں اور ریا زمتوں کو حال کرنا نہیں چاستے جن سکے وہ

ابل نه موں- ا درجن پر فائز موسے کے لئے وہ دوسری توموں کے لوگوں کے برابر قابلیت نہیں رکھتے بلکہ وہ صرف میر چاہتے ہیں کران کومصل س لئے محروم ندکیا چاہئے کہ دی سلمان ہیں۔ اور سلمانوں کی قوم محکوس کرنی بوکہ یہ ناگوا دصورت حالات عام ہی۔

تظمرونست سكے نظام بيں اليسے شيعيديمي ميں جن بيں داخله اطراقيرُ انتخاب ڀر تحصر سي مسلما الا سنبد چاہتے ہیں کہ ان شعبوں میں اُن کی نیابت اُن کے مفاو کے معیار پر مہونی چاہئے۔ اور اُس معیب ر قابلیت پرس سے وہ دوسری قوموں کے ہم یا یہ کا میا یی حال کر سکتے ہیں۔ چوں کمان کی قوم نعمريا هنه افرا د تعدادين اس قدر زياده منين حيل قدر سمسايه قوموں کے مېپ و ه يحالات موجود و ان شعبول سد دُوردُورسى ركھ ماستىمى ان كا دعوى بىرى كراسى فاص جا عنوں ميں كام كرسے کے سلئے مرف وس پایارہ اشتماص کی خرورت ہوتی ہوا در اس کے لئے ان کی توم س تعلیم یا فت سر لوگول کی پیت بڑی نقدا دہو<u>ستے کی </u> هرورت نہیں ' یا رہ آدمی ساٹھ آ ومیوں میں اُسے اُسی ہو تی منتخب کئے جاسکتے ہیں جس طرح عجمہ سو آ دمیوں بیں سے اوراگریہ خاص خاص جاعتیں، صرف قالبیت بی کی تقتضی میں اور اگرایک درجن البیصا ورقابل اوی ساٹھ میرسھ لیکھی ویریس متيا كئے جا سكتے ہيں اُقدان كوان عهدوں سے محروم ندر كھا چاسيئے۔ تا ہم يداموتفقسيل طلب ہيں ا وربیکسه ینا کافی ہے کہ مسلمانان مندوستان کا ادعایہ ہی کراعائی تعلیم کی مقدس یا رگاہ ہیں وہ اس کنے باریابی نہیں جائے کہ ان کی و پیرسے قابلیت کا معیار کم ہوجائے۔ بلکہ اس ملے کہوہ اس معیار کو مبند کر دیں اس لئے نہیں کہ الصاف پڑ طلم کیا جائے بلکہ اس سے لئے کہ مقصد افضاف کو مکل کر دیا جا کے ومحسوس كرتيج بي كدوه ليها اوقات اس ليخ نظرا نداز نبيل كئے جاتے كدان كے بم حتم زيادہ قالب تیں بلکہ اس سنے نظراندا زکر دسیئے جاتے ہیں کہ ان ہم تیموں سکے حق میں ایک الیبی کمٹرت رائے ہے جس کے قبض قدرت میں بیرانتخایات میں بیتنکایات سے بنیا دہیں یامبنی بیعتقت اس کا فیصِلہ بھی آ ب اسپے کتر بہ اور قابل اعتماد معلو مات کی مرد *سکوسکتے ہیں ۔*بعض او قات .نهایت خوش آم نأكت مبييات كے وربعيرسے جن سے غيرشتيالفان اور بينظروانا في حلكتي ہے۔ يہ دعوات کیا جا تا ہے کہ یونیورسٹی کی مقدس یا رگا ہ ہیں فرقہ بندیوں کو حکمہنیں دی جا ن چا ہے۔ گمر کیا یہ امر تعبتب فیزنمیں کہ ہی مقدس جاعتیں عمارُ اساتذہ کو بالکل مندوبیت انیوں پرمحدود کریے پرمصر ہیں جتی كم المعين من سك أيك مير، ايك ملهان طالب على جو التي على شنكي منسكرت ك احرت - سيجها مّا جاميّا تها معرف اس سلئے حصول مدعامیں ناکا میا ب رہا کہ وہ مسلمان تھا۔ کیا موجودہ عمدرواوا رخی

صدیور قبل کے اس دورسے کوئی نسبت دی جاسکتی ہے۔ جب کہ البہرونی ایک مسلمان طالب علم کی حیثیت سے ادبیات سنسکرت اور علوم ہند قدیم کا امام بنا دیا گیا تھا۔ اور ایک البیرونی ہی کیامسلمان طلباء گروہ در گروہ البیرونی ہی کی طرح استفادہ کرتے رہے ہیں۔

مسلمانان مهند کے تعلیمی تضب العین کی طرف رجوع کرتے ہوئے بھے مرف البخ امور

يرتوج دلاني سير-

ا۔ ترحیب اسلامی تعلیم کاکوئی اصول کسی تصب العین کاحواہ وہ ہند وستان میں ہو یا کسی دوسر اسلامی تعلیم کاکوئی اصول کسی تصب کے لئے تخصوص ہے۔ اسلام ہند وستان میں ترحید کی تبلیغ کے لئے تا ہائی کوئمایاں کا میابی ہوئی۔ اس قدر کامیابی کو آئی ہندووں کے بست سے فرقے فدا کی و حدا نیت کے قائل ہیں اور اس بات نے معترف ہیں کومہند و فدہب کے اکثر مسالک ہیں پرستادان توحید ہوجو دہیں۔ عبات کسیرا ورگرونائک صاحب بعیب بزرگو کے ذراکی و حدا نیت کی شدو مدسے تبلیغ کی۔ یہاں تک کہ عالم سیحی یا وصف اسپنے عقائد تلیت کے توجید کے احتراف پر ماکن خطراً تاہے۔ اور یہ کہنا سے جانہ ہوگا کہ توجید کے اصول آج بیلے سے بھی زیادہ محکم اور تصبوط حیاتیت افتیا رکر ہے ہیں اس لئے ہندوستان سے سلمانوں کی تعلیم کے بستورالعمل میں اولیون تصبیل نوری کا تبلیغ ہونا چاہیئے۔

۲- افات ذعی آدومرا اسم مزووه اثر سیجس سے اسلام نے دنیا کومتا ثر کیا ہم اور یہ اخوت وعی کا اصول ہے ۔ انسانی روح کا مصدر منت اہم ۔ ہمر، نسان پرتو" ذات "ہے ۔ گویا اس نسبت سے انسانوں میں ایک خاص باہمی ربط موجو دہے جس کو " انتوت " سے تعبیر کن در سیمئر میں اور ہوں کر نیٹونر اچھ ، ہو منہد

كرنا جا سبة - اسلام سي كوني شخف الحيون تهين -

حضرات! آپ نے اسلام کے اس بیغیام اخوت نوعی کوہندوستان کے ملکی بھا نیموں کے کو نوں تک بہنچا ہے کہ کو نوں تک بہنچا ہے میں کو تاہمی کی ہے۔ ہندوستان میں لاکھوں اچھو توں کی موجو دگی مکن ہے کہ ہندو ند مرب کے سائے باعث ذکت سے ۔ ہندو ند مرب کی آ دار ام سے بیخنے کے لئے باعث ذکت میں ند ہم کی آ دار نے سکتے ہیں جوان میند کا بن خوا کو اچھوت سیحقات ہے ، اور اس بنیا دیر کہ سکتے ہیں کہ اُن کو اُن کا تدمیب اجا ندت بنیں دیتا کہ ان اجھوتوں کو اپنی آغوش احوت میں جگہ دیں۔ مگر آپ اس متم کی کوئی دلیل بنیں بیش کہ سکتے۔ آپ تو دجائے ہیں کہ کوئی انسان احجھوت میں میگہ دیں۔ مگر آپ اس متم کی کوئی دلیل بنیں بیش کہ سکتے۔ آپ تو دجائے ہیں کہ کوئی انسان احجھوت کی برکمیں اور اس پنے

رسول صنے اللہ علیہ و کہا کا بیغام مندوستان۔ کہ ان لاکھون بندگان تعدا تک بینیا یا ہے؟
کیا آپ سے ان لاکھوں انسا کوں کو اسی خیال میں ترندگی گزادگر ہر جائے کی ایمازت نہیں دی کہ وہ اچھوت ہیں؟ آپ کو اور آپ سے آباد و اجدا دکو اس غفلت کا جواب و ہ ہونا پڑے گا کہ آپ نے ان خوب انسانوں کو ابنی اس برادری میں تنامل ہوئے کی دعوت نہیں دی جس سکے وہ حق و ارسے ۔ ان خوب انسانوں کو ابنی اس برادری میں تنامل ہوئے کہ دو سرافرض میں ہو کہ آپ اخوب نوعی کو سے ۔ بس توجیدا ور رسالت پر ایمان رکھنے سکے بعد آپ کا دو سرافرض میں ہو کہ آپ اخوب نوعی کو استوار کریں جو اسلام کا دائرہ و سیع کرتی ہے۔ اور اس کو اسپے تعلیمی دستورا تعمل میں نمایاں مگر دیں ہے۔

بنازم برزم محبت که آن جب گدایے به شاہے مقابل نشبند

سو- ضمت خلق ایا در کھٹا چا ہے کہ اسلامی تعلیم کا تنبیر الفسی العین ایک آسان معاش کے وائع بر قدرت با تا تنیس ہے۔ ملکہ نی نوع انسان کی خدمت کے مواقع پید اکرنا ہے۔ اسلامی تعلیم کا نصر العین ا پک مغرو رصیتیت اختیا رکرنا نہیں ہے اور نہ روسروں کو مانحت بنا ہے کی غرض سے ایک ثبان برتری بیداکرناسیے بنکہ اُس کانفسب العین یہ سے کہ اسینے پہشمت بھائیوں کی خدمت کی جا ہے۔ تاكروه أس مدردي اس محبت ،اس اختت سي منتفيد موسكين يو ان كے دلول ميں کھي ايسے ہی جذبات پیداکر سیکے۔ اس نے اسلامی تعلیم کا تبیرانصب العین پرسیے کہ اس شکے پرسار اسینے دلوں میں اس عرم صمیم کو سے کر دنیا میں جا ائیں کہ وہ بنی فوع انسان کی خدمت کریں گئے. عزيبوں كا سهارا ہو جائيں كھے۔ بياروں كے لئے درياں ہوں مجے۔ روّے ہو كے كيت توں كو بوٹریں گے۔ گرئے ہوؤں کوسٹھالیں گئے اورکس میرسوں کو بنیاہ دیں گے۔ م. مشرقيت | بوتهالفسب العين منترقي تهذيب كانشو و نَا بهوناجياً - بيم بمورسيت كا اصول - بيم. ستخنی نقایس کا امول ہی۔ اور مهرفر د کومہیّت اجتماعی کا ایک بُحرْ و سیمینے کا اصول ہی۔ مکن بی کہ آب ایک شامنشاہ کے سامنے نحیثیت ایک شاہنشاہ کے مذمحکیں گرا س تبیت ابشری کے ناظم کی میشیت سیحس کے آپ ایک رکن ہی وہ آپ کی متابعت کا آستحقا تی رکھتاہے آبنطیکہ یہ متالعت آپ کے دوسرے مقاصد کی منافی تنہو۔ مشرقی تمذیب میں مندقد کم کی تمذیب ہے۔ ہمدر دی رکھتا اس کی نہ کو پہنچما اور اس کی قدر کرنا شامل ہو۔ یہ آپ کے لئے بھی ایک ایسی ہی متبی وراشت سے جیسی کرمغل تہذیب زماندا عال کے ہندوستان کے لئے ہو۔

۵- ۱ در وطن کی فدست پانچواں نصب العین اور وطن کی فدست سیم - مبند وستان آپ کا اور آپ بهند و ستان کے ہیں - بہند وستان کے بین اور آپ ایک بغیر عظمت ماصل نہیں کرسکتا اور آپ ایک بیرعظمت بہند وستان کے بغیر کوئی اہمیتت صاصل نہیں کرسکتے - اس بہند وستانی حب الوطنی کے ساتھ ساتھ - جسے آپ کو دل میں جاکہ دبنی چا سیم جس بر آپ کو ایان رکھنا چا ہے اور سے آپ کو ایان رکھنا چا ہے ہیں ۔ اسی ماک کا دور صبیتے ہیں اور اسی کی پیدا وار سے برورش پاتے ہیں ۔ آپ کو یا در کھنا ہیں ۔ اسی ماک کا دور صبیتے ہیں اور اسی کی پیدا وار سے برورش پاتے ہیں ۔ آپ کو یا در کھنا ایک ایسان بین امر مینیا م سے جسے نہ صرف بند وستان میں بلکہ بہدوستان سے باہر مینیا چا ہے اور آپ بینام کے سلفین اور معتقدین ، خواہ وہ یو دیپ ہیں ہوں یا امریکہ میں یا افریقہ ہیں ، آپ کے بھائی بین میں میں باد رسکتے کہ جسے بعض کا خصار آپ کی ترقی اور اُس تعادن برست ، بوآپ اپنی ہمسایہ تو مول سند وستان کی عظمت سے جسیا کہ بہند وستان کے ایک تمایت تب میں ہیں اور اُس تعادن برست ، بوآپ اپنی ہمسایہ تو مول

" ایک پر خطمت اور منو دمختا را سلامی حکومت کے لئے ایک پڑنجمت اور آزاد مندومتا کی فرورت ہو۔ اور مندوستان کی خطمت و آزادی کے لئے ایک پُر عظمت اور خود ختار اسلامی حکومت کی خرورت ہو؟'

یہ بتنا نا مشکل ہے کہ ان میں مقدم کون ہوگا؟ مکن ہی کہ اسپنے اسپنے موقع پردونوں معاصر ہوں۔
حصول مقدر کے ذرائع | اب سوال یہ بہدا ہوتا ہی کہ بیعلیمی نظریات کس طرح علی صورت افلیا رہ سکتے ہیں ؟ آپ سے اس ضمون کی بعیت سی شان دار بجو نیزیں سنی ہوں گی بعیش تو کا وُں کی مسجد سے مشرق ہو کی بیارا انڈیا محدن ان کو کیشنل کا نفر ان رضم ہوتی ہیں۔ او لعین اس منتظے سے مشرق ہوکی ہیں۔ او لعین اس منتظے سے مشرق ہوکی ہیں۔ او لعین اس منتظے سے مشرق ہوکی ہیں۔ او لیون ان می شان دار جو نشلے نوجوا نوں کے خیب الی منتظے سے مشرق ہوگی ہیں۔ مگریہ سے کچھ نہیں سیکھا، یا گوشہ نشین فلسفیوں سے تخیلات سے نیز ہو سے کچھ نہیں سیکھا، یا گوشہ نشین فلسفیوں سے تخیلات سے نتا کہ ہیں۔ اس منتمون سے تخیلات کو نتا کہ ہی اس منتمون سے متا ہی کار مانہ گرر میکا ہو۔ ہیں اس منتمون سے متا می کار مانہ گرر میکا ہو۔ ہیں اس منتمون سے متا می کار مانہ گرر میکا ہو۔ ہیں اس منتمون سے متا می کار مانہ گرر میکا ہو۔ ہیں اس منتمون سے متا می کار مانہ گرر میکا ہو۔ ہیں اس منتمون سے متا می کار مانہ گر رمیکا ہو۔ ہیں اس منتمون سے متا می کار مانہ گر رمیکا ہو۔ ہیں اس منتمون سے متا می کار مانہ گر رمیکا ہو۔ ہیں اس منتمون سے متا می کار مانہ گرد میکا ہما میں سیال میں رکھتے کہ الیتی تنواہ وارجاء سے متا می کار مانہ گرد میکا ہما ہمیں سیسے متا می کار مانہ گرد میکا ہو دیوا عست سے متا می وسعت نہیں رکھتے کہ الیتی تنواہ وارجاء سے متا می کار مانہ کی کور مانہ کار مانہ گرد میکا ہمیں سے متا میں کار مانہ گرد میکا کور کی کار مانہ کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کار کی کور کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور ک

بواس نظام کی انتهائی مزل کوابتدائی مزل سے والت کرنے کا کام انجام ہے ہم ہے ویکھایا سے کداعزا زی کام نواہ وہ کتنی ہی نیک نینی سے کیاجائے۔ دیانت میں کم زور اور نگوائی کامختا ہوتا ہے ۔ پھر یہ سوال ہیدا ہو تاہے کہ اب کیا کرنا چاہئے ، اور وہ کولنی جاعت ہوجوا س کام کو انجام نے کی بمیرے خیال میں ان و ونوں طریقہ بائے کا رکامزم کر دینا ناگزیر ہے ۔ ہا رہے نوجوانوں کی بمیرے خیال میں ان و ونوں طریقہ بائے کا رکامزم کر دینا ناگزیر ہے ۔ ہا رہے نوجوانوں کی قداد کی زیا وہ شرکا کے کار بیدا ہو تے جائیں گے بہیں اس تحریک کوجاری رکھنے کی غرض سے اپنے آدمیوں کی خرورت بیدا ہو تی ہے ایک کوجاری رکھنے کی غرض سے اپنے آدمیوں کی خرورت بالکھ کے دیا جائی کے دیا کہ کار کار کار کار کار کی کار کار کی کار کار کی کی میں اس تحریک کوجاری رکھنے کی غرض سے اپنے آدمیوں کی خرورت بالکھ کی خوش سے اپنے آدمیوں کی خرورت و کیا گئی ہوئی کی کار کار کی کر ط

یہ جا عث ہماری شِیتیان ہوگی۔ لیکن ایک بڑی تعداد ہما رسے اُن توہوا نوں کی ہوگی بحواس یاٹ کا معاہرہ کریں گئے کہ علی زندگی کے بپیلے دوتین سال اس کام میں صرف کر دیں ، ان لوگوں کی کثیر تعداد اس کے علاوہ ہوگی جو مقامی طور پر کریں گئے۔

مستقبل طلبارك حضرات!

افتیارین سند و می آج کے طلباء براعتمادر کھتا ہوں۔ ہی کل رہ نمائے قوم بنیں گے۔ ہیں کسی سے جا عزور سند متا نز ہو کر یہ دعو اے نہیں کر تاکہ زمانہ ماضی کے طلبا دجو آج اس تحریک میں عملی سے درجے ہیں۔ اس قدر تو میت ناشناس اور مغرب برست نہیں ہیں، جس قدران کو بعض ننگ خیال تفا و سیمھنے ہیں۔ وہ اس جوش سے معمود ہیں جو انسان کے لئے بہترین نعائے برد و ان میں ۔ سیم میں وہ فور میں اعلی تمرین مقاص سے سند کے منتقلے بھڑک رستے ہیں۔ وہ خدمت کرف میں ۔ سیم بین اور ای کی اس آ مادگی کو مشخص محسوس کر سکتا ہے۔ ز ما نیا موجودہ سے طلباء کو پیریا تیں ہم لوگوں سے بڑھ کرمائی ہیں۔

نظارهٔ مستقبل میدا فزایم اسلامی تحریک آج ماضی سنت زیاده قوی الوسائل و یا ده کمل زیاده مضبوط ، زیاده عالی سنته مثاید به زمانهٔ ماضی کی طرح مرتب و منضبط نه مولیکن اُس میں ایک

مقناطیسیت ہے. ایک جوش ہجا یک دوش اور خلوص خدمت ہو۔

کی بید مقدس قوتت خاک بین مل جا سے گی. یا میختلف موصیں ایک بھرر واں میں حب مع موجائیں گی سیجھے جس تعدر کتر بیر آئندہ نسلوں سکے متعلق ہے میں بہتری کی امیدر کھتا ہوں۔ میں وکھیتا ہوں کہ ایک دن مہند کوستان اس سے زیا وہ کمل ، عالی اور پر اطینان زندگی سبر کرسے گا۔

ا سلامی مند وستان ، مندوستان کاایک جز وسیے جومبند وستان کی غلمت وشان سکے حصول یں ، برا بر کا محتبہ دا رہے ۔ ا در سے بند وستان کے لئے عظمت مال کرنے کے متعلق مدیا انجام دینے میں بہترین خوشی طال سیے ۔میرے اس خواب کوسیا کر د کھا<sup>ت</sup>ا ان لوگوں بیر پیخصر ہے جن کے ماتھوں میں آج طلبا دکی متمتیں ہیں ۔ اور اُن طلبا دیر مصر سے جن کے ہاتھوں میں ستعبال تبدر كى عنان تقديريسيد- اگرمراد ماغ عالم اسلامى كے موجودہ خيالات كى صح ترجانى كرسكتا سبت مبيساكرك كر نا ما سِيُرَ ترقيعِه كُونَ وجِرُا الْمِينِهِ بِنَظِرُ نِهِينِ آتى - مين سلامان مند كويو رَى طاقت اور زند في ين مكيمة ا يهول بين سلا بذل مح مقاصد كوتر في نير ميمسوس كمرتا بيوس ١٠ و ريس جا نتا بيول كم مسلمان نويوان ابني ذات پر اعبّاد رکھتے ہیں- امیدو ں سے معمور ہیں اور اسپنے ملک 'اور اپنی قوم کی فدمت کے سِنْے' بنیا رہیں۔ مگراُنھیں اسپے آپ کو قابو میں رکھنا پڑے گا۔ وہ اہمی ابھی ننیدسے ببیدا رہو ہے ہیں. اُن کا حقتهٔ کارز ما نُهُرُنشة میں دومرے برادران ملک سے اتجام دیا ہجا دراب اگروہ ملمانوں کو آسینے ماک کی خدصت میں مشر مایب کریے ہیں آبا وہ نظر نہیں آتے تومسلما نوں کواس سے ماتو بدد ل مونا جا <del>س</del>ے تذبريع كبور كم استقلال ويمتت سيع جدويعداً وتهميميّت سعه و وجلد لينه جائز حق كوحا صل كراس كم اور وہ و قت کچیودورنہیں حب وہ اس حق کو حامل کرکے لینے برا دران ملک کے دست برست شا ہرا ہِ ترتی پر گام زن ہوں گے بیمان تک کہ نمزل مقصو دیر جائینجیں اور برطا توی سلطنت اور ہم زا د دِخود پختا رنمان نست کی دُوستی کے نشین رشتوں سے **مربوط ہو سے ت**کے یا وصف ، یا در رہند کو از او

- Ballan + Hillian - Mari





صاحب راده آنتاب احدد هال صاحب صدر اجلاس سي وششم (على گره سنه ١٩٢٢ع)

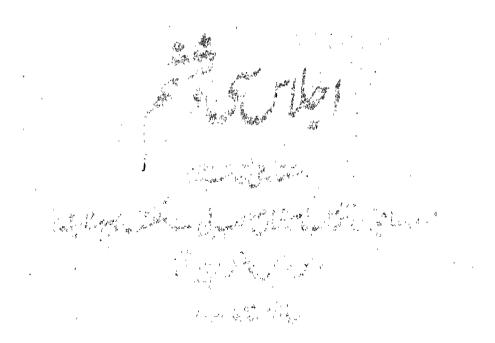

ا حال می گوشت می گوشت می اور می ا می روسا حیر ارده آفتا به احر می اصاحب بی ایس می ایس اور می ایس می ایس می اور می ایس می اور می

صاحزادہ صاحب مئی طاہداہ میں بینے وطن کینے پورہ ضع کرنال ہیں بیدا ہوئے۔ ان کے والد آواب قام احرفاں صاحب احدی مرحوم نہایت روشن خیال، عام دوست؛ باو قارا ور با وقع بزرگ تے۔ قدرت عند من احدی سامت احدی مرحوم نہایت روشن خیال، عام دوست؛ باو قارا ور با وقع بزرگ تے۔ قدرت کے سامت صاحب احدی مرحوم نہایت ان کو کا فی صددیا تھا۔ اُضوں نے اپنی عمر کے گرا تا ہدا وقات ریات گوالیا رکی معز زخدمت میں اسر کے بھا مارچہ کوالیا رکی نظر میں ان کی بڑی تو قراد رضاحت تھی گراہیا ہی کو اُنھوں نے حکت اپنی مسکن نیالیا تھالیکن مدفن کے لئے علی گڑھ کی مرز میں تین برعی تھی جہاں اپریاب شداع میں انھوں نے حکت امن میں معاصل میں ایک نوشنا قبر کے بیتے آسودہ ہیں۔ کی درگاہ کے قرب میں ایک نوشنا قبر کے بیتے آسودہ ہیں۔ کی درگاہ کے قرب میں ایک نوشنا قبر کے بیتے آسودہ ہیں۔ برخصوصیت کے ساخہ براہ کی محد تعلیم و ترمیت کی درگاہ سے معامل ورنی محد تعلیم و ترمیت کی درکاہ کے قابل ہوئی اس وقت سے ان کی عمد تعلیم و ترمیت کے برخصوصیت کے ساخہ تو نوشنا میں اور خواس کی عمد تعلیم و ترمیت کے بار سے مسلمان فرقا ہے جاد میں تو زمانہ تناس اور تو تو تا تا یا کہ مورم تا لعلوم علی گڑھ اسکول میں دافلہ کی غرض سے جیا کچھ جاد میں تو زمانہ تناس اور تو میں تو مورک تو میں مام کورم تو تو تا تا ہو می تو مورک تو مو

هم معالى المعالى المعامد

شف ایرین سرمید نے ان کو مرستانعلوم کاٹرنٹی مقررکیا ، مشف کی پرمین سرمید کے انتقال کے بعد سرمید میمورلی فنڈ قائم مواچونکوصا جزا وہ صاحب اس تجوبز کے پرحین محرک اورموئید نصے لمدا وہی سمورلی فنڈ کمیٹی سکے سکرٹری نتقب ہوسئے سیمن فیا میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے وہ انجاجے ٹرسٹی بنائے گئے۔ ممتاز برد ڈنگ بہوس ' کرزن ہاسیش سرمید کورٹ کی بیشتہ عالی شان عارات کی تعمیر ناتما م سجد کی رفیع الشان کمیں اپنیں سکے زمایہ کی یا دکا رہیں۔

۔ وہ دہاں مصنف کیے سے مصلے کیے تک وہ آل انڈیسلم ایجیشنل کا نفرنس کے آخریری جو تنتشب کرٹری رہے۔ رہفارم اسکیم سے قبل ممالک متحدہ آگرہ وا ووجہ کی لعیب لیٹو کونسل کے ممبر بھی متحب ہو پیکے متع -

ریا شهالب علی میں اور اس کے معدصکر اعفوں نے و شاب علی تاریخ میں قدم رکھ استقل طور بران کی زندگی قومی اور کئی اموزیں مصروف اور سرا باعل نظراتی ہی -اور کئی اموزیں مصروف اور سرا باعل نظراتی ہی -

خصد صبت کے ساتھ مدرستدالعلوم کے تعمیری کام میں آغاز نوجوانی سے آج کک جبکہ وہ اپنی عمر کی ساتھوٹین ک بیس ہیں ان کی ٹربوتی ہوئی کچیں 'نمایاں ضدمات اور بے انتباحیب قومی کا ٹبوت مدرستہ اعلوم 'آل انڈیاسلم پکوشنیل کا نفرنس 'مسلم مونیورسٹی کے واکر عمل کے گوشہ کوشد ہیں نمایاں طورسے نظراً تاہج ۔

آل انڈیاسلم ایجیشن کا نفرنس کے ذریعیہ سے انفوں نے توٹی شرازہ بندی کرکے مقاصد کا نفرنس کا کہا ہے۔ کرنے ہیں اور قوم کو تعلیمی سبتی سے اُنہا رہنے ہیں باڑہ برین تک میسی عظیم میدوجہد کی ہم شفل ورہیم کوشش کی وجسے انگی ملدی خدمات کا درجان کے معصروں ہیں اتنا بلند ہوگیا ہے جس کی وہ خود تا نباک مثال ہیں انموں نے کا نفرنس کے والرہ عمل کو مہند دستان کے دور درا زمسو بول میں وسعت فینے کی ہمت کی ان سمے دور میں کانفرن کے اجلاس ڈولکو نمرنگون 'کراچی' را دلپنڈی' نگیور' پونا' امرت سروغیرہ پیشان اور کاسیا بی کے سائنسہ سرانجام پاکے وہ صاحبرا وہ صاحب کے فنا ندار عمد کی با وگار ہیں۔ اپنی کی توجہ سے کا نفرنس کا صدر وفتہ صنبط اور تحکم بنیا دیر قائم موا و فر بذکور کی عمارت کی تعمیر کے لئے ہر لائنس نواب سلطان جمال بگر صاحبہ فرا نرو لئے سائیت بعربال کی توجہ کو اکر کرنے میں انہیں کی ہمت نے بیش فدمی کی اور تقریبًا بی بیش نراز روبید کے صوف سے مسلطان جمال منزل "جہیں ٹایا نہ تعمیر کھیں کو بہری ۔

وفری عارت کی طرف کے جب ان کو اطبیان ہوا نوانہوں نے کا نفرنس کے سے ستقل سرا پہم ہولینے
کے لئے اعلی صفرت نظام الملک بیختمان علی غاں بها در طدا منٹر ملک کے صفوری درخواست بیش کی اس غرض کے
انے جدر آبا دکا سفرکیا اور سرکار عالی سے ایک لاکھ ستر سزار کا گرا نقدر عطیہ حال کرنے میں کا میاب ہو کے سکرالی کے علاوہ قوم کے ویگر فیاعن رکوسا رکے سامنے وست سوال وراز کیا ان کی طرمت میں سفاریتن تحیین ضیطے پیش کے علاوہ قوم کے ویگر فیاعن رکوسا رکے سامنے وست سوال وراز کیا ان کی طرمت میں سفاریتن تحیین ضیطے پیش کے جس جا عیت کے پاس ایک بیسی خیچے کو ندتھا المبکر مقروض اتری تھی انجام کارت والی میں جب وہ اس خدمت سک سکروی میں مورید کی مارد ویرید انہوار کی شکل میں جبور سے ہیں۔
سکدوی ہوتی ہوتے ہیں توسیقل میراید کی آمدنی ایک ہزار روپید انہوار کی شکل میں جبور ٹرسے ہیں۔

ا مغوں نے ندھوٹ ماکی وشوار ہوں کے ملی مال کی عالم کی ملکہ وفر کو کمل نظام علی کے انتقالانے اللہ کا منتقب اللہ ن کی طرف توجہ کرکے لاین کارکن میں کے کے ان کی حوصلہ افرائی کی۔

می مرت و جبرت دین دارق بی سال می و سید مرای و سید مرای درگانفرنس سے ضابط کا کوئی تعلق ان کو بائی ا نیام انگلتان کے زمانہ میں جبکہ وہ انڈیا آفن میں بہا ورکا نفرنس سے ضابط کا کوئی تعلق ان کو بائی سے اُس وقت بھی ور اس مون سے غافل نہیں جبائی فن تعلیم کے شعلق نهایت عمدہ فرخیرہ کتنے کی اندیں افراکس نے کوشش کی اور تقریباً ایک ہزار کہ آبیں کا نفرنس فرٹسے خرید کرئے واٹل کتاب فعا ماسلطان جمال نزل کیں جوز عرف انگلتان کے اصول تعلیم اور قسام موجود ہی میں بلکہ ان بس بلکہ ان بس یورپ اسر کمی جا بیان سے نظام اور امول تعلیم کی موجود ہی ہے۔ امول تعلیم کی موجود ہی ہے۔ امول تعلیم کے تعلق کا مفید خرا اند موجود ہی ہے۔

اس مفیدگذاب فاندکے علاوہ ملک کے فختلف صوبوں کی تعلیمی کیفیت کوجانیخے کے لئے اور الماعدائے فردید سے چھ طورسے معلومات ہم مریخانے کی غوض سے تعلیمی روزیس کوٹ کوٹ کیلنڈر نیزمرد متماری کی دورٹی اور اضلاع کے کرزیٹر پھر وہ متبا کئے سے تقت شہروں میں کا نفرش کی نوگل کیٹیاں اور پراوشل کا نفرنسیں فائم کر ایکن کا مرد کے ساتھ واستہ دہ کر سرگرم علی ہوئ ہزار ہاتعلیمی اورا خلاقی رسائل جہاب کرالک کا مرد کے ساتھ واستہ دہ کر سرگرم علی ہوئ ہزار ہاتعلیمی اورا خلاقی رسائل جہاب کرالک کا میں تقریر کیس سامنی کی شوکت حال کی درد کے سمجھیں دیں تقریر کیس سامنی کی شوکت حال کی درد ناکہ کی سرورٹ کا میں میں تاکہ ہوئی جس کے سمجھین کے سامنے رکھا کہا ہی دعوت و برکر ما ایا اس کے ہروگرام میں ان سامل کورکھا گیا جن کے سمجھینے اسلامی تعلیم کا ہوں کے اسا تن کو دعوت و برکر ما ایا اس کے ہروگرام میں ان سامل کورکھا گیا جن کے سمجھنے

ا وسیجھانے سے سلتے اسرین فن کی ضرورت بی سلم بونیورٹی کی متر یک کوکا میاب کرنے کے لئے دیمالے لکھے اور کھولئے ہرسال اجلاس کا نفرنس میں اس سُل کی اہمیت یونیورٹی کی خواش ا ورضر ورت پر بحبث کرکے سرگری کے ساتھ وصول سرما ۔ کی کوشش کی ۔

انفوں نے نیمرف کانفرس فنڈکو ترتی دی ممبران کانفرنس کی تعدا ڈیں اضا فرکیا مقاصد واغ امن کانفرنس کی تعدا ڈیں اضا فرکیا مقاصد واغ امن کانفرنس کی تعدا ڈیں اضا فرکیا متعدی کوشش کی عمارت دفتر کے لئے سے کر مرکار مالیہ جھو پال سے اور دفتر کے استحکام کے لئے اعلی حفرت نظام الملک آصف جاہ اور دمگر فیاض روساء سے مالی امدادیں حال کمیں بلکہ ان تمام ذرا گع سے اور لینے پڑج بن علی سے کانفرنس کے غیر کل آس نے فیر کواس تابل بنا دیا کہ اس نے تو م کے تی میں اور ترکیا ساتھ انجا مردیا ہوت کے ساتھ انجا موجودہ کے تعدید اور دور زس نتائج بیدا ہونے کی تو قع کہ جاتمی ہوت تو بلاست بدائن کام بالی سے جو حال موجود کے بیدا وردور زس نتائج بیدا ہونے کی تو قع کہ جاتمی ہوت تو بلاست بدائن کام بیدا ہونے کی تو قع کہ جاتمی ہوت سے بندوستان سے ہندوستان سے ہندوس

واس اکے ۔ دلیبی پرخیال تھاکہ وہ بھرقانونی پرکیش شروع کردیں گےلیکن ان کی فناعت پدنہ طبیعت نے حصول ندکی طرف ان کومتوجہ نہونے دیا اور وہ پوری فرصت کے ساتھ اپنے اس مجوب مقصد بھی سلم یونیورٹی کی ترقی اور تو می تعلیم کی ڈئین بیں مصروت ہوگئے اوسلم بونیورٹی کی وائس چانسلری پران کا انتخاب ہوگیا۔

فرائه فی متعلقہ کی وشوارگذا درمنزل کو الحفوب نے پوری ذہر داری ، فطری جویش ، اور کمال انهاک کے ساتھ م شرق کرکے اپناتمام و کھال وقت اس خدمت کے لئے وقعت کرویا حتی کر ہے تا میں ان کی صحت اس ورجہ خراب ہوگئ کہ وہ احباب محمضوروں اور ڈاکٹروں کی باربار کی تاکیدسے وائس جانساری کی خدمت سے کئی میلنے کی خومت لینے برمحور موسے ۔

من فران المرابی بونیورشی کی نیاش ساله جمد با پانسیں کی خریک سے میں جوش وخروش سے سانی گئی تاکی ہیں۔ اس و تت کاسمال اور جوش قلبی کا لطارہ و ورجد بدکی اتباع کو منسٹول کا فابل یا دگار واقعیرت سور ہوگا۔ ویمبرس کا میں ان کے عمدہ وائس جانساری کی میعا دسسالہ تم ہوگئی آبندہ انتخاب کے لئے الن کا نام بھر بیش ایگرافیوسلسله علالت اورحت کی خوا بی نے ان کواپنا نام واس بینے برمجبورکیا اوروہ اس خدسطیلیہ سے سبکدوئش ہو گئے ملک اعلی وہ پرافیس سلم ایجیشین کا نفرنس منعقدہ کلکت کے سام فائم میں آل انڈیامسلم ایجیشن کا نفرس منعقدہ علیکٹے کی اورط میں براونشیل محدن ایجیشن کا نفرنس مالک تحدہ آگرہ کے المراتیا دیں صدر بنائے گئے۔

وہ پنے تمام حصد عمر کی ہوگائیں کے ممبنی ہوئے بٹال فلہ میں اضوں نے پنے والدنوائل محد عالم معرفا ما حد میں معرف کی اور اس یا دگار کو اندھول کے مدا حب مرجوم (احدی) کی یا دگاری ایک نمایت مفیدا ور باخیر کام کی بنیا و قائم کی اور اس یا دگار کو اندھول کے مدرسہ کی تکل میں جاری کرنا چا باجس کی عارت کا نگ بنیا وشہور زبال حکیم نا ببیت صاحب بنی مولوی حکم عبد الو باب صاحب لفادی ابتر طبیب خاص اعلی صفرت غفران مآب نظام مابن کے باتھوں سے رکھا گی یہ خوصورت عارت مہرا یا رور وسلطان جا کہ فران کی گرہ و آفتا ب منزل "اور وسلطان جا کہ بینے والا ہے امبدہ کے دینے والا ہے امبدہ کی نشانی اور بادگار دیا نہ وراز تک جاری رہ کرنیک فیض بانی اور اس کی جو جس میں اج عظیم کا یا عشر ہوگی جس کی نشانی اور بادگار کے لئے راہ عمل نام میں خوصور کے لئے وہ قائم ہوئی ہے اور وور جدید کے تمرا دلین کا یہ جذبہ خیر ونکی دوسروں کے لئے راہ عمل نام جاری کا میں خوصور کی ساتھ کی دوسروں کے لئے راہ عمل نام میں نام جس کی ساتھ کی دوسروں کے لئے راہ عمل نام جاری کا میں خوصور کی ساتھ کی دوسروں کے لئے راہ عمل نام جاری کا جو خوصور کی دوسروں کے لئے راہ عمل نام جاری کا دوروں کے لئے راہ عمل نام جاری کی دوسروں کے لئے راہ عمل نام جاری کا دوروں کی دوسروں کے لئے راہ عمل نام جاری کا دوروں کی میان کا دوروں کی دوسروں کے لئے دوروں کی دوروں کا دوروں کے لئے دوروں کے لئے دوروں کی دوروں کے لئے دوروں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کے لئے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے لئے دوروں کی دو

خیرے کن اے فلال دفلیمت شارعمر رہے۔ راسٹیپیر کہ با بگ برا پیرفلا ل سن اند اورط ۔ فاکسارجام اوراق کی فرخوامت پرصا جزارہ صلیہ جمہوت ان حالات کو مااخط کرلیا ہی۔ افسوس ہو کہ ۲۵ جزری شکیم کو کودہ مرض فانج میں انبلا ہو سے بادجود برسم کی طبی امدا دکے تقریباً جارجیسنے گزرسے بہی صورت حال بن گیاں بیّد یلی نیس ہوئی وَت گویا کی مُرتع سے مفقہ درہ ۔

حفرات! میراسب سے پہلا فرض بیہ ہے کہ اس سال کی آل انڈیا محمدن ایج کیشن کا نفرن کا خرن کا خرن کا خرن کا خرن کا صدرنتخب فر ماکر آپ سے میری جوعزت افرائی کی ہے اس کا شدول سے شکر یہ اداکروں۔ مع فہذا آپ مجھے نمایت صفائی کے ساتھ بیعوض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں کہ اس جاعت کے ایک ادب نا وم ہونے کی وجہ سے مجھے جو طاندیت خاطر نضیب نقی بجالت ہوجو دہ فضائے صدار میں دیماں آپ کے کرم سے مجھے فائز کیا ہے ) حال نہیں ہے ۔ جیسا آپ حضرات پرروش ہے میں دیماں آپ کے کرم سے مجھے فائز کیا ہے ) حال نہیں سے ۔ جیسا آپ حضرات پرروش ہے بھی تا تریری جا تریزی جا تریزی عائز کی عرت تھی ہی سالما سال خدمت کرنے کی عرت تھی ب

ره چکی ہے اوراُن اعیان محرم کے اختیار وانتخاب کرنے میں میں عرصہ تک حقہ لیتنار ہا ہوں ہو دورگزشتہ میں اس کرسی صدارت پر جلوہ افروز رہ سیکے ہیں لیکن سمجھے کبھی ہی بینمیال نہ آیا کہ ایک نہ مانہ ایسا کھی آئے گا جو سمجھے کبھی ہی بینمیال نہ آیا کہ ایک نہ مانہ ایسا کھی آئے گا جو ایسا کہ میں اس جدیج میں ہیں آپ کی خدت میر سے سر دکیا جائے گا۔ ہر حال یہ واقعہ میں آگیا اور اب میں اس جدیج مینے میں آپ کی خدت کے ساتھ مربوں۔ میں کا می تو اس کے ساتھ اور میں میں آپ کی فراد فر ماکر شمجھے مربوں منت بنا میں سے جو کہے عرض کرنا کو اسے آپ اس حرص نہ اور میں سے گوش گزاد فر ماکر شمجھے مربوں منت بنا میں سے جو اس کے حافر بن کا امتیا ارتصاد صی رہا ہیں۔

تعليمري تمسيت

حضرات السيكيشنل كانفرس ك صديه وي كينيت سيميرا فرض سي كربي سارتعلمي کے بارہ میں بالعمدم اور مسلماً نوں کی تعلیم سکے متعلق بائتضوص کچھ عرص کروں۔ لیکن حبیبیا کرآپ جانتے ئېں اسمسئلە بىراتناڭما ا ورلكما چاچكا بېچگەا سىڭتىكل كوئى ايسى يا ئەتەكى جاسكتى سىيىبو يا نكل سىيەرىد یا آن سیسکے غور و توجہ کے قابل ہو۔ ہیر حال سیسکے چند سال کے وا قعات اور وہ بحراتی ڈورس سے ہماری قوم گزر ملی ہے اس یات سے تنقامنی ہیں کہم ان حقائق وراصول کی یا دتا زہ کری مجفوں سے ہما رہے مافنی کومتشکل کیا تماہوہارے حال برجاری وساری ہیں اور جس سے ہمارا مستقيل اثريزير بوكارين ان لوگور مين بول جن كايرغير تزلزل عقيده بوكربها رسيستقبل كاتمام تر وا رو مدا راس حقیقت پر سپے کہ ہمکس طور برا ورکس حدّ تک اپنے تعلیمی مسائل کوہل کرتے ہیں ۔ الك يا تمام عالم من صورت ما ل محيم في كيول نه مو كور منتط يا مهارى الى بها ميون كي رويه وروس ایر کسیری ہی تئیدیلی کمیوں مذہبو۔ یہاں یا کسی دو ہمری جگر مسلما نوں کی متعمت کا قیصلہ کیچے سبی کیوں تر ہو ہ<del>ما ر</del>ے تعلیمی دستورالعل و راس کے نفاق دیں کسی قسم کی ہمی مزاحمت یا اختلال نہ بیدا ہم تاچا ہیں۔ لیکن اليالنين بدا بروه مقيقت بحص بريطيك بيندسال كوواقعات شامرين حب كدينروف سالها سال ئى تعلىمى چىد و چەركى نثرات خطرە بىن ۋال دىنئے سىئے ئىگئے بلكە كل تخريك كوگھے سے كم ايك نسا كے ﷺ و ال دیا گیاریه واقعی نها بیت جیرت انگیز امرے کرٹھیک اس وُقت جیب کہ عالات جدید کا مطلع ، عِينَكُ أور اصلاحات جديد ك نتاي كار بن منت بحر نمودا ر بهو كرتعليم اور اعلي قابليت كالعديد ومزيد مطالبه كرر فالقارمسل نول كاليك تطيق ف الين تعليمي فسب العين كي مركز ميول کومخش دوک می تنیس دیا بلیر است ایک طرف دال کرنه صرف سرده هری ا در سیفتعنقی کا رویه افتتیا رکر بیا - بلیر اپنی آن محبوب آخمین و مجالس و تعلیم گا موں کو معا ندان تگ و دوکا آماج گاه بنا لیا جولفسف صدی مک قوم کی بهترین ا ور مرگرم ترین جانفت نیون کا مرکز ره چکی تقیین - دیر سلیر اس امرکامقتضی می که آپ اپنی موجوده مالت ا ور آئنده توقعات کا بارد گرچا کره لیس ادرین آپ کی استان کرون گا۔

## سرسیاکی یا و

حفرات! قسمت کی بیستم طابقی می دیدنی ہے کہ مہند وستانی سلمانوں کے عدیم المثال رہ ہر وزلو میں سیدعلیل الرحمۃ کی اُن عدیم المثال جا ن شانیوں کے یا وجو دجو وہ اسلامی جاعت اور اس کے مقاصد تعلیمی کے سلے نصف صدی سے زیادہ برسر کا دلاستے دہیے ہم اب تک اس ملک اور اس ن را اُن میں بی ان سائل ہم یہ کے متعلق اینا فرہنی تو از ن نہیں قائم کرسے ہی ہی ہو آج ہما رہ ساسنے ہیں۔ یہ منظر بی کان سائل ہم یہ کے متعلق اینا فرہنی تو از ن نہیں قائم کرسے ہی ہی کو اسے وہ افراد ہی جن کی کشنا دوح فرسائل ہم یہ کے میں میں اور کو گراموش کر دیا تھا۔ اور جن کی ہمیرت اور انشراح تعلیم سے لئے مرحم سے اپنی حیات اور مسائلی کا پورا مرابی وقعت کر دیا تھا۔ اور جن کی ہمیرت اور انشراح تعلیم سے اسکانی میں آب کے میں ان کا توج میں میں تارہوئے ہی ایل ترکہ چھو ڈا ہم کردوں جن سے ان کا توج انسانی کے برزگ جمنوں کے ذمرے میں تبارہوئے کے قابل ہم تو شاید کردوں جن سے ان کا توج انسانی کے برزگ جمنوں کے ذمرے میں تبارہوئے اس کو تو شائل کا دورات کی ایک میں میں تبارہوئے کے قابل ہم تو شاید کو تو شائل کے ذم میں تبارہ کو تیا ہم کردوں جن سے ان کا توج انسانی کے جاتو تھی تھی کو کیا سا اور اصلاحات میں تبارہ وہ تو تعلیم کے دورات کی جو دوج دوال کی تعدد اس کے جاتو تھی تھی تھی کو کیا سا اور اصلاحات میں تبارہ وہ تعدد کی جو دوج دوال کے تعدد اس کے میا تعلیم کا موالے میں تبارہ کی تعدد اس کے جاتو تھی تعدد اور تو ت کی جو دوج دوال میں میں تبارہ کی تعدد اس کے میا تعلیم کے اورات کی تعدد اس کے میا تعلیم کے تارہ کی تعدد اس کے میا تعلیم کے اور دورات کی تعدد اس کے میا تعلیم کے اورات کی تعدد اس کی میا تعدد کی تعدد اس کے میا تعدد کی تعدد اس کے میا تعدال کیا تعدد کی تعدد کی تعدد اس کے میا تعدال کے دورات کی تعدد اس کے میا تعدال کی تعدد اس کے میا تعدال کی دیا تعدد کی تعدد اس کے میا تعدال کے تعدد کی تعدد کرتے ہیں تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کرتے ہیں تعدد کی ت

تعلیمی تعد مات این میرا خیال ہے کہ اُن کے ملک کے سلم دہ براور محن ہوئے جاتے اسلامی دہ برسلی کئے جاتے اسلامی دہ براور محن ہوئے جاتے کو عام طور بریاد گوں سے کما حقہ محسوس تمیں کیا ہے۔ واقع یہ ہے کہ منظم ان کی ہما موہ مساعی جوتعلیم اُتر بیت اور سیاست کے میدان میں عمل برا ہیں من شیت الکل نفیرکسی اہتیا زملت فی منظم ہوتا ہے۔ واقعات سے ہموجا سے منفا دوم قاصد کے دیم تعملی ہیں ۔ واقعات سے ہموجا سے گی جو اس حقیقت سے تعملی ہیں ۔

ہندواد رسلان لڑکوں کی تعلیم کے لئے انھوں نے سرھ ہے میں ایک اسکول مراقابوہیں اور سلامین کی گذاروں سے ترجے کے لئے اور سلامین میں ایک سائند فاک میں اسلامی کی ایس سائند کی گذاروں سے ترجے کے لئے ایک سائند فاک سوما سلی کی بنیاد طوالی اور سلامیا حیں اُس تحریک سے بانی اور سر مہو ہے جو کا اُخری نیچہ یہ ہوا کہ پراقی لی گئین شوری قبائم کردی چو تعلیمی معاملات بن حکام کو مشورہ دبتی تھی۔ فی نفسہ یہ تحریک اور اکین وونوں قوج میڈیت تھی کردی چو تعلیمی معاملات بن حکام کو مشورہ دبتی تھی۔ فی نفسہ یہ تحریک اور اکین وونوں قوج میڈیت تھی مقامد کی محافظ اور بین ہزار سے ان مفاد و مقامد کی محافظت تھی جو ہر یا شندہ ملک کے لئے مشترک تھے برائٹ اور بی اکتفوں سے برلش ٹرین اور انسی ایشن کی بنا ڈالی جو سریا ہو تھیں میں ہندوسان اور بو رہین ادا کین شامل تھے اور جس کا مقامد اُن اور یہ سیامی محافتیں قائم کی بنا ڈالی جو مضوصیات می کی حامل اور مفاو عام کی دمہ وارتھیں۔

(۲) اس تقسب العین کا شگ اساس مند وسلم اتحاد ہو۔ ۱۵) سدار ارچ کما است عشرات ! آپ کومعلوم ہے کہ وہ شخص حیں نے مہندوشانیوں

س ب اُن کلمات ذیل بیغور فرمائیس جو بیرستید سے اپنی کتاب میں ۹۵ سال فیل محر مرفرمائے تھے۔ " میرا خیال سے بهت سے لوگ اس امرس میرسے ہمنوا ہوں گے کو گونیٹ کی عافیت اور کا مرانی ملکر حقیقاً اس کی ناسیس واستحکام کے لئے یہ لاز می سبے کہ عامة ان س كوكونسل ميں اسپنے خيالات كى ترجانى كاموقع ديا جائے۔ يہ حرف ان کی واز ہوگی جوابتدا ہی ہیں فعلطیوں کا سدیا ب کروسے گی اور قبل اس کے كه وه غلطيال طشت ازبام بوكريم سورطهٔ بلاكت مين دال دين اكن سيم يم أكاه اور تىنېتە موپا ئىسگے . . . . . . . يە آ وا زاس وقت نىك گوش گر ارىين بوكتى ا در پیخفط اس دقت نک نهیس حال موسکتا جب نکس حکومت کی افکا روا را میں عامة الناس كو دخل نه بور .... بولوگ مندوستان براس وقت حكومت كررب ہيں ان كوييعتيقت فراموشس ٽني كرنى يا سبئے كہ بياں ان كي ميثيت غير ملكيور كي تقى .. . . . . . . ماكم ومحكوم مين اختلاث نديمب وملت النملاف رسم ر داج ۱ خلات پو د و ماند ، اختامات آرا و افکا نبطا هر سج-هکومت کی استوادی محکوم مکے اخلاق ومیرمت کے اصباس و آگھی پرتہیں بلکران سیحصوق اورمنراواریو کی کما حقہ بچا آوری پر سبع . . . . . . . . . قانون کو افعیں اختلافات و افکار و رسوم كم مطابق بنا ناچاسيئ سيرة وقانون كم مطابق فهيس بنائ چاسكتر . . . . . . . ابتدار کار ہی سے ان کو تمظرا نداز کیا جا ناخود قطرت انسانی کونظرانداز کرنے کا مراد ف ربا ہجا وران کی طرف سیسے تغافل برتنا ہمیشہ عالم گیراضطراب وہیجان کا ہا

غدر سعر بیلی مهندوستان میں بدولی اور بدگها نی کے جو سیاب رونا سقیم ان کا حوالہ دسیتے ہوئے۔ سرستید فرماتے ہیں -

تعب لوگوں سے حکومت برطانیہ کو ایک بطی الا ٹرسم، ایک ربیمان ریگ و ر ایک شعلہ سبت و فاتصور کرنا شروع کیا . . . . . جب حاکم اور محکوم کی ایمی پیشیت یہ موجود فاواری اور خیرسگالی کی امید کہاں!"

یمان مرف اس قدر اصّافه کردینا کافی بهوگاکه ابھی زیاده مدت نہیں گڑ رسنے پائی تھی کہ میمتم بالشا مساعی ٹمرا فرس نابت ہوئیں اور مرسید کی دکالت و نیابت کا یماه راست نیتجہ یہ مہوا کہ منتشاع میں سیسلے بهند دستانی ممبرے مجلس داضعانِ قانون میں بارپایا۔ میں بیربھی عرض کرنا چا ہتا ہوں کرتا ہے۔ میں جب مجھے انڈین نشیل کا نگر لیں سکے بانی مطراح آر، او بہوم آبخانی سے انگلستان میں سطخے کا اتفاق ہوا تو اُنھوں سے فر مایا کر نمرسید کی تصنیف واسباب بغا دت ہندہی کا تقرف تھا جس سے بھے سب سے پہلے انڈین نیٹ ل کا بھر لیں الیہی ایک مجلس قایم کرنے کا خیال میدا ہوا۔

حقرات! وه لوگ جو مرسید کے سیاسی اصول اور طرز عمل پرمغرض ہیں انھیں ایک لمجہ
تا مل فر ماکر ان مہتم بالشان تاریخی کا دناموں اور ان مساعی حبیلہ کا بنظ امعان مطالعہ کرنا چا ہے جن
تقرف سے مرسید نے اس آئیتی قصر کا سنگ اساس رکھا تھا جس کی رفعت اور وسعت سندہ باج ہیں ہوا ولیر فیقش دنقائس
برابر ترتی نیز بر رہی ہی ۔ اس قصر کی افج اور وسعت میں اب کیسی ہی ترتی کیوں نہ ہوا ولیر فیقش دنقائس
کی یا د زندہ جا وید رہے گی جسے ان لوگوں کو فخر سے ساتھ یا در کھنا چا سبئے جن سمجے مربہ برہ بید جمیلے
میں دوستانی کی بیت سے مادیہ وطن کی سیاسی نجات سے سائے اپنی برستاریوں کا اولین تهد بیٹر پی کیا
اور ملک کے مفاد و معاد کے سائے اپنے فرز ندانہ عبود دیت کا پور اسر مایہ وقیف کر دیا تھا ۔
اور ملک کے مفاد و معاد کے سائے اپنے فرز ندانہ عبود دیت کا پور اسر مایہ وقیف کر دیا تھا ۔

حضرات! بهان تک تومیس نے ان خدمات اور کارگزاریوں کا تذکرہ کیا ہوت کی نبا پر منرسید مخلص ترین فرزندان مهند کی صف میں جگر سکھتے ہیں اور وہ من حیث الکل مند وستان کے رہ برو رہ کا تشکہ سکتے ہیں۔ اب میں سرسید کی جندائن خدمات کو پیش کرنا چا ہما موں ہو طبت اسلام کے اس سکتے ہیں۔ اب میں سرسید کی جندائن خدمات کو پیش کرنا چا ہما موں ہو طبت اسلام کے اس سکتے ہیں ایک طور پر پر کہا جا سمالی خدمات انجام دی ہیں۔ اب میں اس کا تذکرہ آب کے سامنے کرنا چا ہما مہوں۔ اس سلسلہ میں ان کی تگ وہ وہ کی جو لان گاہ تما ایت وسیع ہو جا تی سیم ایک سامنے کرنا چا ہما مہوں۔ اس سلسلہ میں ان کی تگ وہ وکی جو لان گاہ تما ایت وسیع ہو جا تی سیم ایک میں چند تما بیت وقیع اور معرف میں ان کی تما میں کرنے پراکھ اگروں گاہ۔

مریمی تحد مات طرف سے نرغه تھا۔ اول توعلیسانی نکته جینیوں کا مقابلہ تھا جوا سلام برتین اسلام برتین اور اس کے دسول کو در الله کو نرم الله بیت الله کو مقری خیال کرتے سقے اور چوں کہ اُن کی غلط آرائیوں بوری کو نی جواب نہیں ویا گیا اور ان کی تردید نمیں گئی۔ پورپ اور دیگر ممالک عالم میں ایسلام کے خلات ایک عام سور نمان تھا۔ دور سرا خطر عقابیات کو اور دیگر ممالک سے ان نظر پورکی تھا جو اس زمانے میں عالم گریر تھے۔ اور عام طور بر تدم ب وہلت کے معتقد است خصوصی کی بیخ کنی کی بر سے تھے۔ تقیرا

خطره خودسلانون كاروحانى اخلاقى وبنى اور احدى انطاط هاجس ف تام عالم بين سلانون ك اقتدار و بنتيت كوضعيف كرديا تقارا عاشت عام كي بغيرا و رست يدني الفتون اور ما يوسيون ك يا وجود برسيد ف ان قوتون كخفل ف بوع با بده كياسيد وه اسع هيدت اور مجست كا اصلى بها نهج بورسيد كواسلام سعنى -

حفرات البرواقعه آب کی فاص دسیسی کا با عت مهوگا که بهلی مطرے سے عهده برآ میونخ کے لئے سرسیدے سکے کا عیس ایک کتاب تصنیف فر مائی تقی جو ' تبین الکلام ' کے نا م سے تاث کئی ۔ میں شائع ہوئی۔ یہ خود انجیل کی ایک تفسیر حقی حس میں سرسید سے اسلام کی حقانیت ناست کی تھی۔ بقول موللنا حالی مرحم ' سرسید پہلیش حض سے حضول سے اسپنے دعاوی کی نتبوت میں عیسائی مخالفین کی ان میادیات اور منفولات کو میش کیا تھا جس کے از رو سے عقل والضاف خوو موخرالذ کر منکر نہیں ہوسکتے سے دیگر مقسری اسلام اسپنے قول وسند کی نبیا و کلام پاک اور صربیت شریف پر کھنے سے۔ سرسید کے اقوال اور اجتما دکا ما خذخود انجیل مقدس تھی۔

اس کتاب کے علاوہ تمام عربرسیداس مفتمون پربہت کھے تخریر فرماتے رہے لیکن ہے اسلامی میں نمایاں تریں فدمت مشکلہ میں انگلستان میں شطیات احمد یہ کی تقنیف اور اشاعت تھی جو ہمر ولیے میبور کے اس تصنیف کے جو اب میں لکھی گئی تھی جس میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی سوانج جیات اور دسالت پر صلے کئے گئے۔ اس فدمت کی حقیقت اور فیرمعولی ہمیت کو سے طور در ذمین مین کر در در سالت پر صلے کئے ہے۔ اس فدمت کی حقیقت اور واقعات کو بھی آپ کے سامنے بیش کر دوں جن کے ماجت یہ مام و کمال کو ہمنچی تھی۔ اس مقصد سے لئے میں مرسید کے اُن فلط کے کچھ انتخاب بیش کروں کا جو اُنھوں سے اسپے ووست نواب محسل لملک مرحوم کو اُنگلستان سے کے کچھ انتخاب بیش کروں کا جو کھی واستے ہیں۔ اس مقصد سے الملک مرحوم کو اُنگلستان سے کے کھی خصی وہ کھی جھے نے۔ ایک خطیس وہ محر بر فر ماتے ہیں:۔

ق ان دنون درا قدرست دن کوشورشس بودلیم میورصاحب کی کتاب کوسی در کیدر با به در آندرست دن کوشورشس بودلیم میورصاحب کی کتاب کوسی در کیدر با به در با به در کیدر با در کیدر با در کیدر بین میساله بهلاست اراده دل کیاب بهوگیا اور میم اراده کیا که سن حقریت میرین مبیا که بیلاست اراده کیا که کتاب کید دی جائے۔ اگر تمام دو بیر خریج بوجائے اور بین فقر کھیک اسکین کے لائق موجا وُن تو با سے ا

دو مواعظ احدید ( مین خطبات احدید ) سکھتے میں معروف ہوں اس کے سواا ور کچے خیال نہیں جا نا آنا مانا جانا سب بندہے آپ اس خطکے ہونے نے برمنر طور سین کے پاس جائے اور دونوں صاحب کسی مهاجن سین میرے سیائز ارروبید قرض لیجئے سوداؤ روبید میں دونوں صاحب کسی مهاجن سین میرے سیائز ارروبید قرض لیجئے سوداؤ روبید میں دونوں کا بیرار روبید جینے کے بیٹے ولی لکھا ہوا وراکھ دیا ہو کہ کہ اس کتاب کے بیان کا کہ میرے طوف میں تک فروخت کر کے بیزا رروبید جینے دو کیا سکھتے اس کتاب کے بیان کا کہ میر اللہ میں اور موام ہوگیا ہے۔ خدا مدد کر ہے ؟

ایکھیل جی ا

" میں روز وشب تحریر کماب سیر مصطفوی (لینی تطبات احرب ) میں معروف ہوسیب کا م چھوٹر دیا ہی۔ لکھتے کھتے کمرور وکرے لگتی ہی۔۔۔ اور کسی شخص کے مدوکا ریز ہوئے سے یہ کام چھوٹر دیا ہی۔ لکھتے کھتے کمرور وکرے لگتی ہی۔۔ اور حرب حساب دیکھتا ہوں توجان تکل جاتی ہی کہ کہ کھنا اور چھپوانا تو شرع کر دیا روہ پر کماں سے آئے گا مسلمان البتہ آسین جڑھا کر اس بات پر تولر شے کو تیار ہوجا ویں گے کہ اکو گرد سے ساتھ کھانا کیوں کھایا بھر حربی کو توجان بیا جائیں گے ؟'

ک*ھرنخریہ فر*اتے ہیں : ر

" میں اپنا حال کیا لکھوں۔ سکنا سا ہوگیا ہو۔ ون رات کی کلیف سے جو میراد اپنی سفوی میاد اپنی خوب جا نتاہے۔ جلداول خطیات احدید کی تام ہوگئی ہواس مہینہ میں جھا یہ بھی تام ہو جا وگئا اب جو اندازہ اس کی ایک جلدہ کے چھاہیے کی لاگت کا کیا گیا تو ڈھائی برار رو بیرسے زیادہ کا معلوم ہوتا ہی۔ ہوش جاتے رہے ہیں اور جان میں جان نہیں میرتراب علی نے نما بت مدو کی ہو۔ تین سور وبیداس کے چندے کی یا بتر ہیں جس میرطور تسین صاحب نے ڈیر میصور تی کی ہو۔ مرزا رحمت الشربیک صاحب سے آپا جندہ سور و بیدی کا جھی میں ہیں۔ این لعابدین سے روبیہ منگواکر کھی اور جینے۔ اینا ذاتی چندہ سور وبید کا بھی جیجی ہے۔ ا

یه حالات اور دا قعات مقص بین می مانخت مرسید سید نیم بالتان کتاب کهی ورشائعی، بین کے متعلق مولانیا حالی کا ارت و مهرکه مرسید بیلے سلمان بی جیموں سے یورب جاکر، اسلام اور رسول پاکسلعم کی حاست میں انگریزی زبان میں ایک کتاب فتنیف فرمائی جس میں مجست واستدلال کا ایسا طریقہ اختیار کیا گیا تھا جومعتقد است پر منیں بکر براہ راست عقل میاد دراک پر اپنے انزات کے نقوش بیما تا تفاا ورچ روحی فداه کے دینی تعلیات کی تقیقت تامه کونو داسی کی مزا وا ریوں کے بنا پر اور آن کے بنا پر اور آن کے جانا کا در آن کے آن انزات کو جوانسانی عرفیج اور حافیت سکے ہر بیلو پر محبط سکتے تابت کر تا گھا۔ آج مکی کسی دوسر سے مسلمان سے بیرونی کلتہ چینوں کا متعابلان اسلی سے نہیں کیا تھا جس کا تیتجہ یہ ہوا کہاس کتاب نے دسر میں اس زمانہ کے کہاس کتاب سے بیرون تاب کی ارائے جام مربر نمایت زیروس سے اثر ڈالاجس کے تبوت میں اس زمانہ کے وہ متعدد مضامین میں اس زمانہ کے وہ مختلف اور متعدد مضامین میں میں کے جاسکتے ہیں جو وقتاً فیوقتاً شائع ہوستے رسیے ہیں۔

تعفرات المجھے بعین ہو یہ امرآپ کی خاص دل جسی کا یاعث ہوگا کہ ان مقابین کی ہلی حب لد جب کمیل پامکی تواس کا ایک فنبخہ مرستید سے ہر محب شی سلطان کی خارمت میں ارسال کیا اور عربینہ می دوا چہ کیا جس میں تحریر فرماتے ہیں ہ

" یہ مرف اس محبت اور عقیدت گرنی کا تصرف ندتھا ہو سمجھے بانی اسلام کی ذاتِ مقدس سے تھی بلکہ یہ فرض عیو و بیت کا شدید ترین تقاصا تھا جس کی تبایر جمال تک میری ناچنر مجال دقد رت سے مصاعدت کی ۔ ہیں ہے ذکورہا خرہ پر اپنے مقدس مذہب کی متبقت کا اور حکمت بالقہ کو انسکا داور اس بات کو تا بت کر سے کی کوشش کی ہو کے علوم حکمیہ وقعالیوں دیگر دوشن خیالیوں کا مسلا ب رواں اسلام کے دوشن بروشس دینموں رہ سکتا ہے دیگر دوشن جدا اور اس سے برگزیدہ دسول کی تائید سے ہیں جار کھی جارگزیدہ دسول کی تائید سے ہیں جار کہ کہا ہو ہو

یماں پر بی سے خود مرسید کے الفاظیں اس مقصد کا افہاد کر دیا ہے۔ بیس کوئی تھی ایسے بندولا مرسید سے اس کتاب کو لکھا تھا اور اب ہیں یہ دریا فت کروں گا کیا ہم ہیں سے کوئی تھی ایسے بندولا مسلمان کا نام بیش کرسکہ ہے جس سے مرسید سے عمد سے تبل اسلام کی حابیت ہیں۔ بیرونی تکہ چینول کا مقابلہ کر کے الیسی گراں قدر فدمات انجام دی ہوں۔ مرسید سے بوط بھر مرافعت اختیار کیا تھا اس کے متعلق اختلاف و شعو دمرسید کی اس کری ماحب الفیاف و شعو دمرسید کی اس کری معاقب الفیاف و شعو دمرسید کی اس کری معاقب فلوص بحرات اور عبودیت کو تسلم کرسے سے انکار کرسکتا ہوجس کی بنا پر آج سے نصف صدی فل فلوص بحرات اور عبودیت کو تسلم کرسے سے انکار کرسکتا ہوجس کی بنا پر آج سے نصف صدی فل میں بند کو فدر اسلام کی حابیت میں حقالہ بین میں ان می تو وقوں سے مقابلہ بین صیافت اسلام کا عمر بردار ہو کر ساسے تبرا دمیل دور، دیا رغیریں بکہ و تبرا تمام ارضی تو توں سے مقابلہ بین صیافت اسلام کا علم بردار ہو کر ساسے آیا!

ا به میراعقیده بی که بی ایک خدمت ان کی نجابت اخر دی اور ان کے ہم ندمہیوں سے شکرگزار تعلویت میں ان کی یا دکو بہتی ہر میزونشا داپ ریکھنے شکے لئے گئے ہی ۔ حفرات! اب پی جندا پیے کلات عرض کرنے کی اجازت چا ہتا ہوں جس سے آپ اندازہ کرتیگے
کہ سرسید نے اسلام کے دو مرے خطرے ' یعنی عقلیات اور لا اور بیت کے اس طنیان وعصیان کی رو جواس ندما نہ ہیں ہر پانھی کس طور بر مقابلہ کیا۔ وہ پوری سیداری کے ساتھ اس خطرے سے آٹ نساہیے
ایکن حبیباکدان کو نقین تھا ' وہ عدم مکید و هقلیہ اور دیگر روشن خیالیوں کا سیلاب رواں اسلام کے دوشن بر و
سینہ دوں رہ سکتا ہی " وہ اس کے قائل سے کہ اس رہ نمونی اور جمینا فی کوایک مستقاص شیت و سے وینا
میں مدافعت کا بہترین و ربعہ تھا۔ اس سلسلے ہیں وہ ایک مدت تک متعدد مضابین رسائل و رحجیو تی
ہوئی کتا ہیں تکھتے رہے۔ اس جو تی پر تہذیب الانولاق میں ان کے جانے مضابین شائع ہو سے ہیں
انھیں اوب ارد وا و رصحافت ہیں کلاسکس دسلماد ہی تیت کا رتبہ تھال سے لیکن سمیدات ہیں
انھیں اوب ارد وا و رصحافت ہیں کلاسکس دسلماد ہی تیتیت کا رتبہ تھال سے لیکن سمیدات ہیں
ان کی سب سے زبر دست جال سوزی وہ تھی جو کلام پاک کی تقیم سکھتے ہی عمل ہیں آئی اور جس کا سلسلہ
انھوں بے دم وابیین تک جاری رکھا۔

ہم دوش وہم عنان تابیت کرسنے کی قبر درست کی آجی یا اس کی سند ہوا زکیا تھی - اسیسے امور میں جن کے متعلق اخلاف آرا وکاا مکان ہے۔ لیکن کیا کوئی متنفس اس سلسلے میں سرسید کے خلوص مقاصب ا مهتم بالشان مياجي ا درقر با نيور كاليي منكر بهوسكتاسية ؟ ان خدمات كي صلى تقيقت كا فيصله خود وقت اور

حضرات! اب میں سرسیدگی ان خدمات کا تذکرہ کروں گاہم سلام کے اُس تبیر سے خطرے سے متعلق ہی جوا سینے اندنیٹ ناکیوں کے اعیرا سے زیا رہنگین تھا اورملتِ بیضا کو نرسقے میں بے پیکا تھا۔ تیعنی سلما نوں کا وہ روحانیٰ اخلاقی ذہنی اور مادّی انخطاط ہوتام عالم میں **رو**ثا تھا *سرسید سکے نزد* پیٹ سیاسی قوت اور مادّی مرقه ا<sup>ت</sup>جا لی<sup>کا</sup> انحطاط قومی زوال کی کو کی مثلین علامت نه هتی میرصت روحاتی عبود ، فرمتی بیے بیضاعتی - اخلاقی المخطاط ا ورطیعی ناقا ملبتیوں کا نینجر مصریح کھنا جس میں عملاً وہ اسپے قوم کے ہر فرقے کو مبتلا یا تے تھے۔ ا ب سوال به نقاکه آخراس عالم گرسقم و نساد ، پر اگذرگی ا ورسی ربطی کا اصلی سبب کیاہے ۔ سرسید کا ا يما ن ا و رعقيد ه يه هما كرحقيقي اسلامي معا مثرت ا ورناكا مي حيات دومت ا د چتري م كيول كه اسلام في نسه ان تمام الله الدرحياتي قوتور) مجموعه بهرجو انساني كاميابيور اور كامرانيور كي معين مبوتي بين نيظر مرا مسلما نول کے زوال د انحطا طاک صرف ایک ہی تعنیبر ہوسکتی ہج۔ یعنی اُن کا اصول اسے اسے اُنتخوا مويو د ةعليمي ا ورمعامثري جاعتو ل كوننظرا معان مطالعه كركئ سرستيداس عقيدے پر بہنچ ليكے تھے کرگزیشته چند صدیون برمسلانون کی قومی زندگی کی ص چیزست ره بری کی سب وه صرف عقائدا و رمبا دیا تضيحواسلام كى أصل وحقيقت سي نهيس ملكه اسلام كى تقط تعبيرا و رظا ہرى نوعيت سے والبسته شقے اس كئے اُتھوں سے اپنی زیر دست فكروعل كوايك اسيسے تريان كی لاش دھنھ ميں كان ديني شوع كردى حوان شكايات مزمنه كاازاله كرسكتى سرسيدست اس قومي آزار وعلى كامجرب بنسو تعليم وترسب کی اس کیم کی صورت میں بیش کیا تھا جس کی جو زمسلم یونیورسٹی حامل تھی۔ لیکن اس نسنے کے اجزا وعنا صریح جو بزوتیقن میں مرسے یدکواس دیر بنیرا ورمع قد نظام تعلیم و ترمبت ہے یک لحنظ انحرا كمة الازمى تقا جوصديوں منتير سيمعرض امتحان وآنه مائش ميں لقا ! اور جو نتائج اور ضروريات ز ما مذکے محاط سے ناقص اور ناموزوں تابت ہو جیکا تھا۔ اس کا نیتیہ یہ ہو اگر سرسید کو اُن لوگوں کے خلاف صف المبویے کے علاوہ کوئی چارہ کا دنظرہ ایا جونطا میشیں کے علم برداروں یہ سے تھے۔ کیوں کرمن امور تنقیم طلب کوسرسیدے مین کیا تھاوہ پر اہر آست ان میں ایکار میڈیا

انگیر قوتیں پر سرکار آئی ہیں کہ اس سٹمار مهم کا ایک بارا ور جائزہ لینا عروری مو گیا ہے۔ ہیں اس امرکو تسلیم کرنے کے لئے بالکل تیا رہوں کہ جن لوگوں نے سرسید کے اس اسکیم کی نحالفت اورنظام سٹیس کی حالمیت اس بنیا دیر کی تھی کرمسلمانوں کی تعلیم کا لیمی پیشرین طریقہ تھا۔ ان کی خلوص نیت پر حروت نہیں لا یا جا سکتا۔ ایک حد تک بیر بھی کھا جا سکتا ہے کہ مرسید اور بدلوگ دونوں سپیح مسلمان پریدا کرنے کے میں ترور میں محمد لیک کے مصومیا ایس کی بیرا میں اور اور اور میزوں میں اور میں کہ متراب میں در سرور

آرز و مندسته بلیکن ایک سیده سلمان کے نموندا ورا بتیازی خصوصیات کے متعلق دونوں کا اندازہ اور معیار جدا گاند تھا -اس حقیقت سے کسے انکار پوسکتا ہے کہ مسلمانوں کا مسئاتعلیمی شرعیت اسلامی سیے بنے نیاز نہیں رکھا جا سکتا اور ہم کو اپنے تعلیمی قصری نبیاد اسلام کی مباویات اور شعائر

اسلای سے سبے میا رہیں رہاجا سندا در م اور م اب سیم سری میباد اسد می مبادیات درسعا ر اساسی برر کھنا چاہیئے۔ لیکن مرسید کا دعو ہے ہی تھا کہ ان کی اسکیم ان شرا کطاکو تمام و کما ل پورا کرتی ہے۔ مسر سیار کے نزو ماکسا است حضرات! آیئے اس جبٹ سے مالدو ما علیہ سے قطع نظر کرکے

ہم سرسیدے اس رویہ کا جائزہ لیں جومسل تعلیم کے متعلق اُنھوں کے اختیار کیا تھا اور جس کی مختصر روید او پیر ہے۔

مرسید کاعقیده تھا کہ تو اہ ہم مسلمان ، ہند و ، عیسائی یاکسی اور مشرب سے منسلک ہوں .
زندگی کے ہر سنیعے میں بھاری کا میبابی و کا مران کا مدار قطع مخر حوادث روز کا ر ، بھاری روحانی و بہنی ، ا فلاقی اور حیسانی سازگاریوں پر سیعے - ایمان کی حقیقت اور دسعت کو بوجوہ احسن جمکوس اور محکوس المحکوم کر محکوم اسلامیں کا محکوم کی محکوم کا محکوم کی محتوم کا محکوم کی کا محکوم کا محکوم کا محکوم کی کرد محتوم کا محکوم کے محکوم کا محک

اس کے لئے سخت وقع کی جاتی ہوکہ وہ حیات مسلم سے نصب انجین ایان بالعل کاموید اور هم کس ہوگا۔

میں جس سے توقع کی جاتی ہوکہ وہ حیات مسلم سے نصب العین ایان بالعل کاموید اور هم کس ہوگا۔

البی رعامین ملی طور گھنی پڑیں گی جوان اساسی فضائل انسانی کی تخلیق اور توسیع کا باعث ہوں مرسے برسے بر ہوسینے سقے وہ یہ تھا کہ چوں کہ نظام میشین عملاً اُن انسانی معارف اور معلومات کوجن کی موجودہ وہ علوم وفنون اور اور اور ایسات حامل میں بالکل نظانداز کر اعتاا و ران کی طرف سسے مواسینے وجودہ علوم وفنون اور اور اور اور نہ ہوسکتا تھا۔ اُن جاعتوں کے تحت میں جواسینے وجودہ کے مات یہ انسانی معارف ان جاعتوں کے تحت میں جواسینے وجودہ کے سائے تھا مہان قرا اور جائی تین برومن بول سے محروم رہ جاتی تھیں۔ بو حیا تیہ اور ان کی قوت اور قراف کی اور شن و کوشش کی حال شناک سے پڑ ہو کر بخت کے ہواکہ روحاتی وہنی افراقی اور طبیعی استعداد کا فطری سرمین شخص و خاشاک سے پڑ ہو کر بخت کے ہوگیا اور حبیبا کہ بیش افراقی اور طبیعی استعداد کا فطری سرمین شخص و خاشاک سے پڑ ہو کر بخت کے ہوگیا اور حبیبا کہ بیش افراقی اور اور خاش کی حال خواجی محربی انسانی کا وحسس و کوشش کی کھائی کھیں۔ نہائی کی دوساتی ہوگیا۔

اخلاقی اور اور جی توست اور فراغت بھی انتظا طیز بر مروکہ فیا ہوگئی۔

اخالاتی اور اور جی توست اور فراغت بھی انتظا طیز بر مروکہ فیا ہوگئی۔

رجعب قمقرى

حضرات! جیساکراپ عنوس کرتے ہوں گے مغربی تعلیم و تربیت کا نام نے لیناہی ایسے ممائل كومعرض كبث بين لا ناسم بو آج كل ملك بين ايك مخصوص شيت صل محر بيك بين ، مغربي تعليما و رعاوم جديدٌ کے خلاف انتهائی بین آ ہنگیوں سے کام لیا گیا سے جس کا یہ نبتیہ ہے کہ ان رحیت انگیز قواق کوا زمزنو تقويت مال بريكى سې جو بهارى قوم كانعلىي تخركون كواس سى قبل كانى مفرت يېغيا يكى بي-اپ وقت آگیاسنے کہم اُن کی حقیقی مفهوم اور ممل نمائج کا نداز و لکاسے کے لئے ان کا ہار دیگر جائز ولیس اس سنيخ آپ كى اچا رست ساب يس يوخش كريد كي يراً ست كر و ساكا كر اسلام س تعليم كى بالعموم ا ور ان حقائق ومعارف کی بالخصوص کیا اسم بیت ا ور وقعت ہج جوعلوم طبیعی سے متعلق ہیں ۔ حضرات ! في را نناموضوع تعليم يواس نشرح ولسط ك ساته يحت كي جاچى بي اليبي مو شگا نیال کی گئی ہیں اور اس کی تشریح اور نوعیت پر اتنی کتا ہیں تصنیف ہو مکی ہیں کہ میرنے زاب ایک ایسے عامی کو عبیباکسی موں ماہر بی تعلیم کی الیسی مقدر تعبس میں جس کے سامنے مجھے اظہار خيالات كى عزت تفييب بحديا رائ تيان أودى د ميونا چاسية بيكن اگراپ كي جازت بهوتو یں بی عرض کرول کا کتعلیم کی توعیت اور اس کے حدود کو اُس مقصد عین اور ان عقا نُرحیات سے متعین کرناچاہے جی سے اس کرہ ارض پر ہم اسپیے آپ کو والبت کرچکے ہیں۔ اس مقصد کے متعلق مثلث کی مقصد کے متعلق کرنا دوں میں بختلف انظریات کے پایزدرہ میں کچھولوگوں کا مقصد عين بارئ تعاليه كا انتهائي تقريب تقايعض السي عض مرست قلق سي تعبير كرت بين بيض اليسي مين جن كانفسب العين حيات انفرادي كي كميل سپر كيمه اليسي مين جوانبي بي كامرانيوں كو غایت الغایات خیال کرتے آئے ہیں۔ بعض لوگو ں کی منزلِ مقصود معامنری ترقی ہے۔ دو سے حسب الوطنی ا در ما در وطن کی خدمت اور پیستش کومین مقعد سیات قرا ر و سیتر ہیں وقس علیٰ بڑا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ خود اسلام سنے نوع انسانی کا کیا مقصد میں قرار دیا ہے اسلام کی تعلیم و تربیت کے حدود اوراس کی نوعیت کا مدار اسی سوال کے جواب میں مقیم ہے۔

مفرات این نمایت صفائی کے ساتھ بیم ض کرتا ہوں کہ متذکرہ صدر سوال میری بیاط فہم واد راک سے کہیں لیند ہم نیکن سلام با وجودایک الیا نیسب ہوئے سے بوال بیسے اہم جمین اور وقیق مسائل بیش کرتا ہم جمیاں بیتری عفل و دیاغ بھی عامِر رہ جاستے ہیں بیماں تک اس کے مواجب خصوصی کا تعلق ہے ہر معمولی وہانت کا انسان جو فلوص اور ایان داری کے ساتھ مق اور ر حقیقت کا متلاشی ہو۔ ان کوسمچھ سکتا ہے۔ نظر برآں 'آپ کی اجازت سے ہیں اُن مقاصد حیات اور معلیات نظر کو آپ کے ساسنے بیش کروں گاہوا سلام سنے اسپنے حلقہ مگوشوں اور نوع انسانی کے لئے وضع کئے ہیں۔

## أيكمسلمان كالمقصدحيا

میراخیال ہوکہ ایک مسلمان کامقصد حیات دواصول اساسی سے مانوفہ سے عند میت اور نیا ہیں۔ اور نیا ہیت سب اسلام ہم سے اُس ذات جقیقی کے سلے ہولا ٹرال 'رحمٰن اور رحیم سے ایک الیت سب سے پہلے اسلام ہم سے اُس ذات جقیقی کے سلے ہولا ٹرال نیت سے قطعًا دمت برداً الیت ایمان اور عقید ت کامطالبہ کرتا ہے جس کی روستے ہم اپنی خودی 'اور اُنا نیت سے قطعًا دمت برداً ہوکر اُسے ذات جقیقی کے حوالہ کردیں جیسا کہ سورہ فائتہ کے افتتاحی الفاظ سے فل اہر ہوگا۔

کی کی کرد است دارید الکار کو براس چیز کاخال بی جو بهار سے مطابقا و فهم میں سکتی ہے۔ به کلیتہ ان تمام دعا وی سے دست بردار بو بعاسے بہی ہو بھار سے مطابقا و فهم میں سکتی ہے۔ به کلیتہ ان تمام دعا وی سے دست بردار بو بعاسے بہی جو بھار ہی خو دی 'یا ا نائیت اسے معلق برسکتے ہیں اور اس طور پر بھی اس تعلق تا مرکا احساس کمر تے ہیں جو ذات یا ری ا و رانسان ہیں بہوسکتا ہے۔ بیس جمال تک خالت اور تحلق کا تعلق ہے جم مون اسخ بی سے بس اور بہیے ہوسے کے معتقد منسن بر بھا جمال تک خالت اور ات عالم کے ہرسفی بر بھی ہی سے بس عقید نوع بریت کا فہو و علی وہ اخلاق اسلامی بلکہ موجود ات عالم کے ہرسفی بر بھی ہی سے بھی اور اللی کی خدمت ، انکسا رحقیتی اور سادہ زندگی ہی خوصوط و این ارنفس ، جذیات پر قدر ست ، نخلوق اللی کی خدمت ، انکسا رحقیتی اور سے عافیت ہیں رکھتا ہی میں خوص افراد ہی کو نمیس ملکر زبر دست اقوام میں کو نمیس ملکر زبر دست اقوام ورسم بیتیوں کو کھی قعرفنا و فراموشی تک بہی جو این میں کو نمیس ملکر زبر دست اقوام اور میں تو نمی کو نمیس ملکر زبر دست اقوام اور میں تو نمی کو نمیس ملکر زبر دست اقوام اور میں تو نمی کو نمین میں کو نمیس ملکر زبر دست اقوام اور میں تو نمی کو نمیس ملکر زبر دست اقوام اور میں تو نمی کو نمی تو نمی کو نمیں میں کو نمیس ملکر زبر دست اقوام اور میں تو نمی کو نمین کو نمین میں کو نمین کو

#### اياك اورا زكاك

لیکن مض ایمان اورعقیده ، خواه وه کتنا بی مخلصانه اور نیا ترکیشانه کیوں نه بو کافئ تیس علی صل میں ایک نیار میں ہو۔ اسلام میں عمل صالح کی سیقت و در اہمیت کو کماحقہ سمجھنے اور مسیسس کر سے کے سائے ہم کوانسان کے مقدرات اور رسالت کی ملی طریقنا جا سیئے۔

جن کے ماتحت عالم وہود میں وہ اپنی ان قوتوںا ورموا فع کو بزیمرِ کا رلاسنے کا ذمّہ دا ر بنایا گیاہہے۔ یمن پرفظرت سے السے تعدرت دے رکھی ہے۔اس سنسامیں، میں قر آن کریم کی وہ آتیہ ایک سامنے مبیش کروں جس میں خدایے اس عالم میں انسان کے مقدرات کا تذکرہ فرنشتوں سے کیا ہی۔ وَادْ قَالَ رَبُّكَ فَالْمَلْكُلَة إِنَّ جَاعِلٌ جب تقارب يرورد كارن زشتر سع كما كريَّات 

اس کے بعد ارت وہوتا ہے۔

وَهُو الَّذِي يَجَعَلَكُ مُنِ خَلَمُهُ لَا وَضِ ... خداكه ودان بوس يتمين في زمين كينيات وظافت عظا . َلِيَبُلُوَكُمُ فِيَهَا التَّكَمُرُ ى .... تاكەتھىن رىلىكان جېزون سى جەتھىر عطاكى كمئىر-

یہ ہے اصول نیابت جس کی روسے دنیا میں ائپ اللہ نبا کھیے اگیا۔

اس طورير بربهائے عبديت ان تمام خود كيت يوں اور خود نمائيوں كويا مال اور ان كانى تير ا در ترکیه کرے انسان کو اس ارض برنائب الله کامنصب علیاعطاکیا جا تاہیے۔ یہ ہے وہ رہری جس کے تصرف سے وجود انسانی کی ان و ومتیضا و نوعیتوں کو ہم آمیز کیا جاسکنا سیم جن میں کشاکش رہنی ے۔ ہے اورجن کا تناقض بانہمی موجودہ دورحیات کی کشف وتعبیر س ایک سنگ گراں ہی -

#### 2 July 1

حضرات! میں اس حقیقت کو تابت کرنے کے لئے کہ بید دونوں اصول بھن اُ فکا رهجر ده تہیں بلکہ زندگی کے عمل بزیر مطمحات منظر ہیں ۔ خید مثالیں آب کے ساسنے بیش کروں گا ہما سے رسول مخرم صلة الله عَلَيْ وَرَسُم كل حيات اقدس بي عرف ان اصول كى ايك زنده مثال نه هي بلکان کے جانت بنوں کی زند گی کمبی اس عقیقت کی ترجان گتی بیٹال کے طور پر میں خلیفہ حضرت عمر دضی الله عند کی ذات سامی کوینش کرتا ہموں و نیا جانتی ہو کہ فار وق عظم کے دورِ نفل فت میں اسلام عالم کے دورد رازحصص میں بھیا تھا۔ اوروہ ایک زیروست سلطنت پرحکمراں سکھے۔اس طور پرخسکیفہ اغظم ان تمام ترغیب وتحریص کےموردین سکتے تھے جونفس عبودیت کے منافی تھے۔ وه ان تَمَام قولُول اورموا قع ير قدرت رسطيق تصحبن سے وہ اسپنے نفس کے طلب د تفاسف کوپول كرسكة شفي ا درمهوا ومنط سن كامل طور مرلذت اندوز مبوسكة شفي ميكن كياآب يتاسكة ببرركت ثيبت خليفةًا سلام انفيس جوقدرت اورمنزلت حامل مجرسكتي تقي تعيي اس سلسله ميں برسركا رلا أي مُنَى ؟ تاريخ

اس حنیقت کوکسی فراموشس نهین کرسکتی که وه شخص جو اتنی زیر دست سلطنت کا سالار اعظم تھا بیوندلگ ہوئے کیرسے بہنتا تھا۔ عام طور مرفرش خاک برسوتا تھا۔ بیواؤں سے نواؤں اورتیموں سے منے اپنی ٹیٹھ بریانی لا دکر ہے جا انتقا بحبکثیت ایک فلیفہ کے اس سکے طوٹے طریق میرایک میرزر ال بحواب طلب كمرسكتي نتى ورحب وقت وهشخير بيت المقدس كمصلئح دروا تره شهر سريهني تياسير تو اس کا غلام اونمٹ پرسوار مہوتا ہے اور دہار تقلیقہ کے یا تھ میں ہوتی ہجر! یہ تصویر کا صرف ایک ۔ بخ تفا - يه صرف خطرعبدسيت تفايلكن وهي تفض حو اسيين و انن معاملات مين اتنابر ديا رادسيفس تقابو ہے نوا وُں ، بیوا وُں اور تتیموں سے اپسے سلوک رکھتاتھا اور چوسوسائٹی کے ادینے تریں رکن کے اعتراضات عمومی برانبی گردن خم کردیتا تھا : است کی حیثیت بیں آ کریا لکابدا جامّا تھا۔ فرائض نیایت ا داکریتے وقت بر ونا ری ا درسکینیت کے بجائے اس کی قوت ا و ر قدر رہ شابت شدت کے ساتھ کا د فرما ہوتی تھی۔ بر دبار اور سبے نقس ہو نے کی بچائے وہ اپٹے اختیارا کوپورے توانائی کے ساتھ برمرکار لا انتقاا درا سالہ م اوراس کے شعائر کی حابیت میں ساری دنیا کو دعوت چنگ دسینے پرمستعًد ہوجا تا تھا۔ دنیا وی معا ملات اور مادّی مقاد کو حقیراور زناتالِ توجه سيحض كح يجاست است رعايا كماغ اخراض ميهته المال اورمقبوضات كي ككر الشت يي شب وروز منهمک رهتمانها وربیاسی کانتیمه تقا که پڑے بڑے سے مغرور سلاطین اور دیا گا آنه ما قیصرر وم اور نمالد بھی اس شخص مے سامنے لرزہ براندام ہوجائے تھے اور ان کی گردنیں تم ہو جاتی تھایں ۔جس برعلی الاعلان اعتراض کرتے وقت ایک بیر زال بھی چھجھکتی تھی 1

### عيب وتابعالي

حضرات! پیر زنده مثال تقی اُن ہرد و اصول کی حقیقی کار فرما پیُوں کی حبی ہے ہمارے رسولِ پاک اور ا ن کے قربی جانشینوں کے حیات اور علی کو ایک شان اور این کے قربی جانشینوں کے حیات اور علی کو ایک شان اور تاریخ سے حقیقت اور جو ان ان محت کی دوح دواں تھی۔ ان اصول کو بطراتی احسن ذہبن نشین کرنے سے حقیقت ایک ہی منزل قصود کی رہ بری کرنے ہیں تعیینی مالک حقیقی کی شانس ہو کا گئی دو حاتی ، فرہم نی اسلیم اور بیر حالی ہوئی تھی کہم اپنی دو حاتی ، فرہم سی مرسم کا اخلاقی اور طبعی قو توں کو کا گئی است حیات سے انتروٹ والمل جھائی کی الماس ور ایس اور اسس کا کرنے میں اور اسس کا کرنے صدافت ، ویکئی اور زیبا کی کے دا از ہائے سرسیتہ دریا فت اور تیمقتی کرلیں اور اسس

طور برخد ائے قوانا و برتر کے صنائع کی پاکی اور اس کے نام کی ستودگی کے معترف ہوجائیں۔ كلام يأك اس حقيقت برگواه سن كوات ن كوير صفوص اختيار اب اور دعايات محض اسك اتن عطاکی گئی ہیں کہ و صفحر ارض پر لینے سنصب نیابت النی کا نقش تیٹھا سیکے ۔ آپ ان آیات کریمیہ ر

غورفرمائين: وَمَعَيْنَ كَكُمُ مُ اللَّيْلَ وَالنَّهَا رَ وَالشَّمْسَ وَالْقِيْرِ وَالْفُومِ مُسْفَلِ بِ بِأُمِّرِهُ إِنَّ فِي خُولِكَ لَا يُتِ لِقَوْم ىغۇقلۇن ط نىخىقلۇن ط

اَ شُهُ الَّذِي مُسْتَنَى لَكُمُ الْمُهُ الَّذِي مُسْتَنَى لَكُمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ لِنَّكُنُ كَالُّفُلُكَ فِيْنَهُ سِيَّا مُرْبِهِ وَلِيَتِنْعُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعُلَّكُمْ تَشَكُرُونَ وَسَخْرَ لَكُ مُرَمًا فِي الشَّمُونِ وَمَالَفِي الْهَرُضِ جَمِيْعًا مِنْهُ إِنَّ فِي غَالِكً كابيك لِقُوْمِ نِنْفَكُرُ وْنَ ط

اور اسی سنے رات اور دن اور سویچ اور میاندکود ایک اعتبار سے، متھارا تابع کر رکھا ہوا در ر<sub>ا</sub>سی طرح ) متا کیے (<u>کھی ) اس کے</u> حكمت د تحدادس ، تابع قران ہيں بولوگ مقل سكتے ہيں اُن کے لے ان چیروں میں و قدرت مذاکی بتیری ہی ، نشانیاں ہیں ۔ لوگوا الله وه و قاور طلق ، بوحس نے سمندر کو تھا رہے لیں ہی کردیا بڑیا کہ خدا کے محم سے ان بر بھار میلیں اور تا کرتم لوگ اس فضل دىينى معاش ، كوتلاش كروا در تاكم تم داس كا ، شكر كرو ادر يو كميمة سانون بر بوادر يو كميدر بن بين بواس من اين كرم، سے ان سب کو تھا اسے کام میں لگار کھا ہو۔ بے نتک ان دیا قوں ، میں دقدرت خدا کی، مبتیری ہی نشا منیاں ہیں دیگر، ۱ن دہی ، لوگوں کے منے بو دغور، فکر کو کا میں لاتے ہیں۔

حضرات! الله حل شائدً ہے انسان کو اسمان اور زمین کے موجودات پر تدریت دیے کر حن مدا رح اور مناصب پر فائز کیا ہے ، ذر آپ ان کا نبطرامعان مطالعہ فرما میں لیکن اختیارا ت کے ساتھ فرائض ور د مه دا ریاں می والیت میں اس ن تام اختیارات کوکس طور برکام میں لا تا ہے۔ اس أست بواب ده هي مونا پڙڪ کا بن عالم بن وه نائب الله کي حيثيت سند مامور کيا گيا سواس کي ترقي اور بار آوری اس کے فرائض میں داخل ہے۔

اناجعلنا ماعك الارض زيينة جو (کچیرد دسے) زمین پر بج بیم سے اس کو د روسے ) زمین أهالشباوه مايعماحس علا کی رو نق کا دموجب ، بنایا ہم آگہ ہم اعیس آ زمائی کدان میں کون زیاده نیکو کاربی

وَهوالذى جعلكة خِلتُف كالإرض خدا کی ده فرات ب<u>چ</u>یم سن<sup>ین</sup> تمیی*ن سننے ز*ین کی نیابت دخلافت .....ليباوكرفيما الأكثير عطائي ... "اكم تحيير) ترماك ان بيرِد ل بي جو تحمير عطا كي كيس-

د قرضتی، بوسے کیا توزیس میں اسیے منحض کو ( نائیب ) بنا ناسیے حواس میں ضاد کھیلائے اور خوں ریزیاں کرے اور سبت تاہے تو ہم کو سبٹا دکہ ) ہم تسیسری حد وشن کے ساتھ تیری تسبیح و تقسد میں کرتے ر سہتے ہیں ۔ وَإِذَ قَالَ رَبُّ الْفَ الْمُلَدُّ الْحَدِّةِ الِنَّ عَاعِلَ فَالْمُرَا الْمُعَلِّمُ الْمِنْ فَلَا الْمِنْ فَيْهَا مَنْ نَفْيُسِ لُ فَالْوُا الْجَعَلُ الْمِنْ فَيْهَا مَنْ نَفْيُسِ لُ فِيهُا وَيَسُفِكُ الرِّيَ مَاءً وَفَحَنَّ نَشْبَرُ عُمْ لِلْكَ وَلُقَدِّ اللَّيْ مَاءً وَفَحَنَّ نَشْبَرُ عُمْ لِلْكَ وَلُقَدِّ اللَّهِ مَا مَا وَفَحَنَّ

## انتخاب نائب الشكا اللكا اللكا اللكاول

اس طور پر فرشتوں سے نیا بت اللی کوانسان کے میرد کئے جائے اوراس کے لینے اور فوقیت

دید جائے پراعتراض کیا ہے ، وہ اسپے عیادت ، تبیع و تهلیل کی بٹا بر ترجیح اور گزینش کے طلبگار تھے بیکن کس قدرسین اسموز ہم و وہ بناجس پرانتخاب خدا دندی کا مدار تھا!

اس نے فرشکوں سے بیہ ہیں کماکہ اس نے اپنی نیا بت کے سلے انسان کواس سلے منتخب کیا متحا کہ وہ سلطنت ، و ولت یا طاقت کا مالک ہو یا عبادت حق میں سبقت سے گیا ہے ، ہو کچھ اللہ علی شان میں خوامت کے ساتھ اس سے عدیل آئمیت او توقیقت کو مہنی کرتا ہی جو ہسلام

رورة وم كوسب ( بيزول كے ، نام بنادسية كهران بيزو كوفرشتوں كے د دبر وبيش كرك فر مايا اگرتم دلين دموي، سيح بوتو ہم كوان ( جيزوں) كے نام بناؤ ، بوسے تو پاك ( دَات ) ہج جو توسے ہم كو بنا دياسہ اس ك سواہم كوكم نهيں معلوم ، تو ہى جا سنے والا ہج مصلحت كا بچا سنے والا ہج - تب تعداسے دا دم كو ، حكم ديا كہلے آدم ؛ تم فرشتوں كوان بيزوں كے نام بناد و حيكة وم كارى حكم ديا كہلے آدم ؛ عَمَّمُ وَمُونَتُ مِنْ مُصْمِرُهُمْ بَحِوَ مَعَ وَمُعَلِّمُ الْمُعْمَّمُ وَعَلَيْهُمْ الْحَكُمْ الْمُكَامُ وَعَلَيْهُمْ الْمُعْمَاءِ عَلَى الْمُلْكُنْ مُنْ الْمُكَامُ الْمُكَامِمُ عَلَيْهُمُ الْمُكَامِمُ عَلَيْهُمُ الْمُكَامِمُ عَلَيْهُمُ الْمُكَامِمُ عَلَيْهُمُ الْمُكَامِمُ عَلَيْهُمُ الْمُكَامِمُ الْمُكَامُ الْمُكَامُ الْمُكَامُ الْمُكَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُكَامُ اللّهُ اللّ

اس طور برگریا انسان کو تام موجودات کے علم و معرفت کی جو البیت تفولین کی گئی و بهی اس کمی اخرت الخلوقات بهوست اور استحقاق نبایت الهی کی اساس عقیق ہے۔ وسیع ممالک کو زیر تکمین کرنیا ہے ہے پایاں خزائن پر قالبض بوجا نا نبروست قوت اور اقدا ربر قادر بونا کسی عباوت گاہ میں زا دہی است نبر بوجا ناالیسی چرزی بنیس بہتے ہوانسان کو نیا بت اللی کے مقابلہ بین بیتے تھاجس کے مقابلہ میں بیتے تھاجس کے مقابلہ میں بیتے تھاجس کے مقابلہ میں بیتے تھاجس کے تقرف سے است علم و معرفت پر قدرت تھی۔ اس لئے اگرانسان اسم نصب کو حق ل کرنااور قائم رکھنا چاہتا ہا ہا ہی جا ہو است تقویق کیا جا چکا ہے تو کھراست علم و معرفت کی ناگز پر فضیلت حال کرنا لا زمی ہے۔ آپ براہ کرم اس حقیقت پر غور فرمائیس کرانسان معرفت کی ناگز پر فضیلت حال کرنا لا زمی ہے۔ آپ براہ کرم اس حقیقت پر غور فرمائیس کرانسان کے سائے علام میں بوفیل کے ایس کے سائے در وسائل قدرت میں بولفا کلھا آتا ہی وہ مرحلہ و معرفت پر میں اسی نسبت سے اس کے سائے ذوائع اور وسائل قدرت میں بدا کئے گئے۔ اول اور وسائل قدرت میں بیدا کئے گئے۔ اول

اُن کمام ہشیا وکو بچوا رض وسعا ہیں موجو دہیں اُس کا تابع فرمان بنایا اور اس سے بعد سرسٹے کی کہنہ وما ہیں۔ وریا وما ہیت دریا فت کرسٹ سے سے اُنے اس میں علم ومعرفت کی ہستعدا وو د بعیت کردی۔ اس طور پرِ تمام عالم ہرسلمان متلاشی حقیقت سے اندا زہ بیا کی اتفتیش اور تحسیس کا بولائکاہ بنا ویا گیا سہے اور حرف میں ایک طریقہ ہے جس سے رسالت اسلام الضرام کو ہینے سکتی ہے!

حضرات اسینی مهم حید قدم آئے برط هدی رسول پاک صلی النه علیہ وسی اوردسات اوردسات اوردسات کا اندازہ لگائیں جو بہارے عقیدے کی روست نوع انسانی کے بزرگ ترین معلم تھے! رشاداً میں تام معلمان انسانی کے بیار ترین افکا روسی ان کا میں بوتا م معلمان انسانی کے لئے محض برینا کے مقیدہ واحیب الشیلی منہ تھے بلکہ جدید ترین افکا رومیا رکی روستے بھی ان کا شا رونیا کے بہترین نظام تعلیم میں بوتا ہے۔ رسالت ما بہتے کے طریقی تعلیم یہ کلام باک یوں شہادت ویتا ہی۔

لفَنْ أَنْ مُنَّ الله عَلَى المُوْمِن بِن اذَ بَعِث الله عَلَى المُوْمِن بِن الْهِ مِن الله عِلَى الله عَلَى المُوْمِن بِن الله عِلَى الله عِلَى المُوْمِن اذَ بَعِث الله عَلَى الله عَلَى المُوْمِن اذَ فَعِث الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

مسئد تعلیم سے جدید اور وسیع ترین مفروم پرغور کمیا جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ اس سے تمام عناصر اساسی ہا رہے رسول اقد س صلعی سے نظام ہیں ضعریں۔ فرہن ود طاغ کو صفی چید ہدایات یا کتبابی مفایین سے برکرلینا تعلیم کا مقد علیم نہیں ہو۔ اس کی انمہیت اس سے کمیں باز ہو۔ ایک انگریزی شف کا قدل سے درتعلیم ایک وسید ہوں سے می ذہرن اور جو دت کی نشو و تا ہوتی ہو۔ بیمض ایک طرح کی سریا ہی انہیں ہوا ورکسی چیز کو صف ایر درکھ کینے سے تواس کا مفہوم کمیں ارفع ہی۔ میں بدو توں کا مجموعہ سے جس کے احتراب فرائض سے معموعہ سے جس کے احتراب فرائن سے میں ایک اور وہ ان فرائن سے میں ایک اور وہ ان فرائن سے میں ایک اسے بیدا کیا ہے۔ سب سے تریا وہ تعلیم یا قد تعلیم یا قد ان فرائن سے وہ شخص ہی جواسیے قرائن ہو سے کے لئے فدا سے بیدا کیا ہے۔ سب سے تریا ہو کہ کما بینی ایان وہ شخص ہی جواسیے قرائے کہ نظم کا تربیب و مینا ہو کہ کما بینی ایان کے دو تا یا کہ نظم سے کا تربیب و مینا ہو کہ کما بینی ایان کی میں دکھتا ہی اور اسے الفرام کو کئی کھنی تا ماسیے "

بھی دکھتا ہوا در اسے انفرام کوئی کھینیا تا ہے" محص دکھتا ہوا در اسے انفرام کوئی کھینیا تا سبے" حضرات اکیا اُن اصول 'اقدام اور مرابع کو ذہر نیٹین کرلیٹا جن کی طرف ہما رہے رسول پاگ کانظام تعلیم ہماری رہ نمائی کرتا ہیں۔ ہما رہے سئے ایک زیر دمسے دوس تصبیرے نہیں ہوسیسے

سپيلے ارست د ہوتاہے:۔

نبت گؤا عَلیْ هو می الیات به خدای آتین بره بره کرستا به بود بین بخش کو ایک مین بره بره کرد کران باک می نوم از آن کی دعوت وی جاتی ہے ۔ رسول پاک مین نوم از آن کی توجہ صحیفہ نظام کے حقائی ہے ۔ رسول پاک مین توجہ کی توجہ صحیفہ نظام کے حقائی ہے اس عالم کے حقائی سے آشنا کر دیا ۔ نوع بیشر کی توجہ کے اسان معلم سے منطا ہر کی طوف میندول کرا کے رسالت ما بیصلی الله علیہ ولم سے انسانی دیا جوں کہ دیا جو سے ایک وسیع اور سے پایا ں چولائگا و میش کردیا ہو جوں کہ دیا خوات انسانی ہرقتم کی ترقی اور توسیع کی اگریز در بعر ہواس سے اسے قیود اور پا بند بوں سے بجات والانا

تعلیم نسانی کا اولین قدم مهونا چاسه که او درمطالو فطرت بحوامب اسانی د ماغ کی توسیع اورتزت کا بهترین وسیله همچها جا تاسیم اس مقصد کے مصول کاسب سے عمدہ طریق ہے۔

و ماغی آزادی اور توسیع کے بعد تزکینفس کا مرحار پٹی آ تا ہے۔ فی زیاننا پیامرسلہ ہے کہ تقمیر توشکیل سپرست سجیج تعلیم کا جروعین ہے۔ لیکن اسلام کے وسیع تقہوم میں تزکینفس کے میں از ل مے کرنا - تعمیر دنشکیل سپرت سے کہیں ارفع و فضل ہے کیوں کر'یا کی 'کا اسلامی معیار' تعمیر شکیل سپری'' سے کہیں بلند ہے۔

كالوكمت

جب د ماغ از د بوجکا اور کر کمرے مستقل تحیگی اختیار کر کی توج تمیری منزل میں قدم رکھتے ہیں ایسی دید کا سے زندگی معرف کی تمیں ہوسکتی جب تک کہ اسے زندگی سے امور دہات بزنطبق نہ کیا جائے اور اسپنے ہم نوع اور لفتیہ کا کمات کے ساتھ انسان سکے تعلقات کے امور دہات بزنطبق نہ کیا جائے اور اسپنے ہم نوع اور لفتیہ کا کہنات کے ساتھ انسان سکے تعلقات پر روشنی والے کہنے کا جنا بخرخواہ اسپ اس سے مدد نہ کی جائے ہے ۔ مقصد اور مطرخ نظری اور عملی ہو تو کہ کہنات کی سامنے بیش کر تاہیں ۔ مقلی کا اسلام کی میں میں بھال تک ارتباد است نبوی ان کا آ میں ہے ۔ تعلیم کا اسلام فضر بالعین دونوں بہلووں کے اعتبار سسے ، ان تمام نظریات اور عملیات سے ممل اور میں بہر کی سبے مطاب اور میں بہر کی در سبے جن کا میں اب تک کسی کر ترسید جن کا میں اب تک کسی کر ترسید جن کا میں اب تک کسی کر ترسید جن کا میں اب تک کسی کی سب میں جو اس موضوع پر تصنیف میو جبی سبے مطاب اور میں بیر در اب کا سکا ہوں ہے اس موضوع پر تصنیف میو جبی سبے مطاب اور میں بیر در اب کا سکا ہوں اب

حضرات انفس مضمون سے اتناطویل انخراف کرنے سے بعد ، اب میں اپنی تقریر کے

اس مصے کی طون رجوع کرتا ہوں یعمال ہیں ہے مرسیداور قوم کے علم بردا ران نظام مینیں کے نظریات تعلیم کے اختلاف کا تذکرہ کیا تھا حبیا کہ میں المجیء خرص کرجیکا ہوں جا تبین احکام اسلام کو اچتا اسپے اسپے نقطر خیال کا مور کہ تصور کرتے دہے لیکن اس شرح و نقضیل کے ہمتے ہو میں نے بنی کی ہے یہ اندازہ لگا نا دستوار نہیں ہو کہ ان میں کون حق بجانب تھا بمیرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے اسلام علم دھکمت کو محض حبد ایسے رواتی مباحث تک محدود کر دیا ہی جن کا تعلق بمراسر عقیب و دینیات اور متروک الایام دفاتر تصاب سے ہے اور حبوں نے علوم فطری اور فنون اور ادبیات جدیدہ کے باب مکیر مسدو دکر دسیئے ہیں۔ اکفوں نے اسلام کی حقیقی رسالت اور نامن الاتر ہوئی جدیدہ کی حیثیت سے جو فراکفن اور ذمہ داریاں انسان برعائد ہوتی ہیں انفین نظرا ندا زکر دیا ہو۔ اس امرکا برخت کہ انفوں سے تو فراکفن اور ذمہ داریاں انسان برعائد ہوتی ہیں انفین نظرا ندا زکر دیا ہو۔ اس امرکا برخت کو اسلام اور اس الم ناک تغیرے ملے گا جو برخت کہ اسلام اور اور اور دیا ہے۔

# مسلمالول كي على ترقيات

حفرات! عالم اسلامی کی حالت سیب سرسیداسسے دوید و پوئے ، ان حالات سیبست کچھ ملتی حلیتی گفتی ہو یورپ میں قرونِ وسیط میں پائے جاتے تھے یہ تاریخ کامفہور ومع و حن واقعہ ہو کہ چومتی صدی عیسوی سے یا رصویں صدی تاب تام اور بان کا قریبی از باب کلیسا کے دمیا قدار رہا ۔ جن کی مندی عیسوی سے یا رصویں صدی تاب تام اور رہان کا صحیفہ متر تعیت مکسر سمیات اور مصبیات کا حامل تھا اور جس سے علی انسانیت مصبیات کا حامل تھا اور جس سے علی انسانیت میں اسے کومسدود کر دیا تھا جس سے علی انسانیت یا تہذیب کی روشتی داخل موسلتی تھی "ہراً س را سے کومسدود کر دیا تھا جس سے علی انسانیت یا تہذیب کی روشتی داخل موسلتی تھی " ہراً س را سے کومسدود کر دیا تھا جس سے علی انسانیت یا تبدیب کی روشتی داخل موسلتی تھی " یہ وقت تحب کہ یورپ تمایت را سے الاحتمال و در ماغی اور دماغی اور دماغی اساد مرتر آد کا علم ر دارتھا۔

انحطاط تفا اسلام ترقی کاعلی بردارتها-حضرات! انکفول نے علم نتلتات کردی کی اختراع کی اور چنزافی کی تعلیم کردل سے دیے تھے ۔ دہ علوم طبیعی کامطالعہ کرتے سے علم انگیمیا دریا مات برینیں بلکہ مثیا مرہ اور بچریات پر مہوتی گتی بینیا نچراس طور برانخوں سے علم الکیمیا دریافت کیا ۔ اور نبا "مات ، علم طبقات الارض طب در دیگر علوم میں گرال قدراضا نے سکے۔ بقول ڈریسر؛

یورب میں ہیلے میڈیکل کالج کی نبیا ڈسلیرس کے سال سیندول دعروں ،ے

الحلى میں رکھی کھی ۱۰ ولین رصدگاہ انھوں سے ہی سیدیی داسین ہیں قاہم کی کھی عربی اہران ہمیئت ہے ۱۰ الات ہمیئت کی وضع ا ورتکمیل میں اہتمائے شعف کا استعال دریا فت کیا بھورت دیا ہے ۔ ساعت ہمائی کے مختلف آلات وضع کئے اور اس مقصد کے لئے سب سے بہلے الفیں لوگوں سے معلقہ (نیڈ ولم ) کا استعال دریا فت کیا الفوں سے علم الکی مرف ابتدا ہی نہ کی بلکر گردھاک اور شورہ کے تیز اب ورالکوہل السے معیارالا ہمزادریا فت کئے۔ علم جرالا ثقال میں انھوں سے گرسے والے اجمام کے اصول اور قوانین کا پیالگا یا علم قوازن السوائل فی ایحواک کر اندیں افھوں سے سہلے اجمام کے اصول اور قوانین کا پیالگا یا علم قوازن السوائل فی ایحواک کی جینیات دعلی النور والبھریات ) میں سب سے پہلے اخسوں سے پہلے افھوں سے بوئے اس نظر یہ کی کر شعاع و قرر آنکی سے اس سے سے اس سے اس سے الفی کے اس نظر یہ کی کر آنکھوں میں بی بیتے اس اصول کو ثابت کیا کہ جو پزد کھی جاتی ہے اس سے اس سے اس سے کے کر گرآنکھوں میں بیتے اس اصول کو ثابت کیا کہ جو پزد کھی جاتی ہے اس سے سے اس سے

سائنس کی اس بہم گریتگ و تا زہے نتائج بوزراعت اور آب پاشی سے بہترین ذرائع کھا د کا بہتر مندانہ طریقی ہستھال، مولیٹیوں کی اجھی نسل ماصل کرنے کے دسائل، زراعت اور فلاحت کے لئے داشسندانہ قوانین کا وضع اور نفاذ، چاول، نبیشکر اور قہوہ کی کا نست میں طاہر بھورسب کے لئے دہش نمایاں تھے، کرنیس پارچہ جات اُون قرطیہ اور مراکش سکے بینے ہو سے چرط سے اور کا غذ کان کنرنی اور دیگروہ طریقے اور ترکمیں جن سے خملف فلزات نکالی اور ڈھالی جاتی ہیں۔ ان سب کی گرم بازاری سائنس کی ترویج اور ترقی کی ترجیان تھی۔

حضرات! میں ہے صرف علوم طبیعی اور میکا نکی فنون بین سلما نوں کے کا رناموں کا تذکرہ ا کیا سیچ کیوں کہ علوم انسانی کی میہ وہ شاخیں ہیں جس میں وہ آج کل خاص طور پر در ماندہ اور ناقص ہیں میں الجی عرض کر بچکا ہوں کہ تقریباً آکھ یا نوصد پوں تک اسلامی ممالک اپنے ہم عصرا قوام کیے جمال تک علوم طبعی کے اُن نظری اور عملی پہلو وُں سے واقفیت کا سوال سیے ہوتا ہے یورپ

#### ا درا مرکی میں تمام منعتی اور اقتصادی نشود نموکی سنگ بنیاد میں سبعت اور اقتصادی نشود نموکی سنگ بنیاد میں سبعت ا تسکی لسب اط

لیکن اب بدسب مجهد کلیتاً تبدیل مهو پیجاسید اور گذشت تین چارصدیون سکے دوران میں مالات بالکل منقلب مبوسکتے ہیں - ایک وقت تھا جب کہ اسلامی مرتب سکے حیات پر در فیضان نے پورپ کو کورانہ اعتقادیات او عصبیت زا دینیات سے نجات دلائی تھی اور "آزا دانہ تحقیق اور مان بیانی"کی وج پیونکی تھی۔ قوانین فطرت کے مطالعہ اور شاہرہ کی دعوت دی تھی اوراسی کا تقرش کے مطالعہ اور شاہرہ کی دعوت دی تھی اوراسی کا تقرش کے مراب کے مطالعہ اور شاہرہ کی دعوت دی تھی اوراسی کا تقرش کے مراب کا تھا۔

« فرسو ده معتقدات اور استنادیات سے گلوخلاصی عال کروا و صحیفه ا

كائنات كى طرفت أن كرو "

یورپ نے اس برصد لئے لبیک مبند کی اور بساط کا کنات کی طرف ُرخ کیاجیں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پختہ صدیوں میں اسلامی ممالک اور جاعتوں پختہ صدیوں میں اسسے موجوہ ٹروت اور کامرانی حال مبو گئی خلاف اتربی اسلامی ممالک اور جاعتوں سے نظرت کی طرف سے منہ مورٹ ا۔ اس کے قوا نین سے ناآسٹنا ہوگئے۔ ٹرندگی کے حقائق کوفراموں کیا اور ایک نودیم فریدہ خیابی دتیا میں رہنے گئے۔ اس کا بو کچھ ٹیتچہ ہوسے والاتھا وہ آج انتہائی لمناکیر کے ساختہ ہمارے میٹن نظر سے۔

حقرات! جب سلمانوں کی تعداد اس زمانہ کی نسبت بہت کم تھی تو اکنوں نے افقہ اسے عالم میں ندرگی، روشنی او تعلیم محیلائی لیکن کیا آپ اب بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بیس کروٹر ہم زبرب نفوس جو اس وقت کرہ ارض کے مختلف جصص میں آباد ہیں اس بارہ ہیں کیا کیا ہی ؟ مؤاہ وہ عالم خیال میں ہو، عواہ د تیا سے عالم طبیعات کی ترقی میں اُنفوں نے کیا حصہ لیا ہی؟ کیا ہم چھیلے بین جو اصدیوں کے دوران ہیں کسی ایک مسلمان فلسفی، ریاضی داں ، منجی، سائنشش ، کیا ہم چھیلے بین جو ام وہکت کی اور ب کے دوران ہیں کسی ایک مسلمان فلسفی، ریاضی داں ، منجی، سائنشش ، عالم طبیعات ، مورخ ، سیناح ، منجی عالم طبیعات ، مورخ ، سیناح ، منجی عالم ایک میں ایک مسلمان فلسفی، ریاضی دار میں اور اس کے دوران ہیں اور اس کے قوانین پر اقتدا رح مسلمان کیا اس طویل مدت میں کسی اسلامی ملک یا عاصت سے ؟ المختد کیا ہم ہے انسان سے توانین پر اقتدا رح مسلم کرنے میں انسان سے در آتھ اوروسائل ہیں اضافہ کیا ہم ہے؟ المختد کیا ہم ہے انسان سے نائمی الله بہوے کا نبوت دیا ؟

يىر خلادت اس كے آپ ملاحظ فرمائيں - اس خمن ميں يورپ نے کيا کيا ہے۔ تعليمات قرآني كي

بموجب اورسب چیزوں کی طرح آب ، یاد ، یرق ، قوت ما دہ و خیرہ بھی انسان کے سائے پیدا کی گئی ہیں۔ دخانی انجن ، تا ربر قی ، طیا رہے اور دیگر میکا نمی آلات کے اختراع سے یو رب نے "اس اسل می تعلیم کوعلی جامہ پینا دیا سہے جہاں تک مجیلی چید صدیوں کے سلمانی کی تفلق ہے ۔ ان نعائم اور تعلیمات اسلامی کونظ انداز کر کے مسلمانوں سے اسپنے آپ کو مذصر ف ناکب انٹد کے قرق ان اور دیا ہم منصب کا ناا مل ثنا بیت کرد یا بیکہ ایسے نتا ہی کے ذمہ دار ہو ہے ہیں ضیعوں سے تی ان کو و نمیا کی سپت اور درماندہ تریں اقوام سے نعر سے میں شامل کردیا ہی خلاف ازیں اقوام بورپ سے اسلامی تعلیمات کی موجی ربوان کی موجی میں بوان کی موجی دوح کا اتباع کر کے نائب انٹد کا درجہ جا کی کریا ہے ۔ کہا یہ ایک جمعیعت نہیں ہوجیں بران کی موجی ورب اور مطوب گراہ ہو۔

تقليمى تي كا اثراسلامي ممالك پر

سفرات اب بی جندان قرق نانج کا ذکر کرون کا جوعوم اور صنا کوجید دیده سنخفلت برست کی وجہ سے اسلام کا کو جہ سے اسلام کا کو بیت اسلام کا کسی قدر صفحہ علوم اور فزن جدید وسے بے نیاز ہو کراغیار کے زیر تفرف آگیا ہے اور کسلام کا کسی فرد ایس وجہ سے نیاز ہو کراغیار کے زیر تفرف آگیا ہے اور کسلام کی اکوئی اسلام کا ملک ایسا ہو جوں کا آزاد اندوجود اسی وجہ سے معرفی خطر بی نیس سے جم مسلام کی اس اہم ہیلوسے قطع نظرا کیا کوئی الیا اسلامی ملک بھی نظرا آتا ہوجو اپنی معمولی خروریات کے لئے پوری کا دست نگر بنیں ہے۔ ٹرکی کو بیضے وہ اپنی بحری اور دیگی ضرور توں کے مطابق اسلات نہیں تیار کو دست نگر بنیں ہے۔ ٹرکی کو بیضے وہ اپنی بحری اور دیگی ضرور توں کے مطابق اسلات نہیں تیار ہو۔ تعلیم کا دست نوری سے مسکما کی اس میں دیار میں ہو۔ تعلیم کی دولیت اس سے بھی ابتر ہے اور ہی کہ بینیت افغانستان کی ہی۔ یہ جو جے ہاتی ہو ان کی اس سال قبل اس طرف توجہ کی جاتی تو عالم ہے۔ ان کا یہ فعل بدرجہ اتم عاقل نہ اور مدیرا نہ ہے۔ کہ افغانستان کی ہو۔ یہ جو ہو کی دولی ہو کہ بیان کی تعمیم کا اور شکر ہو کی جو ک

غائری مصطفع کمال پاشا ہوایک جہتم بالشان اہل سیف ہونے کے علاوہ طرکی کے منظم تریں مربر کھی بین اسپنے ملک کی اقتصادی اور مالی حالت سنوار سے نے کے فاص طور تربستعد جہیں یمکن افعیں بی یہ کام ایک امریکن رچھوٹ ناپڑا۔ بہر سی امیرکا بل کو بھی جو افغانستان کے اسطاح بہت ارمغز حکم انوں میں سے جہیں اپنی اقتصادی تجا ویز کو علی جامہ بہنا سے کے سکے فرخ اور اطالوی اختصاصیوں کی ضرورت بیٹری آئی۔ ایران ایک مدت سے بیرونی حمالک کے بر مرص و آرمرائی اور شاہندا ہو اسے۔ ایران اور طرکی دونوں اور شاہندا ہمیت بیندوں کی رقیبا بنتا کہ وائی جو لان گاہ بنا ہو اسے۔ ایران اور طرکی دونوں کے قبضہ میں فدائی تعاملے کے بیش بھا افعام مثلا تیل کی کا نیس اور در بھے جاداتی خزائے وقعن تھی کہ تک رسے لیکن جمال تک اور خوائی ان پر کوئی اختی سے میں اور حالے کی بھارت اور سماعت میں معاملہ کی بھارت اور دونوں کے لئے وقعن تھی کہ وہ میں اور ولولہ سے پڑھتے ہیں اور وہ ہیں :

تسلم ېپ ېم دطن سېيمارا پيمال ېجا ر ا

اورانی معصو ما شیے خبر کو اورخوش فہمیوں سے اس حقیقت کویک قلم فراموش کر جائے ہیں کہ ہم ایسے نہ مانہ میں زندگی بسر کر رسم ہیں جی ہیں ہے ہا الجشصر مملکتوں کو بھی ہو بہما زے قیفتی رہ گئی ہیں، منز معنوں ہیں اپنا گھر نہیں کہ سکتے کیون کہ ان کی دولت غیر ممالک کے حریص مہرا یہ دور کھی ہے کے الیسے ناگر بیدوسائل شلاً رہیں اور تا روغیرہ اغیار کے ہا تھول ہی جی اس کا کا مل احماس ہو کہ بھاری قوم کے قلوب گریا ہے تکے لئے اس حتم کے پڑ ہیجان اور بید ہیا وہ میک کو ماری اور میں کہ وہ واقعا ورسم آ بہنگ وہ دا قعا ورسم آ بہنگ وہ رہ اس میں کہ بھاری آ رز و دُن اور نصب العین سے متوازی اور می آ بہنگ ہوں ، اس حتم اور اور می بیجا ناست کا نیچر بخراس کے کہ بھارے مغالطات استوار اور محکم تر مہو جا بئیں ، کچھا و رہنیں ہو سکتا۔

بها كي دماعي سرمايكا آلمات

حفرات! هم اغبار کوننر صرف اپنی ما دی وولت <u>سن</u>تمتع مبوی کاموقع دیتے ہیں ملکہ ہم وہ

د ماغی سر ما بیمی کم و سبن تلف کرسیکے بیں جو بھارسے اسل من سے و دا نیڈ ہمارے کئے چھوڑ اسمت کما بیں اور سنعت کے دہ نا در کا رنا ہے ہو گئیں شتہ مسلمانوں کی د ماغی اور بدتی کا وشوں سے منظر سنھے وہ آپ کو د ہی ، کا بل طہران ، قسطنطنیہ یا قاہرہ میں نہیں ملیں سے ملکہ لندن ، بیرس ، برلن ، نیریارک اور واشنگٹن وغیرہ میں - یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ علما سے منتشرقین لندن ، بیریس، برلن اور ویکھ مغربی مالک میں رہ کرعا لم اسلامی سے دسینے والوں سے زیادہ ہما رسے گزشت ہذہ نہی اور مدتی کو تا موں سے باخر ہیں - میں لاعلی اور بے توجی سے حس سے ہم کو قدا کی نفستوں اور اپنی مائی نا زور افت سے محروم کر دیا ہے - اسی لاعلی اور سے اعتبا کی سے بارے بی دیل کی تاہی نا ترام ہوئی تھیں -

ا) وَكَأَيِّن مِّنْ إِن يَتِدِ فِي الشَّمْوَاتِ وَأَهَا رَضْ مَيْ وَنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِفُ رَاء وَكَا يَكِ مِنْ إِن مَا خَلَقْنَا الشَّمَا عَوْلُلِ رَضَ وَمَا مَبْنَ هُمَا الْحِبِينَ
 رم ) وَمَا خَلَقْنَا الشَّمَا عَوْلُلِ رَضَ وَمَا مَبْنَ هُمَا الْحِبِينَ

رس أَخْسَيُتُمُ أَمُّا خَلَقُنْكُ مُعَنَّا

کیا اس سنے 'دیا دہ واضح تهدید مکن ہوسکتی ہو؟ اور کیا یہ نی الوقت تمام دنیا کے مسلمانوں پر صادق بنیں آئی؟ علوم طبیعی اور مدینا نکی صنا کئے سے لاعلمی اور انسانی دقوف اور مدینیت کی طرف سے بے قرحبی کے باعث نہ فدلے تعالیٰ کے اثبا روں اور کمنایوں تاک ان کی نظر عینی ہے اور نہ وہ ان نعمتوں اور برکتوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں ہو تعدر تًا صرف ان لوگوں کے لئے وقف ہیں جو واقعتًا اور معنًا قرآن پاک کی تعلیمات پر عامل ہیں جمیرے نزدیک اسلام سے اس وقف ہیں جو دانین قدرت کی مانند، خواہ وہ وساطت جس سے وہ عمل ہیں لائے جائیں کچھ بھی کمیوں آئم اصول قوانین قدرت کی مانند، خواہ وہ وساطت جس سے وہ عمل ہیں لائے جائیں کچھ بھی کمیوں آئم اسلام نے اور اسپتے نتائج میں الحل میں دارد ہو۔

'نا قابل مزاحمت اور اسپتے نتائج میں الحل ہیں ۔ جبیسا کہ کلام پاک میں دارد ہو۔

فلی نعید لسن آه الله متویلا مسلمانوں کے لئے '' صراط باری" قرآن اوررسولِ اکرم حسّے الله تحویلا کی تعلیمات اور میرت نبوی کے دربعہ سے واضح طور پر روشن کر دی گئی ہے جس کے بموجب ہارا پہلامقصدیہ ہونا چاہئے کہ نائب الشرکے فرائض بوجوہ احس اوا کئے جائیں اور یہ ہم مرف ہی صورت میں کر سکتے ہیں کہ علوم ارضی و سماوی حاصل کریں اور چوں کہ فطری طبعی ، انسان گھتیں وانکشاف اور اس کے تک وتا زمے لئے سب سے وسیع میدان میں کرتی ہے ۔ اس لئے علوم طبعی کا حاصل کرنا ہی دنیایس انتمائی اسم بیت رکھا ہے۔ ہرز مان میں صرف وہی اقوام متذب اورترتی کی عمر داریمی به بین کو نظرت اوراس سے نو املیں پر سب سے زیادہ قدرت علی بمغربی علی اور برتی کی عمر داری بین برسب سے زیادہ قدرت علی بمغربی علی اور بیات ، اور صنائع کے روشن تریں بیلو وں کا را زھی اسی بین فقیم سے اسی وجہ سے سرسید کی وضع کر دہ فرد تعلیم میں یوروبین علوم او بیات اور صنائع کے مطالعہ کو اس قدر آئم بیت دی گئی تی مرسید بہد دستان کے د ماغ کو آزادی اور وسعت و سینے اور لینے ملت کو فارجی حکم وامتناع کی فلای سے رہا کر سے کرا اور قرسی را ایل سے کہ اللے ہے د ماغ کو بیدا کیا جائے ہے ان سے تر دیک جرطح جا تری تدن سے آئیا تھا کہ بیر دوبین تدن اس احسان بھا اب علیم سے سبک دوش ہو اور مہند وستان اور ایشیا کے دماغی آزادی کا معین ہو۔ علیم سے سبک دوش ہو اور مہند وستان اور ایشیا کے دماغی آزادی کا معین ہو۔

## مغرمین کی ترویج

. طهور ا ورنتيجرين -

ریج، بیان کومیں کسی قدر ۱ ور واضح کرنا حیا ہتا ہوں ۔ کیاعلم و تمدّن کی قوم و ملک بسکے محاظ ہے۔ اسپتے میان کومیں کسی قدر ۱ ور واضح کرنا حیا ہتا ہوں ۔ کیاعلم و تمدّن کی قوم و ملک بسکے محاظ ہے حد بندی کرے اسے ایضا فامغربی یامشرقی قرار دیاجا سکتا ہے ؟ کیا ہم اپنے نظام تمسی اور دیجم اجرام سما و بیر کے علم کومغزی یا مشر فی کہتے میں حق بجانب ہوں گئے ؟ کیامغربی قا نوک ششر نقل شرق سے کچھ مختلف ہی ؟ کی وقت ، مقام اور اعلاق کے قراعد وقوا نین کسی فاص قوم یا ملک سینصوص بن ؟ کیاحرا رت ، روشنی ، قرت ، بر تی وغیره اس قواینن کے بحت میں نہیں ہی چومغرب ومشرق مِينَ كِيسال مِن ؟ كيا عام سياسي اصول و نتايجُ بَع سياسي تاريخ وتجربه بسير أنگلت أن بين استخراج كَ يُكُ مِن وه مغرب أى طرح الشيامين منطبق ومفيد نهيل مهوسكة يم كيابرك جبيا براصات فرانسانی آزادی اور حقوق و فرائض کے معاملہ میں مہیں بین نہیں دے سکتا ؟ کیا شیکیپر جانس اور د کنسر اسی طرح بهاری د ماغی ترمبیت منین کرسکتے جیسے کدالشیائی سعدی عمرخیام جیسے مصنف اور الف كيلا جيسي كمّا بس ايل مغرب كى كرتى بي ؟ أكرمب ما مداد بالهجي حرفتي وتيارتي كا رويا ر الى الشحكام؛ اور قوى اتحاد مح على طريق سيكھنے چاہتے ہيں تو اس كے تمویزا ورمثال مے لئے كها جائي على لم الرعم قود اسين مافي كامطا لعرك في تعديد بوك تدن كوزنده كراما بي تولي لندن پیرسس او د مرکن کے علی مرکز اور و ہاں کے علما داسسے بدر جما تریا وہ ہما ری مدد اور رمری کرسکتے ہیں جو بہیں مشرق میرکہیں بھی گفسیب نہیں ہوسکتی ہے ا ورسب سے بٹرھ کریہ کداگر ہم اسی ضمو<sup>ن</sup> کی دحسسے اس وقت بہیں براہ راست علاقہہے د نینی تعلیماس کی نوعیت حدا ورتا نہ ہ تریں ترقی كاحال معلوم كرناجا باب توكيا بنونه اوراطلاع كي التي مهي مغرب كي طرف متوقع معومًا منين طيست كا؟ غرض اسي طرح مغربي تهذيب وتدن كويك الم اوربلا وجهمطمون كرف سي مغرب كاتوكوكي نفضان بردنهیں سکتا۔البتہ خود اس ملک کی تعلیم میں رکا وٹ پریدا ہو سکتی ہے۔ بیعقل اور مفسید خود غرضی کی فتح کی علامت ہے کہ افغانستان حبیبا تدامت برست ملک اپنی قومی ضرور یائے مطابق یورپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ مہند وستان میں می تعلیم و ترمبت کے نئے یورپ ا ورا مرکیہ کو یاے والے طالب عمول کی تعداد روز افرول ہے۔

ابرطاح والمبندوسان طليه

حضرات! میری مندرجه بالانقر میست ان مند دستانی طلبه کا سوال مپدام موتا ہے ہوتھسکیم

کے لئے باہر جاستے ہیں اور بہ سوال اس ملک کی مبابے لئے ہمت خاص توجہ کا محتاج ہیں۔

فالبًا آپ لوگ واقعت ہوں سے کہ گزشتہ مسال ہم کھیں سے جرکا ہیں جم برتھا اس مسل کی تھیا

کی اور دلورٹ دی تھی مختصر طور ہر ہیں آپ کو وہ خاص مقاصد تبا دسینے چاہتا ہوں جن کی دوسے ہم سے

اس نمایت اہم سسلہ کو لیا اور اس پرغور کیا۔ یہ طاہر سبے کہ اس امر میں کا میابی دو مشرطوں ہر شخصہ ہے۔

اس نمایت اہم مسئلہ کو لیا اور اس پرغور کیا۔ یہ طاہر جائیں جو و ہاں سکے مواقع اور آسائیوں سے بش از مشیر میں۔

مستفید موسے کے اہل ور لائن ہیں۔

س - یه که مناسب ومعقول انتظام ، و-۱ الف ) رسینے کی موزوں جگه کا

د ب ) ان کے نماص فروریات کے بحاط سے بہتر تعظیم کا ہ کا

د ج) ایسے کا رضانوں میں ان کا د اخلیجوان کورا تعظی تعلیم <u>دے سکیں</u> ۔

د که ان کوتعلیمی اجتماعی علمی ادبی ، اقتصادی ، شجارتی ، حرفتی اورخادم نوع انسا تحریکوں اور انجمنوں سے اشاکر اا۔

د لا ، علم و تمرّن کے مختلف اسم مرکزوں میں چر نامور و ممتماز اصحاب ہیں ان سے ان کو متعارف کرنا ۔

ہماری کمیٹی سے برطانی خطی میں کام شروع کیا اور جنتے معا ملات کی وہائے قیت کی خرورت تھی است مکمل کر لیا۔ لیکن چول کر مشرط اول کی تکمیل اس ملک میں تھیقات ہمیسے نے برم خدر تھا۔ کیوں کہ اس قدر حصے کو مند وستان میں پورا کر نے کے لئے چھوٹ ویا تھا۔ مگر ایسا ہونا مقدر مذتھا۔ کیوں کہ اس تعدر حصے کو مند وستان میں پورا کر سے سے انکا رکھیا۔ میں یہ کر نیا اس تو خوص کے لئے تھے تا کا دور الکھ روسیا کی خرب کے مند وستانی جائے گئے تھی کی بغایت خرورت کھی کیوں کر میرے انہا فرض معیم قام ہوں کہ اور خودوالدین اور شرین کی مند وستانی پیلیک اور خودوالدین اس سے کما سختر واقعت ہیں کہ اس معاملہ میں ان کی خرم داری و فراکھن کیا ہیں۔

یما ن کے گوٹرنسٹ کا تعلق ہم ہما ری تقیقات اس قسم کے مرابع کی شبیت ہوتی ہم کے ، ۱۱ ) سرکا ری ° دمر واری کی نوعیت اور حداس باپ لیس کہ

دالعن › ہندوستان کے اندرہی اور زیادہ ایسی ساسپ آسانیاں ہم بھیجائی جائیں کہ یا ہرچاہ ہے کی ضرورت کم ہوجا ہے ۔ د ب ، بوتعلیمی ترسبت نی الحال مزدوستان میں نہیں برسکتی اس کے لئے سلطنت تھے۔ کے اندرمعقول آسانیاں ہم کھنچا ہے کا ضروری انتظام کیاجائے

یدیا و رکھنا قروری ہے کہ نہدوستانی ظلّبہ کو با ہر بھیجنے کا طریقہ فرف انسی بیب سے قروری اور مفید ہم کہ فی انحال خود بہندوستان کے اندراعلی تعلیم و ترمیت حاصل کرے شک مواقع آور فر رائع موجو دنہیں ہر لیکن جہال کس اور جس قدر ولد ہو سکے اس ضرورت کو رفع یا کم کریے کی ہر مکن کوشش کر نی چاہئے۔ یہی دائے مرسی مالے اور انگستان کے دیگر ما ہران فرتعلیم کی ہوا و رب ضروری مقاکہ اسے براہ راست بند وستان کے حکام کے روبرو بیش کیا جاتا تا کہ معلوم ہو تا کہ اس سلسلے میں بیاں کیا ہمور ہاہیں۔

وم ؟ تعلیمی اصلاح و ترقی کی تسبت سلطانهٔ کی مارلید کی بین سلطانهٔ کی مپلیک سروس کمیشن و اند شرل کمیشن و ناند شرل کمیشن و غیره منه بوستان کی مختلف گوزننٹوں سنے کوئی عمل کیا نیمیں اور کیا تو کیا ؟ اور کیا تو کیا ؟

تہم تے اس ضم کی اطلاع انٹریا آفس سے عال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر سہیں بتایا گیا کہ یہ صرف ہندوستان کے حکام ہی سے عال ہوسکتی ہے۔

( اس م کی تعلیم کا ہموں میں جیسے ٹار کیا دطبی ) انجنیزنگ اورا گیر بکیچرل ( زرعی ) کا بج وغیرہ تقرر و ترقی کا کیا وستور ہم ۔ اس کی نسبت برطا نیرُ عظمے کے اہرا پُ تعلیم سے نہیں بتایا تھا کہ خود صیغے کی ضوصیات کو تعلیمی اوصاف پر ترجیح دی جاتی ہے ۔

دلم، ہند وستان کے اندر آزادیار (اعلیٰ تربیقلیمگاہ قانون) قائم کریے کامسُلہ اُنھیں حقوق دنوائد مجے ساتھ جو اِنگش با رکو حاصل میں تاکہ بنہدوستانی طلبہکو اس غرض کے لیے اُنگستا

جانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ سم سے اس یا یہ کے بڑوشیل حکام کی ہی جینے لارڈ ہالڈین ہیں رائے ماس کی جنائجیسے سم سے زام پر ایر سر میں ترکی

اکھوں نے بھی انطین باری تجویزی زور سے تائیدی - اگر ہماری میٹی کو مند دستان آن دیا جاتا تو بار کمٹی جواب حرف اسی سئلر کی تحقیقات کے لئے مقرر کی گئی ہے اس کی طلق ضرورت باقی مدر مہتی ۔

ده) ایڈوائزریکیٹی کے بموجودہ طرایقہ اورانگلستان بیں اس کے طالب علموں کے محکمہ کے ساتھ تعلقات کی نسبت سالہاسال سے بہت سی تشکا یات بوطی آتی ہیں۔ ر لا ) ہندوستان طلبہ جو برط نیخطیٰ کوتعلیم اورعی المنصوص علی ترمیت کے لئے جاتے ہیں ان کے گئے معقول اور مناسب آسانیاں ہم بہونچاسے میں گورٹنٹ آٹ انٹریا ' ہائی کشنر متعلینہ لئے معقول اور مناسب آسانیاں ہم بہونچاسے میں گورٹنٹ آٹ انٹریا کو کہاں تک اور کس طرح استعمال کرسکتی ہم ت

بهمان تک هندوستانی پیلک اور والدین کاتعلق مجرم ان کی آ را دمندر جردیل امور کی شبت دریافت کرتے میں -

(الف) ہندوستانی طلبہ کو باہر سیجینے کا نتیجہ کہاں تک کامیاب رہا ہی۔
دب، اگر ناکا می ہوئی ہو تو والدین اس کے کہاں تک و مرد ارہیں کہ اُنھوں سے لینے لڑکو
کو مالک غیر کے حالات اور سہولتوں کی شببت کا فی اطلاع سے بغیر ہیسے ویا۔ اور نہ
اس یا ت کا اطمیدنان کیا کہ عمرُ اخلاق ، تعلیمی قامبیت اور مصارف سے کے لحاظ سے
لوٹ کے یا ہر رہنے کے قابل ہیں یا نہیں۔

(ج) آیا مہند وستیانی بیلک اور والدین کواس امر کا کا مل اندازہ ہے کہ کس تقصد وصید کے لئے طلبہ کو باہر جانا جا ہئے۔

حضرات! میں بے مختصرطور پروہ خاص خاص اصول بتادیئے ہیں جن پر ہماری کمیٹی اس ملک میں می ظاکرتی اوراس امر کا فیصلہ میں ہندوستانی ہیلب پر چھپوڑتا ہوں کہ ہماری کمیٹی کے لئے مشاک اہ ہوکراور دولا کھ روہیہ بجا کرفائنل واضعانِ توانین سے ملک کاکتنا فائدہ کیا؟

عام كالعليم

اپ میں ہندوستان کے عام سے انتعلی کولیتا ہوں جس کا تعلیم سل ان صرف ایک جزوہ ہے بھاں تک عام تعلیم سل انتعلیم کولیتا ہوں جس کا تعلیم سل کا تعلق ہوں کو بڑے بھاں تک عام تعلیمی حالت کا تعلق ہے اس سے نقائض اور کوتا ہیوں نیز اس کی خوہیوں کو بڑے بڑے ماہران فون میان کروگ کا بر میرے لئے اس مسئلہ میں بڑتا مناسب نمیں ہو ۔ البتہ مقالی کے طور میریں انگلستان جیسے ملکوں کی تعلیم کی کھچ نوعیات وخصوصیات میان کروگ کا مسلمیں واقعاد بھوں ۔

تخری از ایک تان بین نظام تعلیمی کی وخصوصیات بین بوخاص توجه کی مختلیم انگلتان بین نظام تعلیمی کی وخصوصیات بین بوخاص توجه کی مختلیم انگلت می داول انعلیم کسی خاص مرت عمر مرتنج صرفهی به برد طفولت دبیدانش مسیج صرف می مبتوت د جورسال سے بارہ سال تک ) بلوغنت د ۱۲ سے ۱۶ سے ۱۶ سے

فتوت (۱۸ سے ۱۷ ہزیک) رجولت (۱۲ سے آخریک) ان میں سے ہرو وقوم کے لیے قوم کی طرف سے اپنے ہر فرو کے واسطے ایک بوزول نظام تعلیم مہیا ہی د دوسرے) قوم کی تعلیمی ضروریات کی جاب لزیر خاص ضروریات اورافراد کی جہانی و دماغی حالت سے محافظ سے ہوتی ہی -

تعلیم کے ان دوا ہم پہلوگوں کو واضح ترکرنے کے لئے میں چیندوا قعات بیان کروں گاا ور حیّیہ مثالیں دوں گاجو شاید مہند وستان کے لئے ہماری قوی تعلیم کی تجا و ترکے واسطے مفید مہوں گی۔
قبل اس کے کرمیں آپ کے روبرو زئرگی کے ختلف او وار کے منعل کچی تعلیمی خیا لات مبنی کروں۔ میں آپ کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبند ول کرا آنا ہوں کو تعلیم کی ہمیں ضرورت ہیں۔ وجمیشیت شہر اوں کے افراد کے دس مجینیت شہر اوں کے افراد کے دس مجینیت شہر اوں کے

ترسری دوایه خانون، اور نرسری اسکونز کی صرف اس مین خرورت ہو کہ بجوں کو نرسوں کی فرورت ہو کہ بجوں کو نرسوں کی فرورت سبے درکا رہو ہے اس نرچه دو اید گری ) مسلم این کو اس نمایت ایم قبی خاند کا میں خرورت ہوتی ہو گرایک سرچه دو اید گری) میں خرورت ہوتی ہوگر ایک سال سے سات سال تک کی عمر تک جگر دفینی وافر ظربی تقریباً اتنی ہی خروری ہے حتی خاندا

ا درمو ا "

اس طرح امرااور عزیا کے بیچے میکال دغورو توجة حاصل کررہے ہیں جوٹا زہ ترین فسی

وتعلیم تحقیق و تجربہ کے مامحت بعاری ہیں۔ اور اس طرح یو رپ اور امریکہ بیضقی قومی تعلیم کی نبیاد کھی

۔ پیں ایمی طرح جا نتا ہوں کہ مبند وستان کی ایسی حالت آئنرہ عرصۂ درا زیک نہ ہو سکے گی کہ اس مے اطفال کو یہ سہولتیں فیریب ہوسکیں لیکن کیا یہ مکن نہیں سبے کہ سر بڑے کرل اسکول (زنامة مدرسه ، کے ساتھ ایک نرمسری اسکول ز مدرسہ وا بیگری ، بھی کھول دیا جائے تاکہ طالبات کی عملی تعلیم ہو سکیجن کوکسی نکسی روز ماؤں کے فرائض انجام دینے ہوں کے ج

و دوسرا دور دلعینی حیاس بارهٔ سال کک کی عربی وه زمانه هرجب که بيخ وسم سهته البهسته تيدريخ نشوونما ياتے مِن -اُن كے اندر قوت ناميه

با فراط ہوتی ہے وہ سلسل نقل و حرکت کے خواہاں ہوتے ہیں اپنے ہاتھ

سے کا محربے کا انھنیں شوق ہوتا ہی ۔ بہت کیمہ آنکھ نے واسطہ سے سیکھتے ہیں۔ بروں کی رائے کااُن برنسبةً کمرا نر موتا ہے۔ اُن کی حیو ٹی سی دنیا الگ ہی ہوتی ہو' ڈولی بنا کر کام کر ٹاچا ہے ہیں اُن جله پوکس طاہری و باطنی کی تربیت مہوشیاری کے ساتھ مہدنی چاہئے قصص و کیایات اُن کے نہائیے قوی حافظوں سے اندران واقعات کا دہوبعدس کام ہم کیس کے ذخیرہ کرینے کے لئے عمدہ طریقہ، لیکن بچے ں کے اندرقوت استدلال بہت کم ہوتی ہے۔ لہذا اس سے بہت کھ کام لینا چا ہیئے۔ پیم عاد ات کی تنگی کے سیئے موزوں تریں ہوتی ہے ۔ اس زماندمیں وہ تندرتی ، عمدہ کام ،خوش نظمی ، تحمّل ؛ احتساب نفس، جائز اطاعت كى عا دات ميں باسانى غيتە موسكتے ہيں -ابتدا ئى تعلیماس سے سال کے مطابق ہو نی بیاہیے ۔ ہما ریقام من حییث الا فرا د (تعنی ہما ری عام تعلیم) اس تمام زیامۂ کیں جاری ر نیا ہے ۔ یورپ اور امریکی میں آت یہ عام طور سے لیم کیا جا تاہی کے عام تعلیم کی مرت کم از کم ہم اسٹال کی مر کے جاری رہنی چاہئے۔ ۱۲ سال کی عمر ریانسان کی زندگی کا نازک ترین کو ماند شرع ہوتا ہی حقوق میا ہم اسال تك رمبتا بحية من الته نيرا نز وتعليم مزيرا در أد جدا كهي ننين بوت يضغ اس نا نوى درجيبي - - -اس درہ میں نتاگر د نهائیت تیزی اور نهایت ہے قاعد گی کے ساتقہ تغیر موستے ہیں تیخیل و ہستد لال کو معتد بهترتی بهرتی ہے - دلجیبی د علے انتصوص انسانی دارجیبی ، وسیع بهو جاتی ہی حس سے ادب و تا ایخ کے ساتھ حصوصیت کے ساتھ سنعف بڑھ جا تا ہے۔ اس ز مانڈیس شاگردوں کی زندگی اسان نہیں ہوتی يەز ماىنداس كے كئے طوقان وكشاكش كاموتاسىيد نىئى دل جىپىيان نىئى قومىن، ئىنى جذيات أ زادى اور

ا دیا و شخصیت کی قوی خوامش رجولهٔ کی را کے کالمایت تیزاحیاس دامن گیراوراً ن مریج ساتھ **تو** یفیلم

حضرات! میں ابتدارًا ورثانوی مارح کی نوعیت و اہمیت کی نسبت بعض کرر کونسل کا نظام کونٹی کونسل کے وضع کردہ نظام کا تذکرہ کروں سے ہ پ کو تعلیم کی ان شاخیہ كى وسيعت والتجميت كَا كچركچيدا ندازه بردگااور تومى تعليم كے لئے انگلتان بي جرکچيد بور ما تج اس كا ايك عهره خاكه مين بهوسيك كا- مين به بتيا دينا چا متا مهو ب كه المعي تك لندن كونيط كونسل منع حدود الفتيا رات ين كل لندن شال بني بوا ـ مُراكثر حقه جوشال بواس بي دس لاكه طليه برشه كي تعليم حال كرر ہے ہيں -ان میں سے ، لاکھ تین سے ہم اسال مگ کے ابتدائی میلک مدارس میں ہیں۔ مرسال تقریباً ساتھ برا طلبم ابتدائى مارس سے نطلتے ہیں۔ تازہ ترین نفسی طریقیوں سے خاص کوشش کی جاتی ہو کہ ان بحوں کی دہ حکمیقیت ا وررح الطبیعت کی جائے کی جائے ہے تاکہ " مد قر سورا خوں ہیں چاگو شرمنے مطو شکینے سے احتیاط ہوسکے۔ " د لیٹنی بچیل کے قدرتی رتیجان کے خلاف اُن کوتعلیمہ نہ سلے ، اُن احتیاطُوں کا نیتجہ بیہ سپے لندن کا بچیزعیام ذ النشايس ميرس د فركنس، اورنبويا رك د امريكير، كونرتعليم بجيست ايك سال آ سطِّ بهوتا سے - لندن کے بچوں میں سے دس فی صدی مے اندر غیر معمولی قالمبریث یا ٹی بھاتی سے - اور بیٹھی کھی*ے* قیمیسب خیرنهیں ہے ک<sub>ا</sub>دس فی صدی غیبی اور بھیٹری ہوستے ہیں لیکن ان سمے سلئے خاص انتظام ہواہ ک<sup>ا</sup> سا هُ نبرار میں سے جو ہرسال ایتدا کی مارس سے نکتے ہیں تقریبا ڈیڑھ نبرار جو نبر کونٹی اسکا کرشپ سکے سنتے کھلے مقابلہ سے انتخاب کریکے سکنڈری ( ثانوی ) مدارس میں داخل کئے جاتے ہیں بیماں وہ مراسا ئ عمر تک تعلیم پاسکتے ہیں۔ پانچ ہزار کی ایک اور لڑ لی منٹر ل اسکولنہ ( مرکز ی مدارس ) کے لئے اُس مسمے مقابلہ سے متخب ہوتی ہے جس کے لئے ۱۷ سال کی تمرکی قید ہے ۔ بھران پیسے بھی نتبرین یونیو رشی کی تعليم كحسك جات ميں بصے و ۲۱، ۲۷ سال كى عمر كاس حال كرتے ہيں جيد سوطالب علم تجارتی وظاف يحة وربيرسے مدارس ميں واخل كئے جاتے ہيں جرا آلندن كى تجارت كى اور كے الئے على ترتيب كا تصاب ہوتا ہے غرض اس طرح جن الرك لرائحيوں كا انتخاب ہوتا ہودہ ابتدائى مرا رس كا لتب لياب

بہوتے ہیں۔ ان کی تعداد تقریبًا ساست ہزادیا" ارکبین" کی کل تعداد کا تقریبًا دس فی صدی ہوتی ہے۔
یاتی نوے فی صدی میں کچھے تو بطور تو و آئز دہ تعلیم جاری رکھتے ہیں اور کچھ روز دینہ تجارتی کلاسوں میں شامل ہوجاتے ہیں۔ ابتدائی مدرس کے "مارکبین" میں سے تقریبًا بن فیصدی کسی خاکسی شدرسے میں جاتے ہیں جو کو نسل کی طرف سے میں مارس کے "مارکبین" ہیں جہتے ہیں جو کو نسل کی طرف سے میں کام سیکھا" بھا ہیں میں نیروں کی تعلیم ہوتی ہے۔
تعلیم میرتی ہے اور کھھ ان لوگوں کوچو" کام سیکھا" بھا ہیں میں نیروں کی تعلیم ہوتی ہے۔

سیم مری ہے اور چھانی دووں ویو کام میں سا ہیا ہیں بیٹوں کی سیم ہوی ہو۔ افا قومی مدارس میں تقریبًا تین ہزار طاکب لم ہی ہی سے ایک ثلث ابتدائی مارس سے استے ہیں اور ۱۷، ۱۷ سال کی عمر تک عام تعلیم عال کرے جنرل اسکول کے امتحال دیتے ہیں جولندن کی میٹری کیونیٹن کے مساوی ہے بعض دو سال اور رہ کرالٹ یم غیرسائنس کا مکس یا ما ڈرن اسٹارنیر

ليت اوربعدازان رئيس سائنس، تيارت يا اقتصا ديات بين يونيورشي كي در گري ليتي مي-

معمولی ایتدائی اور ثانوی مدارس کجریج میں وہ هرگیر تی عدارس ہوت ہیں جن ہیں بین الم طالب علم ہیں۔ ان کی مّدت تعلیم چارسال۔ گیارہ سے بیندرہ سال کک کے لڑکے لڑکیوں کے لئے ہے تین سال تک نصاب عاتع کے طریق پر چارت ہے۔ مگر چوستھ برس میں زیادہ ترمیشوں کے متعلق ہوجا تا ہوجیں میں دوالدین کی خوا ہمش کے مطابق ) متجادت وحرفت کا میشیر کمحاظ کمیاجا آسہے۔ میرمرکزی مدادس لندن میں اول آول سلطانہ میں قابم ہوئے۔ تتھے اور دینا بھر میں اپنی قسم کے سیسلے مدارس تتھے۔

ا پر ننگ نېسطى ئيوشن (ما رس شبينه) كے نعابيت مونها رطالب علمون كو پالى كنك اور رونتى مراكس ميں جائے نے داكس مي جانے كے لئے نيئے جائيں۔

قراص مرارس اندن میں ۱۹۸ ان بچوں کے سلئے ہیں بوسل میں مبتلا ہوں یا ان میں کوئی اور دماغی وجہمانی نقص ہوسے بیراندھ ، بسرے ، لوقے ، اندکڑے وغیرہ یاعادی مجرم - ایسے شاگر دسب قاعد ۱۹ بسال کی عمر کک مدرسے میں رہے ہیں - ان کی تعلیم کا بڑا حصر عملی ہوتا ہے ۔ تناکہ انھیں روز کار آبسانی الم سکے ۔

مصارت مصارت مصارت فی پزند کے صاب سے اکس کروٹر دوہ یہ اور ان الما الما الما الما پوند خرج ہوئے ستے ہو نید دہ دوہ چھ سوئیلنیٹے دو میں ) ہوتے ہیں۔ ہیں یہ بتا دیٹا جا ہتا ہوں کہ اس رقم میں سے یونیوسٹی کے در رہم کی تعلیم پر حرف ایک لاکھ پونڈ ( یا پزدرہ لاکھ رومبیر ) خریج ہو تا ہی۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ اکسیکوٹر سے زیا دہ رومبیر تا نوی ' حرفتی اور اینڈا کی تعلیم برا ورطبی معائز دغیرہ پر تنمالندن ہیں صرف ہوتا ہی۔

ثانوي ليم فرانس ب

حضرات افرانس میں نا نوفق ایم کی ایک افرخصوصیت ہی کا تذکرہ اس سلسل میں فردری میں۔ نا نوبی مدارس میں ملازمت حاصل کمرین کے لئے ہستا دوں کو گریجو میں ہوئے کے بعد ایک اورامتحان '' اعلاقعلی کی سند'' کا پاس کرنا ہو تا ہے اورائس سے بعدایک اورامتحان مقابلہ پاس کرنا ہو تا ہے اورائس سے بعدایک اورامتحان مقابلہ پاس کرنا ہو تا ہے اورائس سے آستا ووں میں سے پاس کرنا ہو تا ہے۔ جسے" ایکی فیشن " کہتے ہیں۔ قرانس میں تا نوبی مدارس ہی سے نصف سے زیادہ یہ اعلی شدر کھتے ہیں اور عملاً یو نیورسٹیوں کے تمام پروفسیٹر انوبی مدارس ہی سے معلی کا بیشیر مثر وح کرتے ہیں۔ اس سے طاہر ہے کہ فرانس میں تانوبی تعلیم کو کہا درصہ مال ہو۔

يوتبورشي كتعليم اورأس كي تهبيت

کسی سے خوب کما ہوکر'' نشوہ نما کے ابتدائی درجہ میں مجد سال کی عمرتک بچر کو اپنے گھر کے ساتھ وفا وار ہونا سیکھنا چا ہے ۔ دو سرسے دابتدائی ہوجہ میں اس پر مدر سرے ساتھ و فاداری کا اضافہ ہونا چا ہے اور اس زمانہ کے آخر میں اُسے لینے شہر یاضلے کے ساتھ کو وا دی کا احساس ہونا چا ہے۔ تقمیرے د ثانوی ) درجے میں ملک کے ساتھ و فاداری کو نمایاں طور پڑھا ہر مہونا چاہئے۔ چو تھے دیونیورٹی کے ، در جہ میں وہ اپنی نظر کو وسیع کرسکتا ہے اور کل نوع انسان کے ساتھ

وفا دارى كا أطهار كرسكمايع"

اگراس اصول کویهند دستان پرمنطبق کیاجائے تویں اتنااضافه اورکر ول گاکه تانوی تعلیم سکے درجے ہیں ہیں ابنی توم سکے سب تھ وفٹ داری کاسپق سیکھنا پٹٹر قوع کرنا چاہئے جو آ گے جل کر پوئیورسٹی کی تعلیم بہتے جو آ گے جل کر پوئیورسٹی کی تعلیم بہت ہو۔ ہند وستان کامسکہ انجام کا رحرف اس طرح حل ہموسکتا ہے کہ بھا رہے اندر دور مبین ذہائت ، حوصلہ مندی اور فراخ ولا نہ رواد اری اور پذر ہوب تومی پیدا ہمو اور یہ افرات مرف اصلی پوئیوسٹی ہی بیدا کرسکتی ہے۔ اس لئے یہ بساخ وری ہوکیاس ملک ہے اندر ہماری اور سامت عرف اور ماحول پیدا کرسی ۔

ایک اور بات بی بحس کی جانبی آبنی قرم سلمانول کے ملوک التجارا ورمیر اے نقاندانی اور ا اور شرفار کی قر جرمنعطف کر تا جول جینوں سے اب تاک اعلاقعلیم کی ایمیت کو ذہر جسین منیں کیا ہے۔ آپ کی اچازت سے بین آکسفور ڈاور کیمیرے یوسکی سٹیول سے سرکا ری کمیشن کی دلورط سے بیجیمتر نقل کروں گاجس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس تھم کی تعلیم کا ہیں کسی قوم کی شمت پر کہاں یک انروال تی ہیں۔ گذشتہ جنگ کے موقع پر جوخد مات یونمیورسٹی سے انجام دیں ان کی شیت صاحبا انگنتین سے حسب ویل رائے کا آلمار کیا ہے۔

ان یونیورسٹیوں کے ارکان سے انفراد اجوفد مات انجام دی ان کاشارکن طولسے خال تیں ہے۔ اس سلسلیں مطنت کی مخلف یونیور سیوں سے جو خدمات انجام دی ہیں اور اس مقصد بشترک کے لئے ہو وفاد اری اکن سنطمور بربر ہوئی ہی اس کی حد کمنی کر'یا ازبس د نشوار ہو۔ لیکن پیفرورسپ که اتفادہ قوم اس احسان علم كوم رگز فراموش مذكريد جولونيورش دالول كاس پرېپ . چول كه حويث ا ورقطعاً غیرمتو قع مسائل وقتًا فوقتًا مینی آتے تھے اور جن کے مل کی مبلدا زعلید خرورت ہمتی تی اُن سے مرت دہی لوگ بخونی عهده برآ ہو سکتے تصیفیوں نے مختلف زبانوں اور حكمت على داصولى ا درا قصاويات كي تعليم كال كى بهواك مقدمات مين ان دوقد بم تر یونپدسٹیوں ہے مبیاا ورجنامصر لیا ہے اُس رفیخر کر نا اُن کے لیے منزا وار نہجہ ریاض اورسائنس کے مدارسسے عیرمعمولی طور برقوم کی خدمت انجام دی ا ور کا مُنات کے بست سے دشوا دسائل حل سکئے جن کا تعلق آب دموا- موا کی پروا مصوری ، گولد اندازی ، لاسکی ، آیدوز ، گیس کی لوانی .گیس کے مرایفول بہج می دو فاعی جنگ ، زمر الودگیسول کی ساخت ، اتش گیر مشیار ۱۰ د دیات ، سامان فذ ۱ فصلی بداوار ، گزمنت کی بیمرسانی اور انجنیری دفیره سے تھا۔ جزل مشاف برق ا وربحری خبررسانی ا ورجدید و قدیم انتظامی محکموں بی الیسے مرد اورعور ش مقیں جو ا كسفورد ا وركميميرج كي تعليم يافتر تحقيل ا ورين سے دورا ن يفك بير قيمني اما دمال يو كليض وقات أن كي را با نول ا وتصاديات ا قانون ياد دسرك مضامين كي دام بهت کا رس برتا بت مهدی ان بینوسینیون کے بعض افراد کی وسیع عاصم علوات ور ز با نول کی شاخوں کی دا تعنیت سے بڑی مرد می - ا در میلان جنگ میں پرومکینیا ہے ، استساب يا جررماني كمتعلق أنحول يعتبني قدر تعدمات انجام دي على شيول ميل '' ڈان ( مّل ) کی کامیابی نے بڑی صرتاک بیر ثابت کرد یا کہ بیر خیال کس قدر کہنہ وفرسود ہے کر دملآ) وسیع ترونیا کے سائل سے براہ راست دوجار موسنے کی مطلق اہلیت

ىنىپ ركھتا -

یو نیورسٹی سے تعلیم یا فتوں کی جنگ کے زمانہ میں قدر وقیمت ند مرف اُن کے خصی علم وفن کے خات اُن کے خصی علم وفن کے خات اُن کے خصی علم وفن کے خات اور اُن کے خات کا فاسے ظاہر ہوئی بلکراس لحاظ سے بھی اُن کے د ماغ کس قدر تر رہا ہے ہیں اور وہ اسٹیے آپ کو کس قدر بعاد محتلف حالات کے مطابق بنا لیتے ہیں میلا جنگ میں اور وطن سے یا ہر ہے اوصاف قدر کم اور جدید بونیو رسٹیوں کے خاص عطابا نُا بت ہوئے جن سے بر مائہ جنگ قدم کو اتنی ہی تقویت حال موئی حبت کی اُسے یو ما فیوراً دوران امن میں حال موتی ہوئے۔

حضرات الآن و راغور کیے کہ اس قالیم گاہی فرجی مرافعت اور تجارتی اور روفتی قابلیت کے سنے بھی سے محکس قدر مفروری بلکہ ناگریں ہیں۔ اسپے لوگ بھی ہیں (علی النصوص ہاری قوم میں ) ہو یہ خیال کرتے ہیں کہ اعلی تعلیم سے بزدل مبدیا ہوتی ہی یا ہر کر تجارت یا سود اگری کے لئے اس قسم کی سی قابلیت کی خرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو جو یہ خیا لات رکھتے ہیں ''اکسفور ڈواور کیمیرج یونیورسٹی کے علما را و راسا تدہ کی خدمات اور کا لیکٹراریوں برغور کرتا جا سبے جو انفوں سے دوران جنگ ہیں ما دروطن کے لئے انجام دیں۔

عمدريولة كيقليم

حفرات! اب میں جندا لفاظ آخری درجے دلینی ہوسی سال سے آخر کر تک ہی تسبت چندا لفاظ کمنا چا ہتا ہوں۔ اس مجت کوعمو گانچہ عمروں کی تعلیم ( مہرہ آلکہ عمد کہ کا کسلہ باکہ ) سے تعبیر کیا جا تا ہے جس کی طوف اب اس ملک کی توجر ہو جا ہے۔ لیکن مجھے شک پوکر اس کی نوعیت، حدو دیا ہمیت پر اب جس کی خاص اور چوں کو اس تحریک کومیں مندوشان کے لئے تمایت اہم سمجھتا ہوں اس سالئے اس مختص معافی دی جا ہوں اس سالئے اس کو مسابقہ اس کی تشریح کرے کی مجھے معافی دی جا ہے گی۔

سب سے اول نیمھے یہ واضح کردینا عرور ہو کہ تجبہ عمر دل کی تعلیم کی خریک کامقصدا گھتان جیسے ملکوں میں صرف یہ ہی نہیں ہو کہ عوام الناس میں نوست وخواند کی قابلیت بیدا ہوجا سے -اس کی و ہاں چیدل عرورت نہیں ہو، کیوں کہ آزاد جری تعلیم سے شاع سے مرجے ہے اور ملک بھر میں اب کوئی جا ہا مطلق ہو، خ نہیں ہو۔ بلکاس سے میک خرض و غابیت کا خلاص سب ذیل ہو۔ (جبیباکہ انگلستان کی ایڈ لٹ ایجوکسٹری میٹی میٹی کی امری ربورٹ میں واضح کیا گیا ہے ،

''چوں کہ جمہوریت کی روح کا اقتقابہ ہو کہ اس کے تام افرا دشہرست بیں مجبول نہیں بار علی صدّ لیں۔ ''

اس لئے ایک جہوری ملک کے اندرتعلیم کا پر مقعد ہوناچا سیئے کہ ہر فرو ندھرت اپنے ذاتی اور خانگی اور پینے کے فرائض کو نخوبی انجام دسینے کے لاکن مور بلکرسٹ سے بڑھ کریدکہ شہر سے کان فرائص کو مجی بخوبي انجام دے سکے حن کے سئے یہ ابتدائی مدارج گریامیدان ترمیت ہیں بعنی اسے جاننا جا ہئے دالیف، اس کی قوم کمیاہے اوراس کی گزشتہ تا ریخ دا دب سے اس کا کیا درجہ تابت ہوتا ہج ا ورموجودہ و نیا کی دیجیہ اقوام بي اس كى كيا منزلت ہى - د ب ، قوم كے متعلق اس كے فرائض كيا ہي دوہ فرائض حن كاتعلّق ملک کی حفاظت اوراس سے قر انین کی یا بندی سے لے کراُن فراکفن تک سے ہوحن کی روسے قوم کے معیاراصول کو قائم رکھنا للکہ لاندکرتا و احب ہے۔ ) رسس ) اقتصادی سیاسی اور بین قومی حالات جن براس قوم کی قامبیت وبهبود کا انتصار سے · · · · · · · · · یہ کہ آیا ہما ری قوم کے عوام النا س انسي قالميت موجود سيرص كاعام طور براحساس نهي بمحكه وه مسائل مهم كوصل كرسكيس أورحب تجمي کوئی د ننواری میں اے تواس برعبور حاصل کرسکیں ..... یہ کرنچۃ عمروں کی تعلیم کومحض حبث محضوص لوگول تحصيلي ايك عياستى زميمجهنا جاسبئه نزايك السي حير سمجهنا چاسبئه جس كاتعلق ا والمريم كے صرف ايك مختصر ز ما مدس سے بلكه ميمسوس كرناچا ہے كدا يُلسف ايجوكسين (عهدر جولة كى تعليم) ا يُستقل قومي ضرورت بحا ورشهرت كا ايك غيرمنقك بيلو بحية لهذا اس كوعا م اورعلى الدوام بهو با لازم ہے ..... یہ کہ قوم کی اقتصادی فلاح عوام التاس کے اندر فرض شناسی کی نئی رقع کامیج عمل لا کھوں نے و و شرو ن کا اپنے فرائض کا منا سب استعال، پیسب اس بریخصر ہم کم وه ایک روشن خیال عام رائے رکھنے والی وسیع ترجاعت ہوں۔....

اس المرسيس برج سے اس تحريف اپنی قابل مطالعہ تاب ( An Adventure in working class Education )

میں بیان کی ہے۔ بیس کے اندواس بحب پر بہت ساموا وفر اہم ہے بو ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ کی تو کا متحاج ہے۔ میں کوشن کروں گا کہ اس طبیم الشان قومی جد دجید کے متعلق جو اس سلم را گلستا میں جا رہی ہو آپ کو کے رفقور دلاسکوں۔ حالان کہ انگلستان ایک الیا ملک ہم جو ترقی یا فتہ اقوام کی بہلی صف میں ہے۔ یہ بتا نا ضروری ہم کہ آکسفور ڈاوکرمیرج کی پونیوسٹیوں سے اس میدان میں سب سے پہلے قدم رکھالیکن اب اس کام کو تقریبًا بیس اور پونیوسٹیاں جی کررہی ہی اور متعدد کا بے بہر بی بیر ہو ٹرو کر بیل ورایک سال کی مدت کی کلاسیں رکھتے ہیں۔ اور ان میں موسمی مدارس بی ہوتے ہیں۔ اور ان میں موسمی مدارس بی بہر سے ہیں جو میں برسن وسال سے نہتے جمر لوگوں کو تقریبًا تمام مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بہر سے ہیں جو میں برسن وسال سے نہتے جمر لوگوں کو تقریبًا تمام مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔

اُن میر بعض طالب علم ۱۷ مال کی عمر کے ہیں۔ علاوہ ان مختلف تعلیمی انسٹی طوشنوں کے متعد کھنیں ہور جو اس کام میں مصروف ہیں جیسے ور کرز ایج کھنٹیا طلمنٹ السوسی ایشن وزید نشر سلمنٹ السوسی ایشن وی بینیں کو سینیں السوسی ایشن وی نشر کو ایر شیو کا ان میں سے ریا کہ اور وسیع ہو کہ ان میں ہرایک کے اور اس کا تفریش کا میں کہ اس تھی کو ایم میں کہ اس قبیم کی تا م اطلاع ہندوستانی بیاک کے روبر ومیش کرے۔ بعد تا سامصا لیجو فرا ہم ہو کہ اس کے ایک میں کو ایس کا تفریش کرے۔ بعدت سامصا لیجو فرا ہم ہو کہ اس کے ایک میں کو ایس کا تفریش کرے۔ بعدت سامصا لیجو فرا ہم ہو کہ اس کے ایک میں کو ایک اس کے بیٹر کے ایک ایک کے دوبر ومیش کرے۔ بعدت سامصا لیجو فرا ہم ہو کہ کہ اس کے دوبر ومیش کرے۔ بعدت سامصا لیجو فرا ہم ہو کہ کہ اس کے دوبر ومیش کرے۔ بعدت سامصا لیجو فرا ہم ہو کہ کہ دوبر ومیش کرے۔ بعدت سامصا لیجو فرا ہم میں لائیں۔ میں دوبر کھتے ہیں وہ اسے مطالعہ کریں اور کام میں لائیں۔

ہندوستان میں اس خزات اس تحریک کی تدمیں جواصول مفعر ہنے اُن کی انہمیت اور میں جواصول مفعر ہنے اُن کی انہمیت اور میں مرتبطہ کی ترب سری اسندوستان کے حالات دخروریات کے ساتھ ان کامنطبق کڑا

مندوسة ان مح حالات وخروريات مے سائقدان کالمنطبق آرا بيتيا آپ سب پر روشن مو کا -البي حالت ميں که بم ميں عرف مجھ معربي ترکز سرکز کر شرف کا سرکز کر سرکز

یا سات نی صدی تعلیم یا فقہ لوگ مجموعتاً قوم کو اُبھارسے کی کوسٹسٹ کریں گے۔ اگریم مرف اپنے
موجودہ اسکولوں اور اُکابچوں پڑ بکیے بیعے دہے تواس رفتارسے موفودی بیر عام ہوا جا ا درکار موں گی کہ قوم می عمر اُلغیم اور روشن خیابی کی اس بیاند پر تر دیج ہوجو یورپ ہیں عام ہوا جا ا ہے۔ بیخۃ عمروں کی تعلیم کی تنی فرورت ہند دستان ہیں ہجراتنی کسی اور ملک میں آئیس ہج ہر باتی کرکے یا در کھئے کہ محض جربی ابتدائی تعلیم داگر تام ملک میں عام بھی ہوجا کے اس غرص کو بالکلیہ بو رائنیں کرے گی کیوں کہ نی تیم عروں کی تعلیم کا مقصد صرف ابتدائی تعلیم دنیا نہیں ہے۔ ملکہ بیر ہے کہ ہر فرد کے اندر شریت کے عزوری اوصاف بید ا ہوجائیں۔ اصلی سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو ؟

کے بیرے متحد دمشترک ہوکرا سرمسلے ای بہلوکو ں بیغور کریں جن کا نعلق ان سب سے کیسال ہو۔ كُورْتَمنط كختلف محليك كي نسلول سن بهارى تعلم كى تمام شاخول كواسين تحت ميس سليم موسك ن اورشتری تغییر می حلا قطاع مهندمین ایک صد<sup>ا</sup>ی سے زیا و ہستے مفیرتعلیمی فلمات انتجب ام ہے دہی ہں۔ ہندو، سکھ اور دیگر کانفرنسیں اور کمبنیں ہیں جوعرصد ورا زسسے اپنی اپنی قوم کیلمی تعدمت کررتی ہیں اس کا نفرنش کو کھی مسلما اوں کے اندرتعلیم تھیلاتے ہوئے اب تقریباً جالیس ال م ولئے-ان سب کو کافی تجربہ ولیاہے اوران سب کو سندوستان کی ختف اقوام کی ضل حالات ا وتقیقی ضروریات کا مفد علم حال بوجیا ہے۔ کیا مک کے مشترک قوائد کا یہ اقتصالیس بوکر جمالک مكن اور قایل عل بو اس متم لی تام کوششیں اور مرگر میاں بک جاگر دی جائیں تا کہ ان سب کے گزشتہ تجریات کے مترات دیجال کل مندورستانی قوم کے فائدے کے لئے کام میں لاسے جاسکیں۔ اب تسمركا اتحادعمل اس سوال مرغور كريين ا ور السيحل كريين نيايت أسود مندثا بت مو كالود اتحا دکے لئے تعلیم سے کس تیج برمدد لی حاسکتی ہے ۔ کیوں کرتعلیم ایک السی قوت ہے جیے خرق التیا کا دونوں کے لئے کام مل لایا جا سکتا ہے تعلیماب ایک مشعیر منتقلہ سواور اس کئے سرکاری ا ورغیبر مر کاری د ونوں درائع یہ قوی اغراض حال کرانے کے لئے تخدی کام مں لائے جاسکتے ہیں۔ میں اميد كرتيا موں اور ليتين كرتا بيوں كرتيليم وہى توجير حال كرے گئيس كى دہ ستق ہو۔ حرات اینچة عمروں کی تعلیم صطرح عمو ًا مند وستان کے لئے اہم سے بعینہ اسی طرح حصوصاً اس ماک کے مسل اول کے لیے ضروری ہوجن کی تقليمية ين اندوه اك اورجن كاستقبل اس درجة ماريك اورمشة بيسهم جها ت که مسلمانوں کا تعلق ہجہ ۔میری بخریز میں ہے کہ حلیہ سے جلد دحب انتظام موسکے ) اسیعنیم گاہوگر منتنطمين تصييركه دارالعلوم ديوبند- ندوة العلماركضنو- أغمن حمايت أسلام واسلاميه كالج لا مهولأ اسلامیه کاریج پیثا و ریسلم لویمیوسٹی و کا نفرنس بندا - انخین احمد به قادیان ا ور دیگراسلای انخمنین ان مقامات مسكى معتمام برجمع موكراً يسطريقون اورد دا تعريغوركرين جن سے جوان عمرون کی تعلیم سلما ان مندکے اندروسیع بیانہ پرچاری وعام مہر سکے سب سے پہلے شہروں اور قصیات میں اس کی ابتدا ہونی جاسیے ، اور مرمحلہ کی مسیر کو مرکز عمل بنا ناچاہیے گر بچوسیے اور رومرے قابل اوتعلیم یافتہ مسلمان جواس شہر یامقام سمے اندر مختلف محکموں یامیغول میں لازا ہوں ان سے درخو المب اکی جا رہے کہ وہ اس غرض کیے لئے ہفتہ بیں کمراز کمرا کیسے الوار دلی

ا وروه لوگ جواس کے لئے اما دہ ہوں وہ د کو د کوتین تین آ د میوں کی جاعتوں ہیں تقسیم مہو کر سشریا قصبہ کمختلف حصوں کواپنے اسپنے ذخبہ سے کمراس طرح کام کر نامنز وع کر دیں کہ مشہریا قصبہ کمختلف حصوں کواپنے اسپنے مقررہ محلہ کی سیوییں جائیں اورنما زکے بعد سبنمازیوں سے مل کرنمایت مودیانہ اور مہدردانہ طریقے سے اپنی غرض بیان کریں : برط امتقد رہیں ہوا مسلمی مساوات واخوت از مر آورنہ ہواور اسپنے غریب اورجائی مساوات واخوت از مر آورنہ ہواور اسپنے غریب اورجائی مرادران دین کا عقاد حال ہو۔

(۲) - مختفر دوستا نہ لقریمروں اور رسالوں کے ذریعہ سے الیے معاملات سے ساتھ اُن کو دل جسے الیے معاملات سے ساتھ اُن کو دل جس پراکرنی چا ہے جسے شتر کر سرماید کی تخمنیں ڈواک خانہ کے سیونگ بناک معدوہ میں بیٹونگ یا ڈسٹر کی باڈسٹر کے اندر رہنے والوں کے حقوق و فرائض ایسے سرکاری ملازموں کے فرائض واحتیارات جیسے پولیس کا مثل بھیل میں فرائض اور تغیرہ و دیٹروں کے حقوق و فرائض اُنے بلیٹر کو نسلوں کی کے چیرائی، ٹواری وغیرہ و نور دیٹروں کے قواعد وغیرہ و غیرہ و

۱۳۷) مسجد دن کے اندرجیوے مجھوے ماکتاب خاسنے اور مطالعہ گاہی قائم کرنا حن میں اخلاق تعلیم ادرا دختیادی مضامین کاسلیس وسادہ بیان ہو۔

قوى تعليم اور شدوشان

حضرات آب کے سامنے وہ حزب تعلیمی دافھات ۔خیالات اور تجا و نیر رکھ دینے کے بعد جو ہر قوم پاک کی تعلیمی ضرور بات پر بھیائن طبق ہیں۔ اب ہیں آپ کی اجازیت سے ہند دستان کی قری تعلیم محیصض میں ہوں کی نسبت مجھ عرض کروں گا۔ یہ قطعاً فل ہر ہے کر ہند دستان کے اندر قوی تعلیم محے نظام کا اسم ترین مقصد یہ ہونا یا ہے کہ

> دا ، مجموعی طور برابل ملک کی روحانی ، ذمهی ، انها تی اور حبیانی سطح ملیند ہو۔ د ۴ ) علم اور حکمت وفنون کی کبنی اُن کے توالہ کی جاسے جو قدرت پر انسان کی حکومت کو دمین کریے سے سلئے خروری ہی تاکہ تو می توت و تحفظ کو استحکام ہوا دراس کرہ ہر اسپنے ہمرہ و قسمت سے خط دانی چال کرسکیں ۔

د ۱۷ ) مختلف فرقول دعلی انتضوص مهندوسسلانوں ، سکے اندر ریشتہ اتحاد قائم وستحکیم

ا دراُن بیں ایک منترک حب قدم دسب وطن کی رقع میمونکی جائے۔ حضات ؛ بیں یہ عرض کراچا ہتا ہموں کہ اب وقت آگیا ہو کہ تما م کوششوں اور سر گرمیوں کو بواس ملك كي اندر عرصهٔ ورا زست جارى بين مجتمع كيا جائك اوراس عليم الثان مسلم كي على كرسة برمتوروسعی کی جاسے -

جبیبا ک<u>ہا</u> صفرات آپ جانتے ہیں علاوہ سرکا ری محکمه تعلیم کے متعدد قوی جاحتیں اس ملک کی تعلیمی خدمت میں عرصرُد را زسے معروف ہیں۔ ایک صدی سے تر یا دہ سیمختلف عیسائی شرح سب ا قطاع مهندمی نهامیت مفیدتعلیمی کام کررسیم میں بھی نسلوں سے سکھ ، مہنده اور دیگیر کانفرنسیں اورجائیں ا سینے اسینے تعلیمی وستورالعل برکار بیا ہیں۔ اب سے جالیس سال سے یہ کانفرنس بھی مسلما نول میں ترقی تعلیم کی کوشش کر رسی ہے۔ ان تمام جماعتوں کو مختلف طبقوں کی دجن سے ہند دستا نی قوم نبتی ہی۔ امتى مالت وخرورت كاعلم وتجربه عال بوكيا بوكيا بكيا لك كم منز كدفوا كدكايها قضانيس بحوكه جهارك مكن ورقابل عل ميوان سب كے اب مك كرشته تربه سے جدستی و تمرطال كئے ہيں ان كوكل قوم کے کام یں لایاجا کے ج

برو تان لایان

حضرات! ہندوشان پرتعلیم آناف کی فرورت اہمیت السی طے ہر سہے کمسئلہ محے اس مپلومهٔ مین محبید کهنانهیں جا ہتا ۔ لیکن بھیر کھی اس نے علی پہلو کی نسبت ا دراس نے متعلق ہما ری قوم میں بوخیالات <sup>،</sup> ر واجات اورحالات ہیں اُن کے <sup>ر</sup>عاظ سے انجی اس قدر کہنا کاتی ہو کہ اس اہم مسئل کو یورے طور میرواضح کرے سے لئے ایک پورے لیکی کی خرورت ہی۔ مجھے اسید سی کوکسی اور موقع برأس كرك شبيت بي اپني داسته كا آلما دكرسكون كا آس بوقع برصرف اس قد رعض كريًا چا ہتا ہو ں کہ جمان تک روحانی د ماغی اوراخلا تی نستو ونما کا تعلق ہے عور توں اور مرد وں کی تقلیمی ضروريات يں بياں ياكميں اورمطلق كوئى فرق نميں ہج ۔ حتى كرحبهمانى ترميت كے معاملہ ميں تھى اُن كى ضرور يأت اكثربهلو دِّل بي مشترك بن يتعليم ا ناث كالمقصِّد بين بيك ببيبان ا وراهي ما مَين بيب اكثرا نبونا چاسبئ بلكه اصلى غرض به مونا چاست كه آبادى كي بهتر نصف " در نان به صرفى د ماغى أور صانى ترمبیت ونشو و نماکا بل طور برمبور اگر" بهتر مصد " کے د ماغ اور صح خرنشو و نماا ورغیر ترمبت یا فیته ېوں نو پهاري د د حاني ، د ماغي ، ۱ خلاقي ا د رحيهاني د ولت کا څومي سرمايه اُن قوموں اور ملکون سکے

معیارتک کیسے پہنچ سکتا ہے جہاں مرویا عودت کے ہرفرد کے لئے بہترین امکانی تعلیمی آسانیاں مہیارت کے ہم فرد کے سے بہترین امکانی تعلیمی آسانیاں مہیاری و بہترین کا بہیں صبح کھیو رمو مہترین کا بہیں صبح کھیو رمو البید آیک اور بات ہے جس کی جانب میں اُن اصحاب کی ہو ہمار سے نظام تعلیم کے اس حصر کے مگراں ہیں خاص توج بہذرول کرانی جا ہما ہوں۔ بیت لیم کرا ہموں کراس تھم کی کوئی نا واجب حدیدی مندی مندی جاری کے میاری کوئی نا واجب حدیدی اور معرفان مذات مادات اور طربیت اُنتی ہمتنی ہوں جن کویٹ ناگوار ہے کہ ہماری کو مگریاں وہ صنوی اور معرفان مذات مادات اور طربیت اُنتی اُنگری کریں میں خوب مادات ہماری جمید و تربیت انسوال می عرف دعایت ہماری جمید سے اور اخلاق میں ذیل کی آپ کر کمیر کا مقہوم جاگریں کر تا

جلک اِن کے بنی اپنی بیبوں سے کہ دو کہ اگرتم دیا اللّٰ مثب کی نزندگی اور آرالیش چاہتی ہوتو آؤ ہیں اللّٰ مثبی و کہ اگرتم دیا اللّٰ مثبی کی نزندگی اور آرالیش چاہتی ہوتو آؤ ہیں المجھی کا کمٹر کو گئر کی نزد ک طرح سے رخصت کہ د ں۔ اور اگرتم اللّٰہ اللّٰہ حدر کا اور اگرتم اللّٰہ اللّٰہ حدر کا اور اگرتم اللّٰہ الله حدد کی اللّٰہ ا

لَيُا يَقُنُ البَّنِيُ فَلُ لِآذُو اجِكَ انْ كُنْنُتُنَ تُرِدُن الْحَيْلَةَ اللَّهُ سُبُ اللَّهُ سُبُ اللَّهُ سُبُ اللَّهُ سُبُ اللَّهُ سُبُ اللَّهُ سُبُركَ الْحَيْلَةِ وَاسْتُركَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِهُ الللللْمُ الللْمُلِمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

حفرات ۱ اب میں خِید الفاط ایک ایسے میجٹ کی شبت کمنا عام ت بعرب کواس ملک کی کورنمنٹ اور دعایا دونوں سے نظران ازکرد کھا ہے۔ میرا مقصد اُن بچوں کی تعلیم و ترمبیت سے ہے ہو دماغی یا جہانی جہانی خوائی اور دونر سے ناقص القو سے ہیں ، ہندوشا نیوں کو یہ بتا نا از لس فروری ہی کہ ببرے کوئی اندھ الندھ الیا ہی ، مسلول اور دونر سے دماغی یا جہانی ، قص الفو نے بچوں کی لورپ ہیں تعلیم و کہ ماشت کس طرح ہوتی ہے۔ کیکن اس کے لئے بھی ایک پورے کی خردرت مواور اسے میں کسی اور وقت کے لئے ملتوی کمرتا ہوں ، اس سلسلہ میں انگستان میں جو کھے ہور یا سیم کا سے میں جن رفظوں میں بیان کردن گا۔ اس شیم کے بچوں کی غور و برداخت سے سے لئے ایک سنطرل الیوسی ایشن د مرکزی انجن ، بجد کردن گا۔ اس شیم کے بچوں کی غور و برداخت سے سے لئے ایک سنطرل الیوسی ایشن د مرکزی انجن ، بجد

جس میں تقریبًا کچیتر و گرجاعتیں اور انجمنیں شائل ہیں جوسب کی سب ناقص القوائے بچول کی فوائد و بہبودی کی محکواں میں اس سے علاوہ تقریبًا بچاس اور رضا کا رائخینیں ہیں جواس شم سے بچول کی گہداشت میں سنوطرل ایسوسی ایش کی معاونت کرتی ہیں بہر ایک اور اغین ہوجیں کی یم شاخبی تعلقت حصص ملک ہیں اور ۲ منه الندن میں ہیں بسال ایم عیں شمالندن کی شاخوں سے ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ سے زیادہ بچول کی مرد کی ۔

آندن کو بی کونس سے سنالہ ویں ویے مارس سے اندر اقص الفولے مجوں کا جائز الیا تو معاوم ہوا کہ ہم ۲۲۹ بیے سل یا لقوے وغیر وکی وجہ سے پیشکل یا ناقص ہو سکتے ہیں -اسسے بچ کے لئے بہترین امکا تی علاج اوتطلیم و تربہت کا بندولست کیا جا آ ہے -

ہندوستان پ قوی کیم

حضرات! آپ کے روبرویہ چند تعلیمی واقعات ' حیالات ا و رخب اوبزر کھ دسینے سکے بعد جوہر قوم اور ہر ملک کی تعلیمی صروریات پر مکیسا ن طیق ہیں۔ اب سجھے اطازت ویجئے کہ آپ محار د بر ستان کی قومی تعلیم کے متعلق جیندامور پیش کرون ظا ہر سپے کہ ہند وستان ہیں قومی نظا محلیم مدید ہونا چا سپے کہ سوراج کے حال کرنے اور کا میا ہی کے ساتھ چلا نے کے لئے فرزندان بیا اور خیتہ کار کیا جا سے کے لئے فرزندان بیا اور خیتہ کار کیا جا سے کہ اس تعلیم کا اصول یہ مونا چا سپئے کہ (۱) من حیث انکل یا شندوں کی د ماغی روحانی اور حیانی سطح کو بلند کرنا۔
(۲) علم اور حکمت وفنون کی کنجی ان کے حوالہ کرنا ہو قدرت پرالنان کی حکومت کہ وسیع کرنے کے لئے فروری ہونا کہ قومی توت و تحفظ کو استحکام ہوا در اس کم رہ پر اسپنے ہرہ وقسمت سے منطوا فی حال کرسکیں۔

۳۷ ، مختلف فرقوں (علی لخصوص مہندومسلا نول) کے اندر رمشتر اتحاد کوت کم وستی کم کرنا اوران میں ایک مشترک حب قرم وحب وطن کی روح پھونکنا۔

یں بیرعض کرناچا ہتاہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ اس ملک ہیں عرص کہ در انسے ہوکوشٹیں اور مسلم مرگرمیاں جاری ہیں انجاد عمل پیرا ہوسکے۔
مرگرمیاں جاری ہیں ان سب کو بحتم کیا جائے سے تاکہ اس مسلم خلیم کے علی میں اتجاد عمل پیرا ہوسکے۔
میسا کہ لے صفرات آپ جانے ہیں علاوہ سرکاری کا پہلے کی متعدد قومی جاعتیں اس ملک کی خلیمی فدمت ہیں عرص کہ درا زسے مصروف ہیں۔ ایک صدی سے زیا دہ سے محتلف عیسائی مشن جہا انطاع ہند ہی مفالیہ کا مرکز درا زسے میں کئی نیالوں سے سکھ وار کی کی نفرنسیں اور جامیس لیے لیے تعلیمی وستو دالعمل میکا درجا ہیں۔ اب سے چالیس سال ہوئے کہ یہ کانفرنس بھی سلمانوں ہیں ترقیقائیم کی کوششن کر رہی ہے۔ ان تام جاعتوں کو مختلف طبقوں کی دجن سے ہن وستانی قوم نبتی ہے کہ اس کا محت و فرورت کا علم و تحر بہ حال ہوگیا ہے۔ کیا ملک سے مشتر کہ فوائد کا یہ اقتصافیوں ہو کہ ہماں تک مکن اور قابل موان سک سے اب تاکہ گزشتہ بچر بہ سے ہو سبق و شرواصل کئے ہیں ان کو کل قوم کے کام یں قابل عمل موان سک ب

علاوہ ازیں اس می کا آتا دعل اس سلم محقور اور صل بین میں نہایت مفید ثابت ہوگا کہ قومی اتحاد کے معند تعلیم کس طرح معین و مدم مسلمی سے کیوں کہ تعلیم ایک الیسی قوت ہے جو وفاق و نفاق و دنول کے سات کام میں لائی جاسکتی ہے ۔ اب وقت آگیا ہے کہ مہد وستان میں قومی اتحاد کے مقدس مقصد کے لئے سے کام میں لایا جائے۔ ایسی حالت میں کہ یو رہ سے اہل فکر و ماہر ان علیم ، تعلیم کو بین قومی اتفا کے لئے سے کام میں لایا جائے۔ ایسی حالت میں کہ یو رہ و دی تی تقتی موسکے ، تو بقت اس ملک کے و انسان کے امن و مہدو دی تی تقتی موسکے ، تو بقت اس ملک کے با سنندوں کے لئے لاڑم ہے کہ اس قیم کے نتائج کم از کم اس ملک میں حال کرسے کی کوشش کریں۔

### كونمنه شاورعالك مابين يي اتحادل

گوزششا ور قوم تعلیم کے عامیوں کے ابین اتحا دیل کا یہ قدرتی ذریعہ بیدا ہوگیا ہے کہ حب دید اصلاحات کے ماتحت تعلیم کئی شعبہ ہائے منتقلیس سے ہے۔ رصا کا را درغیر سرکاری کا رکن تو ام بن فن کی ہوا میت و در نہر ن کے متحاج میں اور مندوستانی و قرار اوران کے عکوں کو بناس کی تائیا و داعتا و در کا رہ سرکاری ارما در و داعا نت کی شال کے لئے میں یہ واقعہ پی کرتا ہوں کو موبیات متحدہ اور شجاب سے در رائے تعلیم اور دُوا کرکٹر ان سررشتہ تعلیم نے اتعلیمی کا نفرنس کی ہو دا مداد کی ہے جس کا افتداح کل نبراک سینسی کی مقدم کے مابین اتحاد میں معروف ہیں ان کو موقع میں مابیت میں ایم کو مقدم کے مابین اتحاد خرد می سیاری میں معروف ہیں ان کو موقع منا چا سیکے ۔ کہ گور نمنٹ کے قائم تھا ہوں یہ نما بیت مزد دری شب کہ فومی تعلیم کے مسلم بی تعلیم کے مسلم میں معروف ہیں ان کو موقع منا چا سیکے ۔ کہ گور نمنٹ کے قائم تھا ہوں کے ساتھ مل کہ قومی تعلیم کے مسلم بی تعلیم کے مسلم بی سیاری کو موقع میں ہوئے و دائوں ان اس معصر میں مابی کا میں ہوئے ہیں اور ان اس معصر میں میں میں سیاری کو موقع کی ساتھ مل کہ قومی تعلیم کے مسلم بی تو و دائوں سیاری کی مسلم بی تعلیم کے مسلم بی تعلیم کے مسلم بی سیاری کو موقع کی ساتھ میں کہ میں ہوئے و موقع کی ساتھ میں کہ میں میں ہوئے و دائوں میں ہوئے کا میں ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کہ میں کا میں ہوئے کی میں میں ہوئے کر اور ان اس معصر میں ہوئے کی کا میں ہوئے گا

الحاد كالقيني ذريعه

آخری بات بیسے کے مسلمانوں کی تعلیم کے مسلمہ کی جانب ہند و بھائیوں کے صیح اور دوستانہ رویکا مسلم بین بند و بھائیوں کے صیح اور دور رس نابت ہوگا جیں مہند و مسلمانوں مسلم بین بین ایت ایم اور اور اس اتحا کے اتحا دکا ہمیتہ صدق ول سے جائی رہا ہموں اور اس اتحا و کو اس ملک سے بھرین فو اید کے لئے فروری سمجھتا ہوں ۔ مگریہ اسی چرہمیں ہو ہو ہو ہی اسی بین سے مل سکے بلکا اس کے لئے ان و و تو ل فرموں کی طرور سے بالاستقلال محلمانہ کوستستوں کی ضرورت ہی ۔ ہما رہے پاس جانبین کے ضلوص نوست کی جانج کا کیا معیا رہے رہیری رائے میں ایک سلمان کی صدا قت کا تقیقی معیا دیے کو کم ہند و سنان اس کے جانوں اور و فا داری اور و فا داری اور و فا داری اور و فا داری بین ہوا و رہا داروطن کے ساتھ اس کی حقیدت مندی اور و فا داری بالا شرکت فیرے ہو۔ اور د و تو تیت اس کے معنی یہ ہیں کہ ہند و ستان کے اعلیٰ ترین نصب العین کے بلا شرکت فیرے ہو۔ اور د و تو تو سی ہیں وہ در مسلمان یہ ہند و مینان کے اعلیٰ ترین نصب العین کے ساتھ آسی و اقعی ہمرددی ہوا در آن ہی علی ایدا د کے لئے دہ در ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں در اور آن ہی علی ایدا د کے لئے دور در بین کی فیلی ایداد کے لئے دور در بین کی فیلی ایداد کے لئے دور در بین کی فیلی ایداد کے لئے دور در بین بین و در در بین بین و در میں بین دور در بین کی فیلی ایداد کے لئے دور در بین بین ہوں کی خور در بین بین دور در بین کی فیلی ایداد کے لئے دور در بین کی فیلی ایداد کے لئے دور در بین بین دور در بین دور در بین بین دور در بین بین دور در بین بین دور در بین بین بین دور در بین بین دور در بین بین دور در بین دور در بین بین دور در بین دور در بین بین دور در بین در در بین دور در بین در در بین دور بین دور در بین دور در بین دور در بین دور در بین دور بین

مهر وقت نیار پایا جائے۔ ہماری ما در وطن کاسب سے بڑا قائدہ اسی میں ہے کہ سلما آبان کی تعلیم اور اُن کی انتہا ہے مدین جائے۔ کیوں کہ کوئی ہیر قومی اُن کی اقتصادی بحائی ہندوستان کی قومی ترقی ہے ہر وگرا م کی ایک اہم مدین جائے۔ کیوں کہ کوئی ہیر قومی اُنحاد و کستا بھا می اور ساتھ میں آبادہ حقد کی تنویر اور مرفوالحالی و ب سکتی ہے۔ میں اس د اسے کی ہو کلکتہ بو تیوسٹی کینی کہ پیدر میں فاہر کی گئی ہے۔ پورے طور ہرتائید کرتا ہوں کہ '' اعلیٰ تعلیم مجے لئے مسلما نوں کی جدید کھریکھ کیا۔ میں وہ فرہنی اِنگاد مضمر ہم جو اُن اُن ملک قول کو اُن اُنسل بند نہ کرسکتی تو کہ بھی کہ باب میں مساوات سے اُن آب کو توں کو تقوست ہوسکتی ہو سے بید ا ہموہ جے ہیں۔ تہذیب و شاکستا کے دلی اتحاد اور علی استدال کا موجب ہیں۔ بیرسان دو بطرے طبیقوں کے دلی اتحاد اور علی استدال کا موجب ہیں۔ بیرسان دو بطرے طبیقوں کے دلی اتحاد اور علی استدال کا موجب ہیں۔ بیرسان دو بطرے طبیقوں کے دلی اتحاد اور علی استدال کا موجب ہیں۔ بیرسان

ايك توضيح

کلک کی آج واقعی جو حالت ہے اُس کے بھا فاسے آپ اس قیم کی پاک خواہ شات اور جذبات کو خواہدا کے برات کی برات سے تعبیر کریں گئے۔ شاید آپ ہی راستی ہر بہوں لیکن ہمار سے سامنے کے کیا کوئی بھی ایسا اصلے مطح نظر یا حقیقی منزیفا نہ بذر بہ ہے جس ہیں خواب یا حتی کرمراب کا شائر منہ ولیکن واقعہ یہ ہو کہ ما در رہند کا مسئل ہی نظر یا تعا اور اس ہیں بھی مسئل ہی نظر یا تعا اور اس ہیں بھی ہردوستا فی سلما نوں کا ایک ایسا مسئل ہو جس سے قلیس سرا سرحرے ہیں۔ برلیش آ و رہندوستا نیوں کے ما بین جو نقیجات ما کل ہیں۔ اُن کے فیصلہ سے ہما رہ مسئلہ کا ایک جزوحل موسکتا ہے جسے ہم اس کا حل میں باور سے اور جول کہ مقدم الذکر کے حل ہو اموان بین کے اہم ترین فوا مرکا اقتقا یہ ہے کہ ان وو نوں سکے کا سل کلیٹا منحر سے مؤول الذکر کے حل ہو امذا جا نہیں ہے ایس کا حل ہو اور ایک کرا فی قال یہ ہے کہ ان وو نوں سکے مطل ہی فوا مرکا اقتقا یہ ہے کہ ان وو نوں سکے مطل ہی فوا مرکا اقتقا یہ ہے کہ ان وو نوں سکے مطل ہی فوا مرکا و تقا یہ ہے کہ ان وو نوں سکے مطل ہی فوا میں ویسائی ہیں آئیں۔

على رُورِي

کوشش کریں۔ موجودہ حالات میں بیمجھا جا تا ہے کہ صول سوا راج ہما رے ملک کے سامنے بلند تریں سفب العین ہے۔ لہذا اس مقصد غطیم کے حصول میں اپنی مساعی کا پو را حصت بہ شامل کرنامسلانا ن سند کا ایک نمایت اسم مقسد مونا چاہئے۔ بیس ہما ری علیم کھی ایسے اسلوب پر ملنی چاہئے کہ ہم ایسے لوگ بیدا کرسکیں جن کے اندر دہ اوصاف موجو دہوں ہوا لیسی تھاست غطیمہ کو کا میا بی کے ساتھ مرکز نے کے لیے درکا رہیں۔

لیکن اس سیر کا آیک اور بہلو کھی ہے جے میں کا ال طورسے واضح کر وینا جا بہتا ہوں اس موقع بر محیے کسی اسی سیاسی جدو جدر یا بروسگیڈ ہے سے معرو کا رئیس ہی جو اُن مراعات اور تھو ت و فرا کد کے طلب یا جال کرنے سے سے میری مرا دسے کہ نود قوم کے اندر وہ روحانی اپنی بہو و گرام بر بحب یہ گفتگو کے وقت سور اج سے میری مرا دسے کہ خود قوم کے اندر وہ روحانی ذہنی ، افرا تی ، اور جہانی قامیت بیدا ہوا ور ترتی کر سے بوتھی کا میابی کے لئے لازم ہی اور اہم ہی اور اہم بیت بیدا ہوا ور ترتی کر سے بوتھی کا میابی کے لئے لازم ہی اور بہی دہ اور ایس کے دوام دستو کا میابی کے لئے لازم ہی اور بہی دہ اور ایس کے دوام دستو کا میابی کے مطلبی ہے۔ بیس آب کو تھین و لاآ اہم سے کہ سے اور اس کے دوام در انھیں سے کہ خور سے اور ایس کے دوام در انھیں سے کہ ترتی دیا جہانی اور جاری دیا تھیں دا ) خبط لفس میں ترتی دیا تی ترسی تھیں دا کہ ترتی ہو تا میرش سے کوئی عمر تعلی بر سنگی ٹرتی و آئیزش سے کوئی عمر تعلی بر سنگی ٹری تی قرائی کی تھیں دا کہ تو تا میر ترسی کی ترتی و آئیزش سے کوئی عمر تعلی بر سنگی ٹری تی تو تا میرش سے کوئی عمر تعلی بر سنگی ٹری ترتی تو تا میرش سے کوئی عمر تعلیمی بر سنگی ٹری تی تو تا میرش سے کوئی عمر تعلیمی بر سنگی ٹری تی تو تا میرس کی ترتی و تا میرش سے کوئی کی میں تا ور تھی کی اور ایک تی سے د

اسی قسم کے وہ خیالات اور عقایہ تھے جن کی بنا پر سرسید سے اپنی قوم کی تعلیم کا ڈول ڈوال۔

مضرات! حبیبا کہ میں آپ کو سپطے بتا حکام ہوں سرسید کی ساری زندگی ملک و ملت کی خدست میں صرف ہوئی۔ چوں کہ قبط الرّ جال قومی اسمحلال کی سب سے خطرناک علامت تھی، لہذا سرسید کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوئی کہ ایسے لوگ کافی تعداد میں موجو دہو جائیں جو اصول وعل کے میدان یں مرمیری کا کام نے سکیں۔ ملت و ملک کو سپے بیرو و وں اور قابل فی طن درمست شہر ایول کی ضرورت تھی مرمیری کا کام نے سکیں۔ ملت و ملک کو سپے بیرو و وں اور قابل فی طن درمست شہر ایول کی ضرورت تھی جو اعلیٰ تریں تربیت اور قوی تریں اخلاق سے بخوبی آرہ سے ہوں اسی غرض کے صول کے لئے انہوں سے محتول کے لئے انہوں سے محتول کے لئے انہوں سے محتول کے لئے مرکب و میں اور جو ان کی خدمات میں اُس تعلیم کا کام کی میں اور ہو اُن کی مرکب سے میں کا نام اب مسلم یو نیورسٹی ہے اور جو اُن کی خدمات میں شاد ہو سکتی ہے۔

مسلم المرات! الرتبيليم؟ ٥ كى تولىف الاراس كاكام الن درجم شهور عام ہے كه اس كے اعاد ا

كى خرورت ىنىن بىخىقراً اس كا الهل مقصديه تھاكە‹‹ سيائى،خويى دخوسنىمائى، كا مادّە اسىيەطرىيقىت بیداکیا جائے جس میں دبانی کی را نے کے مطابق ،مشرقی و مغربی شائشگی کے تام جسل شام ہوں به مهند وستان میں بیل تعلیم کا و تھی جما ں فاضل ہولوی ا ور آکسفورڈ ا و کریمیرج سکے ممتاز عالم ایک احاط یں یا نی کے زاتی اغرا ور گرانی کے ماتھت یاب جارہ کر مندوستانی سلمانوں کی نوخیز نسلوں کی تعلیم و ترمیت میں *مصرو* و ن رہتے تھے ۔ سرسید کی طیم الٹ ان خصیت اور ان بحے دنقاء میں سے حالی محسن الملاک اور شلی کی مشرقی علمیت ایک طرف ۱۰ در بک مارسی اور آ ر الطریقیدی مهدرد و فراخ دل انگریزوں کی ترمیت واخلاقیت د د مری طرف ۱ ایسی حبریس تقییر حنجوں سے وہ اثر و ماحول سپد اکر دیا تھا جو نہ مرف ہندوشا میں ملکے کامسلم الشیبا ہیں بے نظیرتھا اورجس سے سلمان نوجوانوں کے اندر اعلیٰ اورمتر بیفانہ لضہ اِلعین کا چذبہ پیدا ہوگیا تھا او رالبی عا دات حیات قائم ہوگئی تھیں جن کے اندرستعدی کے ساتھ اٹرانداز بھی تتی ۔ سب سے پہلاسیق جو مرسے ید کی زندگی اور اکن کے افریقے مہیں سکھایا یہ تھا کہ خدا اورانسان کے ساتھ اسینے برشم کے تعلقات میں ہم سپائی بر بورے طورستے کار نبدر ہیں۔ اُس سے ہمیں تیا پاکر سم خدات مداکے خرخواہ ہول اس کے کروہ خلاق مطلق اور ہرستے کا علیت العلل ہے' اچنے ندہب کے خرخواہ ہوں اس لئے کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ د کھایا۔ آپنے با دشاہ مح حزیمو اہ ہوں حی سے سامیر ہم نہ صرف مامون دمھئون ہیں بلکرندسب کے لجا طسسے ہمیں حنیال وعمل کی کا مل زا دی مصل ہم' ہم اور وطن کے وفادا رہوں حس کی فرزندی دشمریت وہ حق ہرجیں مراس ملک کے اندر سمار ہے سلیاسی در ہے اور حقوق کے دعوے کی بنیا د قائم مہوسکتی ہے اپنی قوم کے خیر خوا ہ ہوں جس کانسیت بهاری اسلامی اخوت کی مبنیا د به واور حس کی ترتی مرینود بهاری ننزلت و رفام میت منحصر سر کل نوع انسا کے خرخواہ ہوں بس کی خدمت ہی وہ اعلیٰ ترین نصب العین بحرحوا سلام سے ہما رہے ساسنے ر کھا ہے۔ درخفیقت مرسید کی عین خواہش بیکٹی کہ ہما رے اخلاق کے اندر منافقت کا شائبہ تک یا تی نه رہے جوا سلام کے نزدیک گنا و خطیم ہے اور حیں کی مرسید کے دستور حیات میں کوئی عگدنه هی - سرسیدسے میاسے بیلااصول حربہ اسے ذہرن شین کیا دہ برصورت وحالت یں سیائی کی بیروی کرا تھا۔

د و سراا هم سبق جو سرسید کا طریقه کما ره بر سکھا آیتها دہ نیکی کااصول تھا ہو ہم جنسوں کی خدمت میں مفیر ہے ۔ جو تعلیم ہیں دی جاتی تھی اور رزیدنشل سٹم دنمطام اقامت ، جو اُس وقت ہندوستان کے اندر اس تعلیم گاہ کی ایک خصوصیت خاصہ تھا ان مب کی غرض و خایت ہیں تھی کہ ایسے اخلاق و عادر مستخام ہوں ہو ملک و قوم کی خدمت کے لئے ہیں بطریق آئس تیا رکرسکیں۔

اس موقعہ پر کس تعلیم گاہ کے اصول دمقاصد کی نسبت کچھا ورزیا دہ کمنا نہیں جا ہتا۔

کبوں کہ اس کا وجود ماشاء اسٹرتھ ٹیانفعن صدی سے قائی سے۔ اب وقت سے کہ تعلیم گاہ کے کام

ادر کا رگزاریوں کا بورا اور ضیح جائزہ لیا جائے جویں انشاء اسٹرکسی اور وقت کروں گا۔ تاہم اتناء ض

کردینا خروری ہوکہ ہاری قوم میں جدید روج جیات پیدا اور بیدا رکر ہے تیں اور لینے وطن کی قابل دگا

خدمات میں حصہ لینے میں جو کا م استعلیم گاہ سے انجام دیا ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ لیکن آں

موقع ہرتصویر کا روشن بہلو میش کرنا ایرامقصانیں سے بلامرت میں تاریک پہلوکو میش کرنا اینا ذخ سے میں آ

على گرھ كى تحريك كا ماريك بهيلو

مفرات! فضول خرچی کی عادت ہماری تو می بداخلاتی کی نبیائی صدسے زیادہ ناگو از مشریت نقی جمکن اُس کی موجودہ تسکل مرا سرتیاہ کُن ہم ۔ الیبی حالت ہیں ہما رسے وقت، توجدا در آ بدنی کا آتا بڑا احقد اِسیسے نداق اور عادات کے نذر ہوجا تا ہے جن کوخرورت ہے۔ بڑے برٹے سرکا نوں کی میش نمیت سا مائوں کی ، وضعداور لیا سوں کی ، پر تمکف کھانوں کی ، پارٹیوں اور تفریحوں اور ڈیانوال کی دیمیفنو شرچیوں کی ، ان بسب کوخرور یات نہ دگی میں شارکیاجا تا ہے۔ اس کے بعدائن کمالات کے لئے کیار ہ سکتا ہی جن کے بغیراس زین پر ہم فائب اسکی حیثیت حال بنیں کرسکتے۔ یں اکر خیال کیا کر اہول کہ مہاتا گا ندمی کی زندگی میں ایک خصوصیت ہو سلما فان ہندوستان کی نمایت خاص توجہ کی محتاج سے ان کی کنرخسی، سا دگی بخرجی زندگی اور اپنی فرات کے متعلق تا م باتوں میں بے لوٹ طبیعت ہو۔ ان کی نفرخسی، سا دگی بخرجی زندگی اور اپنی فرات کے متعلق تا م باتوں میں بے لوٹ طبیعت ہو۔ ان کی فرندگی اس کا فرست محد میں کا ایک عمدہ نوبہ سے۔ میں گا ندھی کیپ اور کھدر کوٹ بہننے کے فیش کو بہنت محدوث کی اس کا فرست محدوث کو میں ہوں کہ ہارے اندر دوحانی ، خود و اربی وروا داری وروا داری کی زندگی لیمرکرسکت ہے جس جزگی خرورت ہو وہ یہ ہو کہ ہارے اندر دوحانی ، خود و اربی وروا داری کا خرف اور محدوث کی نوبہ ہیں کہ جارے کا بلکہ ایٹارا ور خدمت خلق سے کا جذبہ بیدا ہو جا ہی کہ میں نہ پڑھیئے۔ میں رہا نیس کے جم بانی کرکے کسی خلط فہمی میں نہ پڑھیئے۔ میں رہا نیست کی تعلیم ہیں کو میست کی اور قوت کو بخوبی قام کے کھی تاریخ کو بال میں کے ہم نیابت کا فرض ا دا نمیس کرست کی کوشش کرنا چا سینے کا نبی خور اک اور حمار خود یا گیا تا ہا کہ ایک می خور اک اور حمار خود یا کہ میں اور خورت کو بالی تا ہا کہ کو بیاں کہ ہم نیابت کا فرض ا دا نمیس کرست کی کوشش کرنا چا سینے کو بی کا فرض ا دانیس کرست کی اس کے ہم نیابت کا فرض ا دانیس کرست کی کوششش کرنا چا سینے کا فرض ا دانیس کرست کی اور کی میں دیابت کا فرض ا دانیس کرست کی میں نے میں میں دیابت کا فرض ا دانیس کرست کی می نیابت کا فرض ا دانیس کرست کی ایک کو ایس ۔

ال دانين. **شرعي اور سن**ڪوش

حفرات! آپ کو مجرسے یہ دریافت کرنے کا بق ہو کہ ہمارا کا م کیا ہوا در ہم آسیدکس طرح انجام دیں گے جو یہ ایک الیسا سوال ہو جس کی نسبت مجھے شک ہے کہ آیا کہ تی تو ندہ شخص ایسا ہے جو اس کا صفائی کے ساتھ جواب دئے سسکے 'اور دحقیقت جھیس بھی یہ قابلیت ہمیں سے کہ میں کئی اس کا صفائی کے ساتھ جواب دئے سسکے 'اور دحقیقت جھیس بھی یہ قابلیت ہمیں سے کہ میں کئی اس کا ہما اور ما دروطن کی خدمت ہمارے برونی حملوں سے ندہ ہے کی حفاظت مسلما نا ان ہند ہما رسے بروگرام کا سقدم تریں بزوہ والی ایسا نوا ہند کی اخلاق اور ما دی اصلاح کی مجتمعہ کو ششیں پہلے عنوان کی ذیل میں آتی ہیں۔ سوراج کے لئے ایمان داری کی ساتھ ہی اپنے خاص جعوق تی جفاظت کرنا یہ دو سرے عنوان کا ساتھ ہی اپنے ضاص جعوقت کی جفاظت کرنا یہ دو سرے عنوان کا ساتھ ہی اپنے خاص جعوقت کی جفاظت کرنا یہ دو سرے عنوان کا ساتھ ہی اپنے خاص جعوقت کی حفاظت کرنا یہ دو سرے عنوان کا ساتھ ہی اپنے خاص جعوقت کی حفاظت کرنا یہ دو سرے عنوان کا ساتھ ہی دیں ہو۔

ے ہے۔ سہیں بوکا م کرنا ہے اس کے یہ اہم ہیلد میں اسکوں سوال یہ ہو کہ یہ کامکس طرح انجام پائے جس قدر اختصار کے سائق مکن ہوگا - ہیں اس سوال کابھا یہ دسینے کی کوشش کمروں کا -

# كاميانى تشطرا ول

عفرات ! ہما را بروگرام خواہ کھیے ہی ہوا درخوا ہ کشیم کے توی قوائد کی کمداشت مذخط ہو۔ کا بیا کی کہلی شرط تمام طروریات کے لیے قابل اور موزوں انتحاص کا کافی طور پریپیدا ہونا ہی۔ فرض کیمجے

كرمهي شدهى بي بيرونى حملول سے اسينے برمهب كى مدا نعت كرنى يرا في الله الله الله الله الله الله الله الما فعت کم ا زکم اتنانیز ا ورنوک دا رنهیں ہو گا بتناکہ ہما رہے معقابل کا ؟لیکن واقعہ بیسے کہ مند ومشنری عمو 'انتسلیم یا فقہ ہونے میں متعد وگر پوسیط ا درام سے پاس کردہ لوگوں سے اس کا م سکے لئے اپنی رٌ ندگیاں وقعت کردکھی ہیں۔ وہ نہ مرف تعلیم یا فتہ ا ور وسیع المعلومات ہوتے ہیں بلکہ خو مبول کے اسلحا وراس تسم کے عادات سے آر سے آر است میں جیسے کہ انکسار ، سادگی اور انتا رہل ور به وه ا وصاحت بلی جوکسی مذهب کی ملافعت <del>تو ب</del>لیغ مح<u>هٔ سائ</u>خوان نهایت اعلی تعلیم یافته مبندووس سنته اینی دماغی ا در حبها نی قوتتین غربا و مفلسین کی ندمت کے سکتے وقعت کردی ہیں۔ وہ فرید بقریہ بھریتے ہیں، مبلوں بیدل چلتے ہیں۔زمین پرسورہتے ہیں۔سادہ سے ساد ہ جو کھا آ مل جائے کھا لیتے ہیں بھن لوگوں کی وہ خدمت کرتے ہیں اُن سے کمنی تم کا بیند ہ طلب نہیں کرتے نہ اُن سے ضيافت كي خوا إلى بوقع بي اس طرع عوام الناس كي قلوب ابني تطي بي محكم دوا بنا الرقائم كريية مِن - فرمائي كه كنتخ اعلى تعليم يا فقة مسلمان بي حواس ميدان بي اين حرايف محدها بل أسكير ؟ بهمار ا اليسى قوتوں سے مقابلہ ہے جو ہم سے بدر بھا ہم روحانی، وہنی، اخلاتی وحیمانی آلات واسلی سے سلح بي ريه كوئي اليي كش كمش فهن بي بروا كيب و دون ياسال دوسال يانسل و ونسل رسيم انهيل ملكه وه بهنتیرجاری رہے گی (اور اس کاخدا کوعلم ہے کہ کت تک جاری رہے گی ،اپ وقت آگیا ہے کہ ہمسبارا تعلیمی نظام اس طرح قایم ہو کہ ایسے شاکستہ اور قابل لوگ بیدا ہوسکیں جن کے اند راصلی سبغین کا جوُّ و بوزیه مهوا ٔ دراُن کو اس کی بروانه برد که زندگی میں ان کا کیا درجه وحصّه بواسلام میں مذہبی مبیثوا کو ں يا مينيه ورمتنفين كاكوئي طبقه نهين سبع- لهذا نهرسسلان كواس قابل مونا چاسبئه كرحب تيمي آور جما رکمیں ضرورت ہو وہ نرہبی بیٹید ایا مبلغ کا فرض ا دا کر سکے۔ ا در خرورت ہو کہ ہا ری ' دخیر نشلیں ، ہماری تعلیم کا ہوں کے اندر سن مت خلق ، اثیار اور چہانی برواشت کی زندگی کے لئے تیا رکی جائش -

## بهارا سیاسی شیل

اب تک ملے معفرات میں نے مذہب کی مرافعت کے نے اپنی تعلیمی ضروریا ت کا ذکر کیا ہے۔ لیکن قدرتی طور مرآ پ مجھوسے سوال کریں گے کہ اس ماک میں ہماری سیاسی حالت اور مشقیل کی نسبت میری کیا را مے ۱۶ س مسئلہ کی نسبت ( بھال نک اس کا تعلّق بھارے تعلیمی مردِ گرام سے بی ، مخقر اُ کچھ عرض کرو ل گا -

حفرات! اس نما بت اسم مسّلر کی نسیت بها را فیصد نهایت داضح بوزا چاسینک بند کوستان کے سیاسی مسّلہ سے متین بڑے عضر ہیں (۱) برٹش گو زمنٹ ۲۷) ہندو میجار ٹی رہ ،مسلم مینا رٹی، اکرمسلم 'مینار نی سیم طریقهٔ عمل اختیا دکرناچاہیے تواسے قطعی طور میر دوسرے دوعنا صرا وران <sup>کے</sup> ساتھ اپنے تعنّقات كووضاحت كے ساتھ دہن شین كرلنيا جاسيتے سرسيدا دران كے ہم منيا ل لوگوں نے ہندوتنا کے اندر مہیشہ برٹش حکومت کوامن و ترتی کی ضما نت بچھا سے اور اس کو مہند وستانی مسئلہ کے عل کا نهایت موشر ذرامی قرار دیا ہے اور برٹش حکومت کے ساتھ وفا واری ان کے پر وگرام کا بز ولا پیناک ر ہاہیے۔گزمشتہ چند سال کے واقعات اور پھر بات اس رائے کی اصابت کا ہمیں کا فی و وافی يقين د لاتے ہيں۔ نيکن بيماں کک که واقعی قوت اور غالب عضر پر قا يو کا تعلق ہے۔ بر اُش گور کمنے کُلّ المل یا دائمی مهتی تنمیں ہم- برششس سے ہند وستانی عنصر کو حوا لگی آختیا رات کاعل کم دمیش منتشد ع برابر ماری سے- جدید اصلاحات سے إب وہ درجہ بیدا كردیا يككسوراج بور ول وور"معلم بوتا تقا- اس مع نقر في خطوط نظر آسن من يرسبي إس وا قعه في كامل المهيت كودم بن شين كراينا چا هیئ که سوراج دیا نهدوستان مین دمه دا کوسیلفت گورنمنط ، کانصب لعین اب مرق پالمنیط ترے قالوں میں بلکم فرد حضور ملک معظم تے اعلان میں بین طورسے داخل موگیا ہی جس کے میسے میں کر سورائ کے مطم نظر کو ترقی دینااب ہر و فادار شہری کا فرض محا وربیمان مک مسلمانوں کا تعلق ہی یہ میں میشتر ہی کرچیکا ہوں کہ ما دروطن کا فرزنداور شہری مہوئے تی حیثیت سے اُن کا فرض ہے کہ آپنی زا د پرم کی امکان میرندرست کمرلیس بیس معال تک صول سوراج کا تعلق سے بدہمار افرض عین مہونا پاہیے کہ اسپنے ہم دملتوں کے ساتھ کی دسے طور مریشر یک رس ۔

#### سوراج كالمتحر

لیکن ای لے حضرات اس موقع پر پہنچ کر ہم اپنی مشکلات کی حدیر بہونے جاتے ہیں۔ کیوں کہ حسول سوراج کامطلب بیہ ہے کہ عملًا من مومیجار ٹی غالب ہو جائے بے کالیکہ اُن کے ساتھ ہما رہے تعلقات ہنو زمفیر طرسطے پر امنیں ہیں۔ اس حالت کے ساتھ ساتھ ہماری خاص خرور یات اور خاص ت فوائد کا سوال بیدا بودا سے جن کا مصل کرنا اور حن کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس طرح ما فیراد کے فرز ند ہموسنے کی حیثیت سے ہمارے ہواغ اض ہیں اُن کے اندرایک کشاکش پیدا ہوتی ہے اور یسی و ہیزیہ جس کی وجرسے بندوستان کے اندرسلا اور کا مسئل میں بت اہم اور تحیرالعقول بن جا آ ہے اسوال بیسے کہ ہم کس طرح اس و شواری سے عمدہ برآ ہوں ؟

حفرات ؛ چول که اس انهم نفتی کا نمایت گهرا نفتن جارب تعییمی کارسے ہو لدا فردری ہے کہ اس موقعہ پر اس بیغور کی اس موقعہ پر اس بیغور کی اس موقعہ پر اس بیغور کی جارت میرے نزدیک اس مسئلہ کے مل اور اس قسم کی دشو ار دوں برعبور ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے امهات المسائل کا حقیقی وزن دریا فت ہوتا ہے بہیں چاہیے کرا جائے میانان اسلامی مسائل کو جو ہر سلمان کا ور نہ ہیں اور اسپنے اندرایات آتش گرقوت رکھتے ہیں اور سے حفلا مرمبر کا کام دسیتے ہیں ان کو یرو سے کا رلایا جائے ۔ بہیں چاسپے کرصدافت اور داناتی کو اپنارہ ممنسا بنائیں اور اُن ہی کی درشنی ہیں ان واقعات کیا ہیں ؟

تنیسری فیقیت به به کهند دستان کیوجوده حالات میں سوراج کی طوف بڑھنے یا اُس کے شاس ہدسنے کے معنی علاّ برس کہ مزید قرت ہندومیار ٹی کو حال موجائے جس ٹرسلم مینا رہی کو اعتبا و نئیں ہے دکیول کہ اس سے نماص فواکد اس طرح خطرہ میں پڑتے ہیں ، انجام کا رجو اتحاد ہو نا ہؤسر این قرمی سنتبر کی مفاطت کے لئے یہ بسافروری ہے کہ اپنے خاص فوا کمرکی مفاطت کے لئے ہمار ا ایک جگر اقومی نظام و پروگرام ہو۔ یہ نمایت اہم سکا ہے ہیں جا ہے کہ ص تو ہمات کی ببند پروازیوں میں اس ملک کے اندرا نبی آئندہ حالت کی حقیقت سے شہری نہ کریں۔ جمال تک سوراج کے آئینی اصول پر اور آئین طریقی سے حال ہوئے کا تعلق ہی ہیں اپنے ہم و مانوں برکا ال عثما ور کھنا چاہیے گر جہاں تک اپنے خاص قو اندکا تعلق ہے ان کی حفاظ سے کے لئے ہمیں جو دا پینے مسامی و نظام براعماد کرنا جاسیے - لذا اس امر مرکمی قسم کا ندید یہ و ترازل نہ ہونا چاہیے۔

پوتھی قلیقت یہ ہے کہ تہد وستان کا سیاسی ستقبل کونسلوں کی نونبیل ورڈ مرکم طابور دوں اور
مختلف مرکاری صیغوں اور محکموں ہیں ڈ حالا بیار ہا ہی۔ جہاں رعا یا کے خاص و عام حقوق اور فردریات
کی نسبت غور اور فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے بیدان ہی جہاں قوموں اور فرقوں کی لڑا میاں لڑ
ادجیتی جاتی ہیں۔ یہ اسیے ہی مواقع ہیں جہاں عام و فاص حقوق کے در میان بہت تریز کر نی چاہیے ، اوران
مقامات ہر جوسلمان قائم مقام ہیں اُن کے انتیا و ' قالم بیت ' ہمت اور آنا وی بر ہماراسے یاسی
مقامات ہر خوسلمان قائم مقام جو کونسلوں اور بیا کسی حقوق سے در میں ایک مشترک قوی پالیسی اخیا
یہ قطعاً ضوری ہو کو وہ سلمان قائم مقام جو کونسلوں اور بیا کسی جاعتوں ہیں ایک مشترک قوی پالیسی اخیا
کریں جوکسی الیسے اصول پر موجو ہیں سے ایمی نبیان سے نہیں۔ لمذان س امر مرکبی جسم کا تذبیت ترازل

یا پی سے مرت شاتشگی اورا خلات ، نظام اور ترتیب ہی وہ چزیں ہیں جو قرموں اورا فراد کے لئے اس قراد رہیاں اور اس ملک ہیں جو قرموں اورا فراد کے لئے اس قراد رہیاں اور اخلاق ، نظام اور ترتیب ہی وہ چزیں ہیں جو قرموں اورا فراد کے لئے اس قرد رہ اور خلائی کا فدر بھر ہوسکتی ہیں۔ خواہ ما دروطن کی خرمت ہویا اپنی قوم کی ، اس قسم کے آلات کی حدور ہم ضرورت ہو۔ محض شور وغل مجانے یا کال کوسنے وسینے یا شکوے کے کرسے یا انتہا یہ کہ لیا ڈکی یاجما نی قوت سے بھی کھیے کام نہیں جل سکتا۔ حرف آئی طریقے ہی ناگزیرا ورمو تر ذرا کے کام یا ہی سکتے۔ موت آئی بین طریقے ہی ناگزیرا ورمو تر ذرا کے کام یا ہی سکتے۔ ہیں لہذا اس امر میں ہمی کم کا تذریب و تر لزل نہ ہونا چاسیئے۔

میم میم میم میم میم کی میرون میرون میرون میرون میرون میرون اور آلیبی ترتیب او ترفیم کے ساتھ دیو ہماری حالت اور فردرت سیر بین مناسب حال میں ہماری فرم ان آلات سے سلم ہموسکتی ہے اور وہ قابلتیں حال کرسکتی ہم دیو آسے اس فطیم النتان آز مالین میں کا میاب کرسکتی ہیں۔ لمذااس امری سی تسب ما تذیرب و ترزر ل شہونا جا ہے۔

### فالمسا

حضرات جوکھ میں ہے اور ِعرض کیا ہجا س سے صل تنقیج کی نوعیت فلا ہرہے اور اسسے ہم امن متی بر بہدیج سکتے ہیں کہ بھارے مسئلہ کا اہم صقیلیمی ہے جس بر مہیں اپنی کام ثرقوت اور تو جہ م اس ميري بيري مي المان الم مرف كرني جائب منظر عظيم من مبتلا بهو عمد بغير شل كرنشته بعيد مال محمم نداس سع تفافل كرسكتي بين-برهیم پوشی رسکتے ہیں خواہ کوئی مصیبت آئے او رخواہ کیساہی تازک زیانہ ہوہارتے تعلیمی بروگرام میں کوئی علل نہ واقع ہونا چاہہے کیا گزشتہ جنگ سے زیا دہ برٹش قوم ا در برٹش سلطنت محسطے کوئی او<sup>ر</sup> نا زك ز ماند اسكنا عقاصب كه خود اس كا وجود معرض خطرمين تعاا ورهب كدير قابل خدمت مردياعورت ا بنی زندگی کو اسپنے دطن کی حفاظت اور عزت کے لئے و قعن کر دیا تھا۔لیکن با وجود اس کے کروہ سیلے سيحى دنياكى ايك اعلى درجه كتعليم يا فته قوم سقها وراس خوفناك جنگ كے زمانة ميں ان يرمصارف کا ہے انتہا باریرا ہواتھا۔ انکفوں نے سٹاٹیا مکا ایجیشن اکیٹ میش اور پاس کیا اور اسی ٹا ڈک ز مآ میں کروروں رویہ کا مرن تعلیم کے لئے منطور کیا۔اس سے تابت ہوتا ہم کر زندہ قو میں مهات امور کو کس نظرے دکھیتی ہیں اور اسٹی کام کی ہا تو ں کے ملئے وہ کیا کچھیمیت دینے کے لئے تیار ہرجاتیں۔ حضرات! اً خرمیں حیندالفاظ میں یہ عرض کرسے کی اجا زت چا ہٹا ہوں کہ ابی تعلیمی تخریک کے اسلامی بهاوس میری کیام ا دست اگریم اسلام کی جلی آزادی اور د مح کو تیر زنده کرنا چاستی بی دا د ر ہمیں مز در زندہ کر ناچا ہے ، توہمیں صرف خارجی نتائج کوئنیں دیکھٹا جائے بلکہ ضحیبت کے ساتھ معاملہ کی نہ کو بہوئنیا اور اُس کے اصول پرنظر کر ٹاجا ہے۔ مکاتب اسکول کا لیج ' یونیر رسٹیاں ' اسخا ٹات ا ور در گریاں وغیرہ وغیرہ بیسب ضروری ہیں بھین ان کی مثال ایسی ہی ہے میسے کر زند وسیم سے لئے خارجی بہاس تعلیمی صلی زندگی اور روح ہما رہے فاتنے انتصیل ہم قوموں کی ترمبیت ا مداُن کے افلاً ت ہیں ۔ جس طرح ایک سمحدو ارکسان پودے کی موٹمائی یا ببندی کونسیں دنمیتا بلکھیل کی مقدا راور نوعیت کود کھیتا ہے۔اسی طرح ہمیں اپنے گریخ نٹیوں کی تعدادیا اُن کی ڈگریوں پرانٹی لزجہ تمیں کرتی جا ہے جتنی کہ اُن کی تربیت داخلاق کی دعیت پر- بہیں ان کے علم اور تأثیری مداقت محب الوفنی ، بہت ، صفائی تابیت و مفائل تابیت اور طائل تابیت اور طائل میں اسلامی مدافت اور طائل ایٹار ، کم زوروں کے ساتھ لینت اور طائل و ل مقابله ي عَلَمْت ، صماني برد است كي قوت على قا بليت غير متزلز ل د حلوت وخلوت كي ٢ د ياست ،

حس قدرت كا ذوق ، ال بهب باتو ل كو بامعان نظر د كيشا جاسية -خلاصہ یہ ہے کہ ہماری تعلیقی فرقش و غایت یہ میونی جا سینے کہ ہماری تعلیم کا ہموں سے نثرات سے ا ہماری عبد سیت و نیا بہت کے و خیرہ میں کس قدراضا فرکیا ہے۔ ضرات! ین ایک بارمیرا پ کاشکریه اواکرا موں که آپ مع میرے اس فعلید کونمایت مراد

تلفت البرتوج كم الفُنا - والحيد شدا في واحرًا -

ا منقده بمي المعامير)

صدرعالینات زمیل راترین مرحمت الله بالقایه

مالات مدر

لوسط - مدوح کے مالات اجلا منقدہ منعقدہ مورت جدر آمی درج ہیں۔

#### خط صارت

حضرات! سبسے پیطیس اُس بڑی عزت کے داسط جو آب نے دوسری بار مجھ کوال انڈیا مسلم ایجکنٹن کا نفرنس کے سالا نہ اجلاس کا پرلیسیڈنٹ بنانے سے دی ہے اظہار تشکرا ور ممنونیت کرتا ہوں۔ اقراب او عظم کا نفرنس منعقدہ مسلم ایجکو کوصدارت کی عزت دی گئی تھی اور وہ اجلاس اس کے کادکنوں کی اُن تھک کوششوں سے بہت کا میاب تا بت ہوا تھا۔ اب یہ دو مرا موقع ہے کہ دوہ ہی عزت مجھ کو پھر دی گئی سے ۔ کاش مجھ سے بہت کا میاب تا بت ہوا تھا۔ اب یہ دو مرا موقع ہے کہ دوہ ہی عزت مجھ کو پھر دی گئی سے ۔ کاش مجھ سے بہت کا میاب تا بت ہوا تھا۔ اب یہ داری کا مرحب کہ آب صاحبوں لے عطاکیا سبے مجھ کواس خرض کی انہمیت کا پورا احساس ہے جو آب نے میر سے متعلق کیا ہے ابنا فرض ہی انہمیت کا پورا احساس ہے جو آب نے میر سے متعلق کیا ہے اور یں صرف یہ کھ سکتا ہوں کہ ہیں اسٹن میں کو انکا ان مید دستان کی تعلیمی ترتی کے باب ہیں اسٹن ہو کہ میں کو انکا از میں ہوگا کہ اس ملک ہیں سلما نوں کی تعلیم کا مسلمان سے سے کہ جب کے دو کے کہ کی حالے کے کہ جب کہ جب کی کو کے کہ کو کے کہ کی کو کے ک

اس کام میں مدد مانگی جائے جواس کا نفرنس کامقصدا ولیں ہے تو بیراس کا قرض عین ہے کہ نوشی سے مدد کے واسط تیا رم وجائے ۔ میں نے منصب صدارت کواسی احساس سکے ساتھ وقبول کیا ہے اور میں أميد کرتا ہوں کہ آب اس کا نفرنس کے کام کوکامیا بی کے ساتھ انجام کو کہنچا سے کے لئے پوری مدودیں سکے اورانا تا کریں گئے۔ کریں گئے۔

 کرے کے سے سال بھریک شقال ورسلسل کا م کرنے کی ضرورت ہے اوراس کا نفرنس کامقصداسی قسم
کی کا کا در وائی کی تخریک کرنا ہے نقط در ولیوش باس کرنا نہیں ہے ۔اس قسم کی کا نفرنسوں سے منظور
کر دہ در ولیوش سے وہ صغیر معلوم ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے کا در وائی کی خرورت ہے اور یہ
میں پیر کہوں گا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ شارتج سے نابت کریں کہ یہ کا نفرنسیں اپنے عمل میں بار آور ہیں۔
میں پیر کہوں گا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ سلمان اپنی علیمی ترقی میں اُس درجہ کو پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مرحصنہ
میں پیر کہوں گا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ سلمان اپنی علیمی ترقی میں اُس درجہ کو پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مرحصنہ
میں بار آور اُنھوں نے تعلیم میں پیچھے دہتے کے دُسعے کو بورے طور سے دور کر دیا ہے ۔ اس ملک بیر مشام میں اور اُنھوں سے ایک سے ایس طور سے نہیں ہے پھر بی بیا ہا تا اور تحریات
اس کا نفرنس کے مقاصد میں سے ایک سے اب ضرور سے نہیں ہے پھر بی بیا ہا تا اور تحریات
اس کا نفرنس کے مقاصد میں سے ایک سے اب ضرور سے نہیں ہے پھر بین و سال ایس کی از کم ایک مرتبہ تیا دلہ نیا لات، ورتج بات
کی خوض سے جمع ہوں تا کہ مختلف تعلیم و تربیت یا فتہ د ماغوں سے فوا کرتے ہند و ستان سے مختلف مرکزوں
میں کا حم کر رہے ہیں زیا دہ قابل اطبیان ترقی سے واسطے حاصل ہو سکیں۔
میں کا حم کر رہے ہیں زیا دہ قابل اطبیان ترقی سے واسطے حاصل ہو سکیں۔
میں کا حم کر رہے ہیں زیا دہ قابل اطبیان ترقی سے واسطے حاصل ہو سکیں۔

صوبینی بین با با فارسی اس موقعه برین ایک بیان کی طرف توجه دلاتا ہوں جوحال بین ایک ذمه دار باختیار شخص سنے کی سیک سیان کی تقطه نظر سے بس مائدہ نہیں سیجھ جا سکتے ہیں تقین باختیار شخص سنہ کو مجھ سے اتفاق ہوگا کہ اگر اس بیان کی توثیق ہوجا سے تو بیسلما نوں کی حیرت اسکیر ترقی مہو کی بھیل اور تا اس کی توثیق ہوجا سے تو بیسلما نوں کی حیرت اسکیر ترقی مہو کی بھیل اور تا اور تعلیم میں خالاس کا نفرنس بیر جا تھا اور شایا تھا کہ تعلیمی لیتی کو سے سے سال اور تا اور تعلیم میں خالات میں ایس سو بہ سے سنوں کی در در کر سنے اور اُس درجہ کہ ترقی کو النفوس میں بات ہوگی کہ چھسال کی محتصر مدست بین اس صوبہ سے سلما نوں کی ہے اور اُس کو وہ درجہ حاصل کیا ہے کہ اب وہ ایس ماندہ فردیت ہے۔ یہ ایک ترقی کا اندازہ کو سے درجہ حاصل ہوگیا ہے کہ اب وہ ایس ماندہ فردیت ہیں اس صوبہ سے کہ اس کو ترقی کی ایک اندازہ کو سے کہ واسطے اس صوبہ سے کہ اب ترقی کا اندازہ کو سے کہ واسطے اس صوبہ سے کہ اب ترقی کا اندازہ کو سے بیا تھا۔ میں ایس میں سلما نوں کی ترقی کا اندازہ کو سے بیا کہ اسٹر میں بین کی ترقی سالہ دورت با بتر میں کا ترقی کا اندازہ کو سے میں بین بین سیار کی مطالہ میں سے مندرجہ ذیل افتراس سے اس مسئلہ بریمیت دوشنی بٹر تی کی ترقی سے مندرجہ ذیل افتراس سے اس مسئلہ بریمیت دوشنی بٹر تی سے مندرجہ ذیل افتراس سے اس مسئلہ بریمیت دوشنی بٹر تی کی ترقی سے مندرجہ ذیل افتراس سے اس مسئلہ بریمیت دوشنی بٹر تی سے مندرجہ ذیل افتراس سے اس مسئلہ بریمیت دوشنی بٹر تی سے مندرجہ ذیل افتراس سے اس مسئلہ بریمیت دوشنی بٹر تی بیا تھا۔

تامنسم کے مدارس میں سلمان میم مانے والوں کی تعدا دیا۔ ۱۹۱۴ میں ۲۰ ۱۹۹ تھی اور سلمانی میں میں میں اور سلمانی می میں وہ تعداد ۱۷ ام ۱۹۱۷ وگری کی عرصہ پانٹے سال میں سلمانی ملیم پاسنے والوں کی آمدا دمیں ۲۰۱۲ فیصدی اضافہ میواا ور دیگرا توا میں کے تعلیم پاسنے دالوں کی تعداد میں اسی مدت بی ۲۰۱۲ فیصدی اضافہ میوا۔ اس سے ظاہر ہو آا ہے کہ ٹلانی مافات کرنے کے بجائے ہوسلما نوں کی تعلیم کے ہرہی خواہ کا تھسہ کے ہرہی خواہ کا تھسہ سے صوبہ بنبئ میں دیگرا قوام کے مقابلہ پی سلمان ہوا نی صدی تیجھے رہ کئے ہیں۔ یہ بائل صبح ہے کہ ہم نے ۲۱۲ نی صدی ترقی کی ہے مگر ٹلانی مافات کر سے کے بجائے ہم دوسری اقوام کے مقابلیں الم سے معابلی مداد برنظر ڈالیں تو معلوم ہو گاکہ فی الحقیقت ہم الم نے صدی بیچھے ہے ہیں۔ اگر ہم سے اگر ہم سے اگر ہم سے اگر ہم سے ہاکہ ہم سے ہاکہ ہم سے نام الم ہم سے نام ہم ہم سے نام ہم سے نوا ہم ہم سے نام ہم سے نام ہم سے نام ہم سے نام ہم سے نوا ہم ہم سے نام ہم سے نام ہم سے نام ہم سے نوا ہم ہم سے نام ہم سے نام ہم سے نوا ہم ہم سے نام ہم سے نوا ہم ہم سے نام ہم سے نام

ی ہے۔ مندرجیر ذیل نقشہ سے صوبیم بی میں میں ۱۹۲۲-۱۹ و بین سلما نوں کی تعلیمی حالت معلوم مو تی ہے۔ سندرجیر ذیل نقشہ سے صوبیم بی میں میں ایک اور انجامی میں است معلوم مو تی ہے۔

|        | ني سيم    | ايتذا           |                |
|--------|-----------|-----------------|----------------|
| فیصدی  | مسلما ك   | کل تعدا د       | ,              |
| 1719   | W6 V · ·  | م یکی ۲۵۲۰۰۰ (م | جاعت اول (معصو |
| 1796   | rr        | 1 + ^           | جاعت دوم       |
| 1010   | " 14 p    | 111             | جاعت سوم       |
| 1414   | 179       | N6 * * *        | جاعت جهارم     |
| 1050   | 1 • p • - | 40              | جاعت يتغجم     |
|        | ين وسطلي  | جماعت بإ        |                |
| تىمىدى | مسلما ن   | کل تعدا د       | * <b>.</b>     |
| 16     | 6         | ٠٠٠٠ ١          | جاعت تنشم      |
| 1885 - | pu ^ ~ ^  | ۲۸۰۰۰           | جاعت سفتم      |
| 1 • 5  | p 4       | Y 0 · · ·       | جماعت مهشتم    |
|        | ي اعلى    | جاعث بإ         |                |
| 6594   | £ 9 6     | 9941            | جاعت نهم       |
| 4      | 1 4 0     | £ 499           | جابعت دسم      |
| ,      | A         | @ ^ ^ ·         | جاعت يأردتهم   |

|                                          |                                | -                                            |                                                      |                               |                                           |             |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 424                                      | <b>ن</b> با                    | · 6                                          | 871                                                  | 4 .                           | ت د وا ز دسم                              | جاع         |
|                                          |                                | وانترميذيث                                   | يونبيورسٹی                                           |                               | •                                         |             |
| نی صدی                                   | ن<br>ن                         | مسلما                                        | ر تعدا د                                             | k                             |                                           |             |
| ادم                                      |                                | ۳ ۹                                          |                                                      |                               | ٹ انٹر میڈیٹ ف                            |             |
| PIP                                      |                                | ٨١                                           | 1 7 7 4                                              | مكنداير:                      | ,<br>ٽ انسر سيڙيڻ                         | جابح        |
| <b>ዞ</b> / ዛ                             | 1                              | <b>-</b> 9                                   |                                                      |                               | -1                                        | Ů.          |
| asp                                      | ,                              | # <b>6</b>                                   | 492                                                  | فورتهام                       | •                                         | <i>,</i> .  |
| as                                       |                                | ۴,                                           |                                                      | ففتهاير                       |                                           |             |
| 134                                      |                                | 1                                            | <b>^</b> *                                           | مكستاير                       | ٹ گریجوامیٹ                               | يوسن        |
|                                          | /                              | مف                                           | ^                                                    | ۰۰۰<br>مسونتحدا مر            | 4                                         | ,           |
| •                                        | j                              | 20                                           | 4                                                    | يخفيقات علمى                  | ع استو دنسه بين طلبا                      | נמקד        |
| کا تعلق سیے                              | کے شروع دربوں                  | ت تک که امبندائی تعلیم                       | با ف ظاہرستے کہ جہا د                                | القشير <i>سے</i> ص            | مندرجه بالا                               |             |
| ا ورکم ا زکم                             | . ۱۹ فی صدی ہے                 | لمانوں کی آیا دی <i>ے و</i>                  | ہے مور پمینی میں مس                                  | ی ترقی کی۔                    | ما نوں۔لٹے خاص                            | مسا         |
| ن آیا دی کی                              | مهاری تعلیم هجاری              | ل نوش كرسكة بس ك                             | للق په که مکرېمرا سا د                               | عت تسميتغ                     | ر<br>سومربوں کی <sup>جا</sup>             | معص         |
| وسط كركوب                                | . بیمان نگ که اعلی ب           | ِل نوش کرسکتے ہیں کا<br>پینسبت گھٹتی جاتی ہے | ا و مرحات میں ہماری<br>ا                             | چس قدر سم<br>م                | ت ہے ہے سیکر<br>ت سے ہے سیکر              | نیں         |
| کی کل آمادی<br>کی کل آمادی               | بط فی صدی صوب                  | نسبت صفرسب - اوس                             | ا ت<br>بات علمی میں ہواری                            | ماسئة تحقيقا                  | ، سوريس را وبطل                           | کلار        |
| يحقيين شمار                              | بمرمر تقنبی بهت                | عو بهيں آيا دين اور ال                       | ت کار دار گورو اس <sup>2</sup><br>پیاڈ اثنول کورو اس | اگرىمدا دىيا                  | ریس<br>بالاگیاستے کسکون ا                 | ر کو        |
| به الله الله الله الله الله الله الله ال | ) ياسيان.<br>ڪا -مندرجر ڌيل نق | ر مبین کسین مسلم<br>ی اور بھی گھٹ جائے       | ه کا وسط فی صد ی                                     | مرسی) کی تعلق<br>رکو سماری مط | مان مان<br>مفارع کردس                     | جاد<br>س    |
| ر<br>کی اعلیٰ قوم                        | ى ا درىمندو ۇل<br>ا            | چەبلەغىيىائىون يارسىيو                       | ہے ہیں۔<br>تعلیم کے ماہ میں رہ                       | ا و مولول ما<br>اور کالسحمیط  | مله مع روالبرث اعلى<br>عليم روالبرث اعلى  | م تع        |
| 1000                                     | , 2.0                          | ٠٠٠,٣٠٠ م٠ م٠ <i>٠</i> ٠٠ م٠                 |                                                      |                               | كمماء سأك                                 |             |
| بإرسى                                    | مسلمان                         | ربینا قوام کے ہندو                           | شانی عیسائی نثه                                      | سند وما                       | تعسفوهم بوي                               |             |
| ۳۳۰۹۸                                    | rilarri                        | D 2 . 2 4 A                                  |                                                      |                               | .6                                        | س.          |
| 664                                      | 694                            |                                              |                                                      |                               | دي<br>سالعلم هاي موزير<br>العلم هاي موزير | عرا         |
|                                          |                                | ۷. ۰.                                        |                                                      |                               | اتعلیم حاعث بهر<br>ه در بهر               | ا و<br>مانا |
| 4.4                                      | ۱ <i>ب</i> ه ه                 | 411                                          |                                                      | 'Ψ μ·                         | محت دسم<br>ه مدان بهر                     |             |
| 0 m ^                                    | ٠ ۲ ۲                          | 454                                          | r i                                                  | 14                            | عت ياز دسم                                | *           |
|                                          |                                |                                              |                                                      |                               |                                           |             |

مجھ کوتھیں ہے کہ اعدا دوشار کے ذریعہ سے اس استان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو بھین ہوجائے گا

نا نوی اور اعلے تعلیم کے تما م شعبوں میں ہرطرف سے اور زیا دہ سخت کوششوں کی بہت ضرورت ہو۔
ابتدائی تعلیم جمال تک ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے مسلما نوں کی فی صدی نسبت بڑی تہیں گوجس قدر ہوئی علیم ہے باب میں آئیدہ ترقی کی اتوا م کو ابتدائی تعلیم کے باب میں آئیدہ ترقی کو باب میں آئیدہ ترقی کی کے اب میں آئیدہ ترقی کو باب میں آئیدہ ترقی کے باب میں آئیدہ ترقی کے ما ب میں اندہ ترقی کے باب میں آئیدہ ترقی کی منرورت ہے۔ ہما را خواندہ ہوسنے کا معیا رفقط ، مرم فی صدی ہے جوکسی طور سے بھی کا فی نہیں ہے یہ دیکھ کر نوشی ہوتی ہے کہ ہرگروہ وقوم کے لوگ ابتدائی تعدا درجبر یہ ابتدائی تعلیم کا معیا میں مفت اورجبر یہ ابتدائی تعلیم کا علم طبند کیا اورتیب لیٹو کونسل میں مفت اورجبر یہ ابتدائی تعلیم کا علم طبند کیا اورتیب لیٹو کونسل اور نیز بمبنی کی میونسیلٹی میں اس سے وا سیطے کوشش کرتا رہا توائس وقت

مچه کو کو ی کامیا بی کی امیدنه تھی گرگزشته میں سال میں عام رائے میں حیرت انگیز تبدیلی میونی ہے اور اب اس ماک مین مشکل سے کو بی تنتفس مہو گا جومفت اور خبر میرا مبتدا بی تعلیم کے فوا کدسے ما آشنا میو۔ صوح . کی کونسل نے پیکے بعد دیگر سے تین ایکٹ منظور کئے ہیں اور ایٹدائی تعلیم کے قانون سے مانخت قوا عد بھی من سکتے اور اب مقامی عباعتوں تینی میونسسپلٹیوں اور ڈسٹرکٹ بور ڈوں کا کا م سبے کہ استجویز كى طلب بين اپنى خلوص نيت كانثوت دين اورسا رسےصو بدين حتى المقد و ربهت جلدا س تج يز كاعمل دائم

نا نوی اوراعاتملیم میں مینی کہ جیکا ہوں کہ نا نوی اوراعلی تعلیم کے یا ب میں ابھی کک ہماری توم بہت <u> سی سے اعلیٰ تعلیم سے میری مرا</u> د نقط علوم عامریں اعلیٰ تعلیم نہیں ہے بلکرمیٹیوں صنعت اور حرفت کی ا . علیم بھی اُس میں نشا ملہے۔ آپ سب صاحب محسوس کرتے ہوں سے کہ ہم کوکس قد رّملا فی ما فا کرناہیے اس لئے میرتفی سے نہ بتاؤں کا کہ کس قدر کرنا یا قی ہے ۔اصلی سوال پیاہیے کہ اُس کوکیوں کم پودا کریں۔ ایک شکل جومیری رائے میں مندوستان کے مسلما نوں میں اعلی تعلیم کی سدرا ہ رہی سے وہ ندہی رہنما وُں کا انرہے جس کامیں نے اسپنے سورت سے ایڈریس میں بہت کیے فرکیا تھا مگراس مقلمل کا اب ببت زیا د وا ترنیس ہے۔ اور بہت سے نوجوان مسلمان تعلیم یانے کے دل سے خواہ شمند ہیں۔ ایک سدراہ جو برامرر میں سیے اوا جو با وجو داعلی تعلیم کے شابقین کی روزا فروں تعدا دیے آج بھی اگر زیا دہ نہیں تو کم از کم اُسی قدرزور کے ساتھ موج دہے وہ سلما نوں کی مالی سبتی اور اُس کی و عبیے فنٹس کی کمی ہے اس خرور ت کا نام مختصر نقطوں میں اسکا کرشپ ہے۔اگر صرور ت مندطلها مکو ضراد ا مدا د دسینے کئے واستطاکا فی فند عهمیا موجائے تو ہماری ترقی اعلیٰ تعلیم میں بہت کچھ اصار فسر ہوجائے گا ا ورکچه عرصه بعد میم اینی قوم سے تعلیمی سبتی کا دصبہ جو مدت سے ہما ری قوم بر لگا ہو اسبے دور کرسکیں گے۔ نوائدها متر کے اوقاف اُ اُن مٰدوں میں سے ایک کوجن سے مطلوبہ مالی امدا دمل سکتی ہے میں اسپنے پیلے ایڈرلیس یں میان کردیکا مہوں بیں سنے قوا کرعامہ کے اوقا ٹ کی بڑی مقدار کی طرف توحیر دلا بی تھی جوسلما نو<sup>ں</sup> نے زما مذکز سنت تیں قائم کئے تھے ۔ اگر ان اوقا ب کاعد کی سے انتظام ہوا ور اُن کی آمدین مسلما نوں کی اعلی تعلیم کی شنانوں برصرف ہو تومسلما نوں کی تعلیمی میتی کا اصلی علاج ہوگا اور پہا رتعلیمی ترقی کے راستہیں سے ایک اصلی سدراہ وور موجائے گا۔اس باب میں جو کھورا ندیر میں مور است بوشهر سورت کے مضافات میں واقع ہے آپ کوائس کی طرف متوج کرتا ہوں۔ سال گزشتر حب میں سورت گیا تو مچھ کور اندیر بلایا گیا تھا اور و ہاں ہیں نے ایک مدرسہ دیجھاجو فائد ہ عامہ کے ایک وقف

عسلم البست برسول سے بهمسلمانوں کی ترتی تعلیم سے ذرا تع اور طریقے سوچے رہے ہیں۔
سوال بیربدا ہوتا ہے کہ تعلیم سے فی الحقیقت کیا مرا د ہے اور تعلیم ترقی کا نیجر کیا ہوگا ۔ بیر نہیں جوتا ہول
اس باب بین کسی شم کا اختلات ارا ہے کہ تعلیم کا آخر مطیر نظر صول علم بغرض علم ہو ناچا ہے ہے۔
میلالصلوۃ والسّلام نے بھی ان ہی معنوں ہیں صول علم کی لقین کی ہے جب کہ انحفوں سنے فرایا علم حال کر وکیوں کہ وعلم حال کر تاہے خدا کی تعرب کا مرکز ناہے ، بوعلم کا ذکر کر تاہے خدا کی تعرب کر وکیوں کہ وعلم کا ذکر کر تاہے خدا کی تعرب کی مرتا ہے بوعلم کو الم شرک تاہے بوعلم کو الم شرک اسے خدا کی تعرب کر تاہے خدا کی تعرب کو کی محال کے مرتا ہے بوعلم کو الم شرک تاہے جو علم کو الم شرک تاہے ہو الم میں جا را موسی ہی لوگوں کو علم سکھا تاہے جو اس کے اہل ہیں وہ خدا کی عباد ت کر تاہے علم تا ہے جو اس کا دامونس ہی وہ ہو کہ کو گئا ہے وہ بیا با نوں میں جا را دوست ہے تبنا تی میں جا را مونس ہی دوست باتی نہ رہے تو وہ ہا انہو کی سے وہ خوشی کی طرف بھاری رسبنا کی کر تاہے جب کوئی دوست باتی نہ رہے تو وہ ہا انہو کی سے وہ خوشی کی طرف بھاری رسبنا کی کرتا ہے مصیبت ہیں وہ ہم کوڈ ھارس دیتا ہے ، دوستوں کے جمع میں وہ ہم اراز پورسے اور دشمنوں کے جمع میں وہ ہم اراز پورسے اور دشمنوں کے معمون میں وہ ہم اراز پورسے اور دشمنوں کے معمون سے بھاری دیست باتی معارب دیتا ہے ، دوستوں کے جمع میں وہ ہم اراز پورسے اور دشمنوں کے معمون کے ایک میں بھاری کی کرتا ہے کو میں دہ ہم کوڈ ھارس دیتا ہے ، دوستوں کے جمع میں وہ ہم اراز پورسے اور دشمنوں کے معمون کی میں دہ ہم اراز پورسے اور دشمنوں کے معمون کی میں دہ ہم اراز پورسے اور دشمنوں کے معمون کی میں دہ ہم اراز پورسے اور دشمنوں کے معمون کی میں دہ ہم اراز پورسے اور دشمنوں کے معمون کی میں دہ ہم اراز پورسے کو دوست کے دوستوں کے معمون کی میں دہ ہم اراز پورسے دوستوں کے دوستو

مقابلہیں وہ ہتھیارے علم سے خدا کا بندہ اعلیٰ درجہ کی نیکی حاصل کرتا ہے اور اعلیٰ رتبہ کو پہنچیا ہی اس دنیا میں یادشاہوں۔سے ملتا ہے ، ورعالم یا لایس کامل فونٹی حاصل کرتا ہے ۔

چوں کہ بیروان اسلام سنے ان معنوں میں علم کو تلاش کیا دسی وحبہ سے اسلامی الریخ مثا ندار ہی حصول علمیں مرسلمان کو بھی اصول مین نظرر کھناچا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ زمانہ گزشتہ کے بڑے سانئس دا نوں کی ہم تقلید کریں اور قط علم کے سین تھیل کا اعلی درجہ حاصل کریں ۔ باری قوم کی "مَار تربِيْ مِينِ رَبِي صِفْحِ فَقِط اس عِرْض سے پڑھٹا مقید نہیں سے کہ اپنے ہم مذہبوں سے زما نہ گزشتہ کے كارناموں كے علس سے ہم مى مكيس يا اُن كى حالت سے اپنى حالت كامقابله كركے افسوس كريں \_ مالی می سکے اس صفحہ سے بیروان اسلام کو ہوایت کے واسطے راہ تامنا رہ کا کام لینا جائے بھیلے سلمانو كى بيروى كرنى عاميك ورأس برست ام كاري تنين متحق نابت كرناعيا مين بولها اسب يين في مائین مس صلی حالات کی بنا مرکهی میں جوا<sup>ل</sup>ب دیکھے جاتے ہیں ہماری قوم کی موجودہ ما کی حالت من تعليم زيا ده تراس وجست ماصل كى عاتى سيے كه وه حصول مشاعل كا ذريعيد اب اوردونى كمانے كاآلم اکنر طلبار کی مالی حالت ایسی ہے کہ اُن کو ساری عرشخت محنت پڑتی ہے اسکول اور کا بچ کی تعلیم کے زما نہیں اُن کواپی تعلیم حاری ر کھنے کے ذرا کے تلاش کرنے پڑستے ہیں امتحا نات یا س کرنے يمان كا بيلانعيال بيه ميونا سبه كمه مناسب، نوكري نلاش كريل ياكسي على مينيّنيس كام كريل علمي مينيّول بيل لوگو نی مینتیز سنه کترت ہے اور نوکری کے بازا رکی اس سے پرترجا لت ہے ۔ یونیورسٹیا ں علو م عامہ میں گریج امیش کی بڑی تعدا دہرسال تیا ارکرتی ہیں مگر نو کریوں کا دروازہ اُسی نِسیت سے فراخ نہیں ہوتا یموجودہ اقتصادی حالات میں امتحانات یاس کرنے کے بعد تعلیم یا فتہ کروہ کوبڑی فکر ہے ہو تی ہے کہ روزی کمانے کے واسط کوئی کام کریں۔ اِن حالات میں تعلیم کی اعلیٰ صور توں کا ذِکر كرنامية فائده سے صنعت وحرفت، ادب وسائنس ميں كمال أسى وقت عاصل موسكتا ہے كه مدت تك مسلسل شق اورمطالعه كيا جاسك ، كريج ايث موناس مك ك التفقط بنيا دكاكام ديتاسي -اس عني يس بهت نرع سے اوروہ اکٹرلوگوں کی دسترس میں نہیں ہے منتها سے خیال جو میں نے بیان کیا ہی موجودہ آفضادی عالت میں جہاں تک کہ اُس سکے عام رواج کا تعلق ہے وہ فقط ایک اعلانیال ہی دہوگا حب تک کرمندوشان کے لوگوں کی آفتضا دی حالت بہت کچھ نہ بدنے یتعلیم اور آفتصا دیا ت میں قریب کا تعلق ہے اور ایک د وسریے پر تخصریں بے ترقی تعلیم سے مبتر لوگ پیدا ہوتے ہیں اور بہتر لوگوں۔کیمعنی میں بہتر مالی عالت ایسی تعلیم دسینے تھے۔لئے روپید کی ضرور ت سبے اور قومی ترقی کا خصاً

تعلیمی اور اقتصادی دونورقسم کی ترتی پر ہے۔ ترقی کے راستہیں مشکلات کا ہونا لاز می سیے مگر مشکلات سے ہم کوشکت مدل ندمونا چا ہیئے بلکہ وہ ہم گوزیا دہ کام اور سخت محنت کر سنے پر آمادہ کریں تناکہ ہما را مطبی نظریما رامقصد اور بما را اسطاعیال حاصل ہو۔

ماند ہم اور دار میں ایک مرسیدان شکلات سے جوان کوعلی گرده میں ایک مدرسہ قائم کر سنے میں بیش آئین و آن کشر میں ایک مدرسہ قائم کر سنے میں بیش آئین و آن کشر میں ایک مدرسہ قائم کر سنے میں بیش آئین و آن کشر میں ایک مدرسہ قائم کر سنے میں گڑھ کو بہترین آذمیو کی جو جو بیش خدمت کرتے کا بوش تھا اور آنھوں نے بی جو بی بین خدمات کو بین میں ایک خروری کی جو بین شرط میں سیک خوال سے مقصو د تک شرط میں سیک میں ایک خوال سے مقصو د تک شرط میں سیک کہ ایک شخص اعلیٰ ہمیت کا بہو جو تما مر مشکلات کے با وجو د قوم کو اُس کے مقصو د تک بہنچا نے کہ واسلے تمام کا د ناموں میں ایک خروری کی بہنچا نے کے واسلے تا ایس میں بہت تھی جس کی بدولت وہ ابنا منتها ہے آرز وہا ک کر سے اور اُن کے واسلے تا ایس کے بعد میوا سے والے اُن کر میں بیا میں بیاری کر سرسید کو آرز و تھی ۔ کر سے اور اُن کی جس کی سرسید کو آرز و تھی ۔ میں میسلسل کوششوں کے بعد میوا سے والے ور ایسے واسلیا نوں کی تعلیمی بیدادی میں سید میسلسل کوششوں کے بعد میوا سے والے ور ایسے والے اُن میں بیدادی میں سید میں بیدادی میں سید میں بیدادی کر سید میں بیدادی کر سید میں بیدادی کر سید میں بیدادی کر سید کر سید

اس صوبہ کے کسی صحت بخش مُقام پر قائم کرنے کا فیصلہ کیاہے اور مناسب جگہ اُس کے واسطے حال کرنے کی کوسٹنش ہور ہی ہے۔جب یہ مدرسہ تیا رہوجائے کا تو وہ سلما نوں کی تعلیم میں بہت

مدودست گا -

سامیں کا بچا فی الحال آپ پیش کرنوش ہوں سے کہ اہملیل کا بچ قائم کرنے کی تجو برحس کاعم ت انتظار تھا اب کمل ہوگئی ہے۔ سال گزشتہ ہزائسلینسی گور نرصو بیلیبی سے اس کا لیج کا سنگ بنیا در کھا اوراسیا پوری تو قع ہے کہ کچھ عرصہ بعد یہ کا لیج اس صوبہ میں سلما نوں کی تعلیم کا كام دست كا- وداة ل درج كاكالح بوكاجس من مرقوم كم طلباتعليم يا بني سكم مكر ترجي أن لوكول كو دى المين كريويانى كالجسك مم نرسب من يرتو قعلى جاتى وكداس صوبه مين سلمانول كى ترقی فعلم کے ساعد آئندہ یہ کالیج زیادہ ترایک اسلامی کالج ہوگا۔اس کالیج کے قایم ہونے سل کی بات ہے تیل کی طرف میں اپ صاحبوں کو فاص طور سے متوجہ کمرنا چا ہتا ہوں گورنمنٹ صوبر کہنی ہے ہیں رزولپر شن میں جو جاری کیا ہمی بتایا ہے کہ گو زمنٹ نے اسمعیل کالج قائم کریے نے واسیطے سرمحد ایست ے شا ان عطیہ اکٹ لاکھ روسی سے فائدہ اٹھا نے کافیصلہ کیا ہے اور انتظام کیا ہو کہ اگراس کا نے میں آندا ہیں طلباد داخل موں جن کی دوسری زبان عربی موتو اُن کی تعلیم کے واسطے گورکمنٹ پرتسیر عربي مقرر کرے گی جھے کو تقین ہے کہ تم میں سے ہڑھی کو افرار ہو گا کہ عربی زبان کوغور سے بڑھنے کی بدت فندرت سے کیوں کا س زبان میں ہارے مربہ کا صلی الر بیرم یجود ہے مسلماندل کی س ابیت زمیب سے ضرب المثل سے - ام محبت کالقین دلاسے سے واسط کسی لیل کی ضرورت بنیں گریاایں ہم یہ امرقابل افسوس ہم کہ اعل تعلیم یا سے واصطلبادیں زبان عنی کی تعلیم کی خواہش اس قدر منیں سیم بسی کہ ہمونی چا ہے جھے کولفتیں ہے ہر شخص کو اعتراف ہم گاکہ قدم میں ایک اسی تعلیم یا فتر جاهت کا ہو تا نها بیت ِ فروری مجرم بر مغربی علوم وفنون کی مها رت کے ساتھ ہاری ند ہی یا ي ابن ابر بور - مندووُر کی مرسی کرایی سنسری زبان میں بی اور آپ کومعلوم ہوگا کہ غالب تقداد منددطارا كاستسكرت كومطورد وسرى دبان كميلية بين اكرأن كواين ندبب سعيراه را ادربورى واقفيت بواس صوبه كيمسلما ف طليادي يدميلان بسيت سيس يايا جاما - يرضيح کہ تربی زبان کا سیکھنا زیا وہ شکل ہوائس کے واسطے نہیا دہ محنت کی ضرورت ہج اور اس سے استمالت میر فقل اوساع کا زیاده اندنیشه رسی به یالکل ممکن بهر کدان حالات کی بمی اسلی و میسلمان طلبها رکاافلا بيدسريكي وجديد فدرتي طور ميراً ن كو فقط استحان باس كرين كى فكر بوتى ب كرص سے وہ اپنى رو تى

سمندر پار و طائف اس سے اپنے سورت کے ایگرسیں ہیں اس ملک کے سلمانوں کے سلمانوں کے سلمانوں کے سلمانوں کی بیات ہو کا لکف قائم کرنے کی بڑی خرورت کی طوٹ تصویب سے سمندر پار و طائف تا کم کرنے کے رہے۔ ہیں امینی شکل متی ن برگولیشن کے قریب واقع ہوتی ہو۔ ہیں ہیت برسوں سے سمندر پارو طائف قائم ہونے کی بڑی خرویات پر زور دے رہا ہوں۔ اُن کے ذریعہ سے سلمان اُن اعلیٰ مراش کو صلی کرسکیں گے جن کے واسطے وہ فاص طور سے مون وان کے ذریعہ سے موزوں ہیں۔ آپ ہیک سرکوش ہوں سے کہ ایک شایا نرقسہ کمنی پوئیں کے واسطے وہ فاص طور ابراہیم کے فائدان سے مسلمانوں کو اس قسم کے فطائف دینے کے واسطے میردی ہو۔ واؤد بھائی ابراہیم کے فائدان سے مسلمانوں کو اس جی ذکر کر کھی ہوں اس تھی مردی کی وطائف سے دینے کے واسطے مصموم کردیا گیا ہے لہٰذا اب سمندریا رونطائف کے دو ٹری رقیس ہا رہے پاس ہیں اور واسطے مصموم کردیا گیا ہے لہٰذا اب سمندریا رونطائف کے سے کو دو ٹری رقیس ہا رہے پاس ہیں اور واسطے مصموم کردیا گیا ہے لہٰذا اب سمندریا رونطائف کے سے کہ دو ٹری رقیس ہا رہے باس ہیں اور واسطے مصموم کردیا گیا ہے لہٰذا اب سمندریا رونطائف کے سے کو دو ٹری رقیس ہا رہے کے فائدان کی طون

ان وظائف کی ابتدا کی اورمطر شراعیت دیوجی کا بخی و دیگر طرسٹیان کاممنون ہونا چاہیے کہ اس بڑے وقف کا ایک صدیحوان کی نگرانی میں ہے انھوں نے ان وظائف کے واسطے محضوس کر دیا جا اوظائف سے جو چند مال ہوئے ان ہی اصولول برتا کی ہوئے تھے ہیت شان دا دشائج ہیدا ہوئے ہیں اور اس تقوی امید ہوتی ہے کہ ان ہمند دیار وظائف سے بھی بڑے تنائج مصل ہوں سے اورسلمانوں کی توم کو ان طلبمادکی ذات سے ہیں ہوا فائدہ مصل ہوگا۔ اعلی درجہ کے ترقی یا فقہ طکو سے مباری بھا ری محاری قالبیت والے انتخاص کو ان طبیت مصل کرکے واپس ہیں سرگھ علم کی عظم کی غرض سے سیکھنے کا اعلیٰ خیالی الیسے قاطبیت والے انتخاص کے ذریعہ سے یورا ہوسے کی توقع ہو کہ کہ میں ہو۔

تقسنیمنوال | اس صوبه کے مسلمانوں میں نقلیم نسواں کی حالت بہت مُری ہے شکست اور میں کنڈ ری مدارس من فقط آتھ مسلمان لڑ کیاں تھیں اور جہاں کک کابج کی تعلیر کا تعنق بران کی تعدا دصفر تھی۔ ہمارے میٹیرعلیالسام سے حصول علم کے باب میں ذکو روانات کیں کوئی فرق نہیں کیا۔ انھوں سے و و نوں صنف کو علم الکت ل ورج ال کرنے کے واسطے حکم دیا ہی جب کلت لیم یا متربیویاں اینے شوہروں کے ساتھ کام میں شرکت تحریکے اپنے بچوں کی ترقی کے واسطے کوشش یا کریں کوئی قوم ترتی نہیں کرسکتی مسلمانوں تعیل کیم نسوال کا مسلم بہت پیچیدہ سے تعلیم نسواں کے خلاف تعصب اب بتدریج کم ہور ہا ہے گرتعلیم نسواں کے راستہ ہیں بھیرشکل رو بیہا کی ہے ۔ پیں تعلیم ا ور دو بیہ یکے بایمی تعلق کو مپثیتر بیان کریجیًا بهون - اگر مناسرب مقدار مین رومیزموجود مو توتعلیمنسوان کا مشکدا بیاشکل مذرسیه گاحبیها که وه اب ہے۔ اس کامیابی کو بیان کرتے ہوئے جوعلی گڑھو کے لمدرمہ کو ہوتی میں سے ایک برجوشس کام کرسے والے کی خرورت کو بیان کیا ہے جس طرح بیاصول بلک اور قومی سطی ٹیوشنوں کے باب یں جیم ہے۔ وہ شخصی کومششوں کے باب میں تھی عائد موتا ہے۔ میں آب ساجبوں کے سامنے عرف ایک شخص کی مثال میش کروں گا جس نے اپنی دور مینی سے تعلیمی معاملات میں اعلیٰ سے اسطاع مارح کال کرنے میں اپنے تما ندان کی مردکی آپ صاحبوں میں سے کسی صل سے عبش برالدین طیب جی کا نام نہیں سنا ہواس فاندان کی تاریخ لکھنے کے قابل سے کیوں کہ اس سنطا ہر مو اہے کہ ایک متنفس اپنی وات سے اپنے خاندون کی تعلیمی ترقی کے واسطے کیا کچھ کرسکتا ہے جسٹس طبیب جی کے والد ما صرطب جی بھائی میاں ٹرودہ کے ایک ماجر تھے ادر ست عیال دار تھے اُ صول نے فصد کیا کہ اپنے بجیل کواعلی قسم کی تعلیم ہے کم جوائن دنوں میں سیر آسٹکٹی تھی اُک کے واسطے بہتر زیں مواقع سے پیداکریں۔ان کے سب بیٹو ل سے جو تعدا دمیں جھ تھے اپنے اپنے وائمرہ میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا۔

صفرات اکتاب کا ورزیاده وقت لینے کا میرااراده نمیں ہو۔ میر منون موں کہ سے مہرانی سے مہرانی سے مہرانی سے میرانی سے میری تقریر کے ساتھ مسلم کی تھی اب بھی اس میں اسے میری تقریر کے مسلم کی تھی اس میں اسے دعا کریں - ضدائے تعامے اپنار مح فر مائے اور مرسلمان کو ترقی اور تہدیب کے اعلی مقصد میں ضدمت اور ایثار کی توفیق دے -



واب ، و عدد العدوم حال صدر الحلاس سي و سهم (علي کود سنه ١٩٢٥ع)

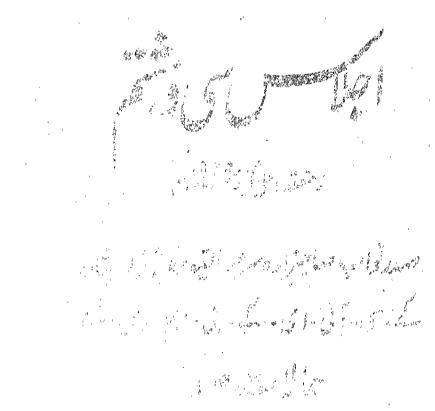

ا می از می این می ا (منعقده علی گرفت می این می این می این می این م

صدر نواب صاجزادہ سرعبالقیوم فال کیس بیتاور کے ۔سی - آئی - ای - کے - بی - ایم - ایل - لے حالات ضدر

نواب صاحب - سلطان ابراہیم لو دمی کی اولاد میں ہوئے کا ترف رکھتے ہیں۔ یا نی بت کی لڑا نی میں جب ابراہیم لو دہی کوسٹ سے ہوئی اوروہ ما را گیا تواس کی اولا دمیں سے تعض افراد مشرقی افغانسا ن میں حاکمہ آبا دہو گئے - ان میں سے ایک سٹا ہزا دہ گیارھوں صدی ہجری کے مشرقی افغانسا ن میں حاکمہ آبا دہو گئے - ان میں سے ایک سٹا ہزا دہ گیارھوں صدی ہجری کے آخر میں علاقہ بوسٹ زئی میں گیا اور وہاں مقام ٹو بی رخصیں صوابی ضلع نیاور) میں سکونت بذیرہ والمورش علی میں ما فرادی و مقامی کی اور وہاں مقامی کی اور امورش می میں با بندی کے محافظ سے نایاں جو کہ یہ خاندان میں ما بندی کے محافظ سے نایاں خصوصیت رکھتا تھا لہذا عوام اور خواص میں خاندان کی بزرگی اور اخلاقی قوت سے گرو یہ ہادکہ محتقب ہوگئے ۔

نواب صاحب کے بزرگوں میںسے۔

حضرت عاجی صاحب رحمته الله علیم شهور عالم اور اسپیفرز ما در عصب کرامت ولی سجیے جاتے سقے کرین تہ صدی میں مزصوت درویش کا مل کی عیثیت سے بلکہ زبر دست ندیجی بیٹیوا ہونے کے تحاط سے نہائی با انٹر بڑرگ تھے ان کی عظمت کا اندازہ اس واقعہ سے ہوسکت ہے کہ ایک مرتبہ امبرو وست محد خال کا بل سے ان کی ما قات کو کہ کے تھے خود نواب صاحب کے والدصا جزادہ عبدالرکوف خاندانی وجا بہتا ور نسبی سند رافت کی وجہ سے اسپنے علقہ میں با انٹر شخص اور زبر دست عالم وفاضل سنے ۔ ان کی تعمل سند سے خیالات زما نہ حاصرہ سے دان کی تعمل کے مطالات سے معلوم ہو آسے کران کے بہت سے خیالات زما نہ حاصرہ کے مطالات سے ساتے ہیں اس سیلے اس زمانہ کران کے بہت سے خیالات نبو سکتے و ورسم میں مارہ بی مطالع میں مذہبی مطلع ہیں اس سیلے اس زمانہ سے فاغ ہو کر مسجد سے گھر کو جا رہے سے کئی تصول سے مل کر شعب بی بنا برحبکہ وہ نما زعت سے فاغ ہو کر مسجد سے گھر کو جا رہے سے کئی تعملوں نے مل کر شہبی کردیا وہ معتدد فارسی اور عربی کتا ہوں کے مصنف شعب جین بیس سے معبلی تھیں جیس جیس کی مصنف شعب جین بیس سے معبلی تھیں جیس کی بیس ادر ادمی غیر مطبوعہ ہیں ۔

واب صاحب - ۱۱ رو بمبرس برا بورے والد کے انتقال کے وقت دس برس کی عمر تقی جو بی فارسی کی ابتدائی تعلیم کی عمر تقی جو بی فارسی کی ابتدائی تعلیم کے بعد انگریزی شروع ہوئی اورانسرنس کلاس تک تعلیم با نئی ریشیق فارسی زبان کے علیا وہ جو کہ ان کی ما دری زبان ہے - اُر دوا گریزی میں کافی جمارت اوراستعدا دبیدائی تعلیم کے معبر محت شاعب سنے گور شمنٹ انگریزی کی مازمت نفیا کی اورابنی قطری تیز بھی خوش تدبیری اور عمدہ فا بلیت کی وجہ سے مناصب اعلیٰ بک ترفی گی۔ ایک طرف ان کا معاشری اور ملی نقلن آزاد اور حقی قوموں سے دوسری طرف برسلیا دلائر انگریزوں سے واسٹ کی کر فرہ اپنی کمال فراست من تدبیر کے سما فاسے مناصری کو افزاہ اور سے منام برا می اور حق کی کہ تام قبائل اور حقیقت جر کے بھی ان کو اینا ہوا خواہ اور دوست سنجھے ۔

پولٹیکل اہم خدمات کے سحاظ سے ان کی تمام سروس نیک نام اور شاندار نفو ہتی ہے اکثر سرحدی کمیشنوں کے آپ متاز رکن رہے ہیں اور بہت سے نازک معاملات سرحدی کو آپ کی دصابت رائے نے حل کرنے کی کامیا ب کوشش کی ہے۔

بیس بیس بیس سے ج خوشگوارتعلقات گورٹمنٹ برطانیدا درا قوام آفر مدی د شنواری کو باہم مر بوط سکیے ہوئے ہیں وہ نواب صاحب ہی سے مساعی جمیلہ کا نینجہ ہیں یا آج جس دانٹمندا شرافیت علی سکے سانف گورٹمنٹ انگریزی درہ بینیر سر کار بیارہے - نواب صاحب کی اس شجیدہ پانسی کا نینجہ ہم جو بہت غور کے بعدان کے دل و د ماغ نے بیداکرے ایک ایسے ملک میں امن وا مان کی قضا بیداکر دی ہے - جمال آکے دن خون ریزی اور منگا میں رائی معولی سی بات منی -

بیدارد کی ہے۔ بھال اسے دی وی دیر ہے اعرات میں گورنٹ ہدنے آپ کو خرال الدخیرجیں
اس بیرین ند بیرا درسیاسی مکمت علی سے اعرات میں گورنٹ ہدنے آپ کو خرال الدخیرجیں
اہم پینی کا جو سرحدکی بخی ہے بولٹیکل ایجنٹ بنا یا ۔ آپ سے بہلے یہ تهدہ تجربہ کارپور مین افسران
سے لئے مخصوص تھا۔ جنگ عظیم کے زما نہ میں سرحد میراس تائم دی کے فرخ ض سے جوعظیم الثان فرمت سلطنت برطانیہ کی آپ نے انجام دی اس کے صدمیں آپ کو نواب اور کے ۔ سی ۔ انگی ای فرمت سلطنت برطانیہ کی آپ فراق ہوئی اس موقع ہم
سے خطا بات و کے گئے ہوا ہے جی افغانت ان سے انگر نیوں کی آخری جنگ ہوئی اس موقع ہم
بھی آپ نے نمایاں فدر مات انجام دیں اس فدرمت کا صام گرال فدر ماگیر کی صورت میں آپ کو دیا گئی ۔ جس کے بعد بڑی عرت اور نیک نامی کے ساتھ آپ نے اپنی طویل سروس کازما نہ ختم کرکے دیا گئیٹن برسبکدونٹی عاصل کی ۔

کے لئے آٹھ بڑے برے باسٹل میں عربی الگریزی متب فاؤں کی جدا جدا عارتیں ہیں فازے بيئے عظيم الشان سجد بن كى كى سے در كونيرسے الكنے ميں ير سلى رقبع الشان عمارت ہے جوہندورتان یں دامل ہونے والوں کو دورسے نظراتی ہے۔ کا بج میں بی کے اور بی- ایس سی یاک یں دائل ہوں دروں ورور سے است کا کی تعلیم کے لیے اسٹان موجود ہے طلبہ کے لیے دائی و فالف کا خاص طورت اہم است کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور ایم است کا میا گیا ہے۔ کا لیے کا جسل نا م دار العلوم صوبہ سر عدہ ہے۔ دارالعلوم کا اینا ریلوں سے اسٹین اینا ڈاک خانہ اینا تا رگھر وغیرہ موجود ہیں اس طرح کو یا اسلامیہ دارالعلوم کا اینا ریلوں شرکانا م ہے جس ہیں باقاعدہ سڑکیں بنا نی گئی ہیں۔ سایہ وار درخت کی کا بچا ایک چور نے سے علی شرکانا م ہے جس ہیں باقاعدہ سڑکیں بنا نی گئی ہیں۔ سایہ وار درخت کی کا بچا ایک چور نے سے علی شرکانا م ہے جس ہیں باقاعدہ سرگیں بنا نی گئی ہیں۔ سایہ وار درخت کی کا بچا ایک جو ایک ہیں۔ سایہ وار درخت کی کا بھر ایک ہیں۔ سایہ وار درخت کی کی بھر کی کی درخت کی دوروں کی درخت کی کی درخت کی درخت کی بھر کی کا بھر کی درخت کی در درخت کی در درخت کی مسكرتين مها بجاموسمي ميولدا ر در مقول ا و رايد دول سے سرگوں كى روشوں كورتيت دير ولفريب اورخوش منظر کرے کی بوری کوسٹش کی گئی جو بلاسٹید دارالعلوم کے ساتھ گارڈن اورن کون کانونہ بن گیا ہے۔ نُواب صاحب-اس کا بجے کم آنریری لا کفن سکر طرفی ہیں۔ بول جو ل زماندگذرا جادے گا تعلیم ونزمیت کے عمدہ نتائج قوم کے مضبوط اور توانا جسم میں زندگی کی نئی دوج بیداکرتے ملے جاوین ملے اور آیندہ نسلیں ان کے نام اور کام کوعزت کے ساتھ یا درکہیں گی ۔ سلاله میں تورکننٹ سے ان کومو سے مسرحد کی طرف سے میس لیٹواسمبلی کا ممبر ما مزوکیا جنوں نے تین سال کے عرصد میں اسپنے صوب کی بہتری کے سیے نہا بت مغید فدمات انی م دیں صوبہر می میں مدید اصلی کے نفا ذکے لیے اسمیلی میں رزولیوسٹن مدین کرسکے اس کے باس کرا نے کی جدوم فرما نی - ان کی ہمینہ سے پر مہترین خواہش اور آرزور ہی شہرے کہ خوا نین سرحدی علی افلاقی اور سیاسی دور میں ہندوستان کی دوسری اقوام کے دوش مروش طینے کی توت بیداکریں الواؤا ين أب د وسرى مرتبه اسمبلى مع ميرنا مز د مبو كي مسلمانا ن صوبه سرعدكى عام رسنانى مع علاوه أننول سنے اسیے خاندان اور سفت داروں کی تغلیم و ترسبت بیر عی خصوصیت کے ساتھ تو جب کرکے كثيرنوجوانول كونم وعل سے آراستند كرنے كى كوت ل كى \_ الات ، نزوس، افتدار حکومت کے موجود ہوتے ہوئے نواب صاحب کی فالگی ذرگی نهایت ساده ب تکلف اور براخلاق واقع بوئی ہے وہ ہر کہدو ہمہ سے تواضع اور نکری کے ساتھ ببني آستے ہيں ، مأجممندوں کی عاجت برآری میں ان کو خاس فودق اور مزہ ملاہے سیر قشي همان

ی ما نظیاسلم ایج تحمیشل کا نفرنس کمیٹی نے ان کی تعلیمی خدمات اور قومی ہمدر دی کے سماط

سے صلی اوا میں اس وقت جب کے علی گڑہ میں مسلم مو نیورسٹی کی بچا سسالہ جو بلی کے عالیتان دربا موے سفے کا نفرنس کا صدر منتخب کیا اس موقع مرجس جا معیت کے ساتھ براز معلومات خطبہ انھوں نے دیاوہ موحوف کے مسکر تعلیم سے کامل واقفیت کاکافی ٹیموت سے ڈیل بیس بینواضیل ٹیملیم ضیاقت ناظرین سکے لیے درج کیا جاتا ہے۔ وہو۔ ہذا۔

ا در الراحد المرسوس من مرى درخواست ير لينه ما لات ترير فر ماكر بيني النيس كايد فلاصدب -

## تطير صدارت

حصرات ا

آپ نے آل انڈیا کھڑن انجوکسٹن کا نفرنس کے اس سالانہ اجلاس کا صدر شخب کر کے جو میں عزت افزائی فرائی فرائی کے گئی اس کے سیے آپ کا بہت ہمنون وشکر گرار ہوں۔ جب بیان ممتازا معاب کا خیال کرٹا ہوں جو سال بسال گزششنا ٹرتیش برس کے عرصہ بیں آپ کے علبول کی صدارت فرماتے رہے ہیں اور جب ہیں آن قابل اور معززا جباب کو دیکھتا ہوں جو اس وقت اس الی میں جمع ہیں، توابی کمزوریاں ایسے نمایاں طور پرمیری آنکھوں کے سامنے آجا تی ہیں کہ ہیں اپنے الی وجہ بیری آنکھوں کے سامنے آجا تی ہیں کہ ہیں اپنے الی ور بیس آپ صاجول کو مخاطب کرنے کی جرات نہیں یا تالینے استی استے آجا تی ہیں کہ ہیں اپنی میں آپ میں آپ میں اپنے کی حرف ایک ہی وجہ بیری آپ کے میں آپ کو سنتے تھک گئے تھے ۔ اور اب آپ ایک ایسٹی تھی گئی سنتی تھی گئی ہو اور اب آپ ایک سنتی تھی گئی ہو آپ ہیں کہ بی استی تھی گئی ہو آپ ہیں ہو آپ کے ان اور کا می باتیں شنا تھی ہو جا ہی ہوں۔ ہی بی اس کی کر شنہ آپر تے بی نوالوں کی جو بیاں سے جو دیا ہوں۔ ہیں ہیں اسٹی کی کر شنہ آپر تھی اور اور کی سب یا اکتر صفات موجود ہیں۔ ہیں اسٹی کر زمانہ حال کے سرصدی آفزان کو بھی ہند و شان کی دیگر افوا میں جیسے ہوئے ہیں مگر ہی اور اطفان کا موجب ہوگا کہ اُن کو بھی ہند و شان کی دیگر افوام کے سانہ بیٹھی کو می ہیں مگر ہی کہ کہ کہ کہ میں اسٹی کی دیگر افوام کے سانہ بیٹھی کو می ہیں مگر ہیا ہیں تھی کہ کہ کہ میں مورت کا مو قود دیا گئی۔ ہیں شورت کا موقود دیا گیا۔ ہیں میسٹورت کا موقود دیا گیا۔

کالفرنس کے کاربائے کے دلوں سے مغربی تغیمی کوت دور کی جاسے میں اس کالفرنس کو میان اول کالفرنس کو دلوں سے مغربی تغیمی کامیا ہی ماص کر دی جاسے میں اس کالفرنس کو میارکیا و دیتا ہوں کہ وہ اس مقصہ میں اور کا کامیا ہی ماص کر دی ہے ! مغربی علوم کی میاسات نہ صرف سندوست ان سے لوگوں میں یا بی جانی جا گئی ہے ملکہ تیراہ وسوات دور دراز غیر آبا وطاول شربی ہی محسوس ہونے گئی ہے۔ دو ہی سال ہوئے ہیں کہ چرال کے ولیعد نے پشلام شربی ہی میں کہ جرال کے ولیعد نے پشلام سیدی اور کا معسل کی جے۔ اسلامیہ کالے اور

اسکول میں آفریدی و محسودا ور تورتی اقوام کے لڑکے انگریزی کا بیں یا دکرتے ہوئے ہرط دن

دکھائی دیتے ہیں۔ سوا دکی خود مخار حکومت میں ایک انگریزی اسکول قایم ہوگیا ہے اور تیراہ میں

اس کے قیام کی خواہش طاہر کی جارہی ہے ۔ الغرض ہند وستان ادرائی کے ہما پیملاقوں میں

مغربی تعلیم کی خواہش پیدا ہوگئی ہے ، بڑا نے تعصبات دُور ہو سے ہیں اور لوگ سجے گئے ہیں کہ بغیر مغربی
عدم کے وہ اپنی حالت سنوار نہیں سکتے اس تمام کا میابی کا سنری سراآب کی کا لفرنس کے سرہے ۔

تعدم کے وہ اپنی حالت سنوار نہیں سکتے اس تمام کا میابی کا سنری سراآب کی کا لفرنس کے سرہے ۔

تعدم کے دی این حالت سنوار نہیں دوئا کو اس تمام کا میابی کا سنری سالوں کو کا نفرنس کے سرہے ۔

گیاہے کہ میں نہیں سجوسکا کہ میں اس سے کس میلو پر بحث کروں اور کس مبلوکو چھوڑوں ۔ ایس اس ضمون اس حیار مسلول کا ذکر کروں گا جو آج کل خاص اس سے سالوں کا ذکر کروں گا جو آج کل خاص اس سے سالوں کا ذکر کروں گا جو آج کل خاص اس سے میں ۔۔

میسا سالوں حیث کرنے کا ادا دہ نہیں رکھا لکہ صرف اس حیار مسلول کا ذکر کروں گا جو آج کل خاص اس سے میں ۔۔

سب سے بہلے عالبًا آپ موجودہ کا بچ اوراسکول کی تعلیم کی شبت میری رہا ے سنا جاہیں گے۔
اس کے صنن میں میں تعلیم کا اعلیٰ مقصد بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔اس کے بعرجو بحد آخ کل کر راحتی
تجارتی اور صنعتی نعلیم کی اہمیت کا بہت جرحا ہے، آپ حزور توقع کریں گے کہ میں اُن کی نسبت بھی
کیجہ کموں بعد میں بچوں اور نوجوانوں کی اخلاقی تعلیم کے بارسے میں کیج بیان کروں گا۔ کہونح کی سند بھی
میرے کردیک بہت اہم ہے ۔ آخر میں تعلیم نوان کے متعلق ایک جارکہ کرمیں لینے مضمون کونتم کردوں گا اور میں اس کے اگردوران صندون بیں کوئی اموروں با الایم الفاظ میرسے
امیدر کھوں کا کہ بیت مقام اس کی زمانہ کال کی مامکن تعلیم کا ایک کمل نونہ ہوں اور ہیں یہ دعوی نہیں کھا
منہ سے تعلیم ہوں کیوں کہ بیں آپ کی زمانہ کا اہوں اس میں سیجھے کوئی خاص مہارت عاصل ہو۔
مزید معنون برمیں آپ سے مخاطب ہونے لگا ہوں اس میں سیجھے کوئی خاص مہارت عاصل ہو۔
مزید معنون برمیں آپ سے مخاطب ہونے لگا ہوں اس میں سیجھے کوئی خاص مہارت عاصل ہو۔

علی میں بیٹول اور طاز مت امہیت ماص کرد ہا ہو۔ اعداد و شار کے انبارلگائے جا رہیں ہوں کہ مقابہ میں ڈگریاں ماس کرنے کا سوال آئے گئی ہم سرکاری کے لیکھنٹی میں یہ تابت کرنے کے لیے کہ بہارے انبڑ میڈ بیٹ کے مند ما فتہ اور گریجوبیٹ دوسہ می اقوام سے تعداد میں کم ہیں۔ گویا یہ فرض کرلیا گیا ہے کہ ایک قوم کی قلاد قیمت اُس کے گریجوبیوں کی تعداد سے ہی معلوم ہوسکتی ہی۔ اِس جال کے لوگ یونیورسٹی کی تعلیم کو ایک دروازہ فیال کرتے ہیں جس سے گزرکرسرکاری لازمت کے میں وافل ہوسکتے ہیں اور سرکاری لازمت کا نام اُن کے ذہن میں دولت و قوت کا میزاد ون سے حیال بیہ ہے کہ جس قوم سے لوگ میں جیا کہ میرون اللہ میں میں اگرائی ونتائے ہیں نیا دہ ہوں گا۔ ایسے ملک میں جیا کہ میرون انسان میں جیا کہ میرون انسان میں میں اکرائی لارت بها ل لوگول سے مذاب برابیں اورایک دوس سے بعرودی بھی کم ہے ، کسی ایک قوم کے افراد کا غلبہ مرکاری فائزیں دوسری اقوام کے مفاوک لیے خواہ کا موجب بوسک ہے ، اور برقوم کو وقاتاً فوقاً لینے حقوق کی تفاطت کے لئے تدابر کرتی پڑتی ہیں۔ مگرانی مہا یہ قوم سے مقابلیس اسپنے" فرقہ وارا نہ حقوق "کونعر'ہ حاک بنانے سے بہلے ہمران ذراز یا وہ تفدیسے دل سے عور کردیا جاسے۔

آب بانتی بین کہ اپنے الزمین کے تقریکے بارسے میں مرحکومت کا اصول انتی ب قابلیت عہد ۔ اگر کی عکومت گوارانبیں کرنی کہ اس کے دفا تربرکسی ایک ذفاہ کے لوگ قابعی موجائیں ٹوید بھی اسی غرض کے لئے ہو قاب کے کہمر کا ری کا م خوبی سے جلیں ، خواہ کسی طازم سرکا ری کی قابلیت علی کمیری ی اجھی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ بے لوٹ کا م ا درانصاف مذین کرسکا تو اس سے بڑھ کرکوئی تفص لینے منصب کے بیان تاب ہوں۔ اس واج دورو و مرسے فرقول نیس اسی طرح وہ مرکاری علی بھی جس کی نظر ہمیشہ کسی خاص فرقہ کی بہودی بیدگلی رسبے اور دورو مرسے فرقول کو دبلے اور اور میں رسبے ، دنیا بیس سب سے زیادہ نافابل علیہ ہو ، خواہ اُس کے احول کا مفہوم منزم از ادعلی لیا قت میں کیب بی اسیح کیوں تہ ہوں۔ مذا<sup>ور</sup> قابلیں سب سے زیادہ نافابل علیہ ہے ، خواہ اُس کے اخراہ کا مفہوم منزم از ادعلی لیا قت میں کیب بی اسیح کیوں تہ ہوں۔ مذا<sup>ور</sup> قابلیں سب سے اور کی مفہوم منزم اس کا ہواکہ مرکاری دفا تر میں ہر قرفہ سے لوگوں کا حصہ ہو۔

بین آب سے ساتھ اس بات میں منفق ہول کہ جاری درس گا ہوں کا ایک مقصاریہ ہی ہو نا جاہئے کہ وہ مرکاری مانزمنوں کے سیے آ دمی بیدا کریں۔ گرمس بد ما ننے کے لیے تیار منیں ہوں کہ اُن کاسب سے بڑا مقصد ہی ہو ناچاہئے۔ مذہب بر نفین کرتا ہوں کہ ہیں گریوبٹ با سنے میں دوسری اقوام کے ساتھ مقابلہ کی کوششش کرتی جا جیئے۔ اور شریجے یہ لیتین ہے کہ ہم اس مقابلہ میں کا میاب ہوسکتے ہیں۔ اس لیتین منابلہ کی کوششش کرتی جا جیئے۔ اور شریجے یہ لیتین ہے کہ ہم اس مقابلہ میں کا میاب ہوسکتے ہیں۔ اس لیتین منابلہ کو کو ایک وجہ تو ہی کے ایک وجہ یہ ہے کہ ہر کا م سے بہت عرصہ بیلے مثر وع کیا تھا۔ اس ہم اُس کمی کو یو رائیس کرسکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر کا م سے لیے لیتول شاع :۔

ہرکالیسے وہر مرد سے

میں کچھ شاک ہمیں کہ امتیا نات میں سبند و زیا دہ پاس ہونگے۔ اس تفاوت کی وحہ قطر توں کا اختلاف ہی بېندوطالب علماس ليئے اپني کنا بوں ميزيا ده محنت كريكتے ہيں كدوه اپني نوھ كوائينے گرو دمين كي چيزول سے کا مل طور پر کمنقط کرسکتے ہیں۔ مسلمان طالب علم زندگی سے ہر ملومیں ونحیبی سلیتے ہیں۔ اس سینے وه كنا بون كے بينے كم وقت بجاسكة بين- بين نيل كدسكنا كه انتهائك كارتيد خد بي ثالبت موكى تامن ، اگرآ میا کے درس کا ہوں کا مقصداعلی سرکاری ملازمتوں سکے لیے ادمی بیدا کر اسے اور ان ملار متوں سے لیئے یونیورسٹی کی ڈگری شرط ہے ، نوآ پ کو پہیٹہ نسبت و ذلیل رسنا ہوگا - اپنے یا كود عوك دينے سے كيا فائدہ سب و دعوكا وسينے سے كابيا بى نس بوسكتى - شابرها صربن ميں سيغفن اصحاب فوراً کینے پرا ما د ه جول که م را مقصدا علی گریجوٹ بیدا کرنے میں مند و وُں کی برا بری کرنے کا منیں ہے ہم چاہتے میں کہ ہاری درسگا ہی تقیقی تعلیم دیں ادر ہارے بیوں میں املی قابلیت بیدا ہو نرکر صرف نادینی قابلیت و مفل سرکاری ما زمرت سے لیے کارا میہوسکتی ہے ، آپ کا ابیا تیال میں دائشمندی ہوگا ا بیے مقابلہ میں پڑ کرص کی مشدا کھ کا میا ہی فوٹاً آپ کے موافق منیں ہیں آپ اپنی ہمت کو سیت ندگری اكرا ب كائبك كام حربين رسى مربعوا بي حيلنه كاحقّات سے اور آب كوقدرت ف بھارى بوركم وجو دعطاكيا مع أودانا في سع لبيد وكاكراب رسى يرطيف بين أسكامها بدكرين - إس كورس برا ترسين وي جال وہ اورآب برابر ہو سکے - اگر ہندو ہم سے تعیض بیٹوں میں سقت کے گئے ہیں تو یہ ہوسکتا ہے کدا بیسے كاروبارىمى مورجن مير يم أن سي سلفت سے جائيں -اگرا مفوں نے بعض مينزوں ميں ہمارت بيداكى سبے توبا وجوداس کے بہا را فدرتی رجان اورطرف سبے اکیا یہ ناگز سرسے کہ سم تھی اتفی میں یوں میں ممال ببداً کریں ؟ پیٹوں کے انتیٰ ب میں بھی نفتیم کارہے وصول مرعمل کرنا چاہیئے ۔ مناسب بھی نظر آ ناہیے کہ مرفرقد کے دیگ اُسی بیٹوں کو اختیار کرمی جن کے بیٹے وہ فطر گاسب سے زیا دہ موزوں ہیں۔

کے ساتھ اسپنے لیے جداراستہ تجویز کرنا چاہئے۔ ہمارے وی ہر بیٹے اور مینیہ میں ہونے چاہئیں گرہماری خصوصیت اور کنرت صرف اسمی بیٹیوں میں ہومن کے لیے ہم طبعًا و فطر تا سب سے زیا دہ موز دں ہوں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے ہما ہیوں کے ساتھ حبکر اسکے بغیرتر تی کی ثنا ہم اہ پر علی سکتے ہیں۔

بیعون بیست کا موسود میں کہ میں نے تمام سلم اور قدیم تعلیمی اغراض و تفاصد کو س بیٹت ڈال دیا گر شایڈ کو اُن نیامقصد بیٹی نہیں کیا ۔ آپ مجھ سے اس سوال کا جواب طلب کریں گے جو ہیں نے فود ہی اُٹھا یا سے بیٹی آپ مجھ سے دریا فت کریں گئے کہ وہ کون سے پیٹے ہیں جن میں مسلمان ہمندوگوں سے اسی طرح

ا ن فی طاقتیں تھیں اوراً ن کی نظر محدود بخی گو یا بہاری نظراً ن سے بھی زیا وہ محدود ہے نیکن ہم کا نیا ت کا نظاره ایک ایسے مقام سے کررہے بہی جوان کواپنے عدیں سیزنس نفا- لدزام وہ چزی و مجستے یں جووہ نیس دکھ سے خصے - اگرا ہے تھی بیا ڈیریمی سکتے ہوں سے تو آب نے دیکھا ہو گا کہ بیا ڈے وان یس کواے ہو کرا ویر کی طرف و کھیں توا کی جو ٹی سب سے بلندمعلوم ہوتی ہے؟ آب بھین کرتے ہیں کہ سب سے بیندہے ۔ کمپونک حس مقام مرآب کوٹسے ہیں وہاں سے کو ہی دوسری چوٹی اس سے بلند تر نظر نهيں آتی۔ آپ چڑھنا نشروع کر دسیتے نہیں اور جب بڑی کو مشش کے بعد جوٹی پر بہنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے بي كرسامني ايك اورجو في بع جوبيا ساتني مي البندسي منني يديو في دا من كوه سا النزار تي تقى ہوتے ہیں اور منی جو نیاسے بازگوئی جوٹی منیں دیکھتے تو یہ آپ کی آ مکموں کا قصور منیں ہوتا ہے ۔حب آپيلي جون نے سرمر موت بي تواني فوت بھرے دوسري جوڻي نفرآ نے لگتي ہے - اگرآ ڀيلي جوڻي یرحر سے کی تکان سے گھراکر بے قراری کے عالم میں یہ اصرار کریں کہ جس جو ٹی بیرا پ چڑھ ھکے ہیں وہی <sup>ہ</sup> سے بہذری اورآ نکھوں سے سامنے جو ملبندی نظرا آرہی ہے اُس کو نہ تسلیم کریں نوائس ملبندی سے وجومے گو آپ منگر موسکس کمرونیا اسسے انکارینیں کرسکتی-اگریمنت بار کرآ ئے کمکن کمراس برھیڑھنا محال ہے نو آب صرف اپنی کم مہتی کا تبوت دین گے ۔اس برج عما میں ایا سی ممن سے جیسے بیلی جو ٹی بر جو حقیقت ان میا ژگی چوٹیوں کی ہی وہی انسانی اغراص و مقاصد برصا و ق7 تی ہی۔ میں مہینہ آ گئے ہی قدم رکھنا عابيه ورملندس بندمقامات بريم يسف كياب تنارر مهاميا جيئه كسي متما ومقسو دكا قابل مصول موناكيا وا صرف قوم کی متعدی اور بهاوری کا معیار ہی استعدا ور دا ورلوگوں کے لیے سرمقصد قابل مصول ہے منبر طمیکہ أن كاطريي على غلط منهو- اور غافل اور برول لوكون سك لية كيم عني فابل حصول منين -

ہاری روحانی اورسیاسی اغراص کے ساتھ ساتھ ہارسے تنگیمی اغراص کی تعبی تبدیلی ہونی چاہیے حب ملازمت سرکاری اور علمی مینیوں کے لیے ہماری ورسگا ہوں کا مقصداعلی محدود و مخصوص تھا اس وفت ہماری سب سے بڑی سیاسی تن یہ تھی کہ سرکار کے ماتحت بڑے بڑے جمدے حاصل کریں -اب ہماری ارزویہ ہے کہ اس وقع حصد ملک کے نظرونست اور حکومت میں حصتہ پائیں -

ایک وقت تفاجب بورو مین صنفوں کے خیالات وحی اللی شکے طور پر سیجھے جا تے سیتے اُن سکے ط کی روشنی سے ہاری آنکھیں جو ندھیا گئی تقیں اور حق و باطل میں تیز کرنے کی طاقت ہم سے ساب ہو گئی تھی۔ ہم گیوں کو بھوسے سے حداثنیں کر سکتے تنے ۔ گراب ہم اُن کے مِثابِدات کے نقائص کو دیکھنے گئے ہیں۔ ا وراً ن کی دلائل کے سقم کو سیمنے لگے ہیں۔ ہم اب محسوس کرنے لگے ہیں کہ قدرت نے ہیں ولیں تو ٹی ہنیں دیائے ہیں۔ دینے ہیں اور اُک کے مقابلہ میں ارتفا کے کسی سبت ڈیٹر پر نہیں ہیں اور یہ کہ ہم بھی اگر جا ہیں توان ان فی علم ومعلومات کو وسع کرنے ہی صفتہ ہے سکتے ہیں۔

عارت می تحقیق سن این سے مترون و مقاصد کی بحث میں اس عظیم الشان مقصد کے بیان سے متروع کوٹر کا ملی تحقیق سن اس عظیم کی سب سے اعلاع من رہی ہے۔ آپ کی قوم یا داکس کی فاص صرورتیں کچے ہی ہوں آپ اس اعلیٰ ترین عزمن کونطرا نداز اندیں کرسکتے جوتما م تعلیمی اغراف کے درمیان" ایورسٹ یعنی ہمالیہ کی مبند نزین جو ٹی کی طرح ممتاز و نمایاں ہے۔ میبری عزمن مدید متاین کا درمیان "ایورسٹ کی بیالی مبند نزین جو ٹی کی طرح ممتاز و نمایاں ہے۔ میبری عزمن مدید متاین کا درمیان تا اور منافی اندائی میں جس سے انسان گھرا ہوا ہے میکھے تناد دی میں اور دوشن آپ کا رہے ہما رہ میں اور دوشن آپ کا رہے اس اور دوسال اورسب بیرفائن ہے۔ اس

بهیں یہ و کھناہے کہ ہم ملانوں نے جن سے تعلیم سائل کوسلجھانے کے سیے ہم آج اس ھال اس جی ہوت ہیں اس با سے ہیں کیا کوشیں انجام دی ہیں ہو دنیا کے موجودہ علم ومعلومات ہیں کیا اصافہ ذرکیے ہیں جو ہوں ہیں ہیں ہو دیا کے موجودہ علم ومعلومات ہیں کیا اصافہ ذرکیے ہیں ہے ہوں کی میں ہیں کا مصد لیا ہے جو یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ دیم نے ہول کا سب سے بڑھ کر دعوی ہے ، صوود علم کی توسیع ہیں کا مصد لیا ہے جو یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ دیم نے ہول کا لیا اور اور اور اور کیا ہیں اس بیت تو یہ مناک ہی نہیں ہے کہ کہ کا لیا اور اور اور کیا ہیں ۔ اگران مقا مات سے زندہ علم کے شینے تین ہیں گئے تو یہ مناک سفید کے اُس مقروں کی طرح مرف نظر قریب ہیں جن کہ اندر کی سڑی اور بوریدہ ہڑیوں کے مواا ور کیے ایس کوئی مقروں کی طرح میں فی الیا کا می موجو دہنیں جن کے افعال وا قوال دنیا کی علمی مجان کا می مناز کو میں ہوئی کہ مہائے کہ ہم نے اپنا کا می من قدرو منزلت کی نظر سے دیکھے جا ہوں اس کے مناز کی موجو دہنیں جن کے اور کیا گئی کہ ہم نے کہ مہائے کہ ہم نے اپنا کا می من کر لیا ۔ عالموں کی تعدا دکا م انسی کہ ایک کہ ہم نے ایک نبیا تو نہ کہ کہ می اس کے مناز کی موجو دہنیں کہ ہم نے کہ ہم نے کہ ہم نے ایک نبیا تو نہ ہوں کے مناز کی موجو دہنیں ہو سکتا ۔ جوروشی کا رہ مجود ہو ہوں کو انسان کی موجود ہوں کی تعدا کی انسان کی موجود ہوں کی تعدا کو کا می میں ہو سکتا ۔ جوروشی ایک موجود ہوں کی تعدا ہوں کی انسان کی موجود ہوں کی تعدا ہوں کی تعدا ہوں کی موجود ہوں کی تعدا ہوں کی موجود ہوں کی تعدا ہوں کی تعدا ہوں کی تعدا ہوں کو اس کی خوالے میں کہ موجود ہوں کی اور کو موجود کی کھورٹ کی اور کی تعدا ہوں کی کہ موجود ہوں کی تعدا ہوں کو دیو کو موجود کی کھورٹ کی انسان کی تعدا ہوں کہ کہ کہ کہ کہ موجود کی کھورٹ کی انسان کی تعدا ہوں کو کہ کی کو موجود کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی اور کی تعدا ہوں کی کھورٹ کی کو موجود کی کھورٹ کی کھورٹ کو کھورٹ کو کہ کو کے کو موجود کی کھورٹ کی کھورٹ کو کھورٹ کی کا دیا کہ کو کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کا دیا کہ کو کھورٹ کو کھورٹ کو کھورٹ کی کھورٹ کو کھورٹ کو کھورٹ کو کھورٹ کی کو کھورٹ کی کا دیا کہ کھورٹ کی کھو

## کیے مردحنگی بدارصد مزارا

میں جانتا ہوں کہ اسی فورانی فطرت اور ایسے منوّر ذہن بانے سے نہیں بن سکتے ، ہوا جہاں جاہمی ہے جہا ہی ہے جہاں ہے اور کہاں جائی لیکن جاہمی ہے جہاں سے آئی ہے ہو اس کی آ واز سنتے ہیں گر بنیں کہ سکتے کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جائی لیکن اگر ہمیں انتخام کر سکتے ہیں ہیں ہوا ہمیں انتخام کر سکتے ہیں ہو اس می خور سے جہاں ہوائی ہے اور جام طور بیر علوم طبیعی کی تحقیقات کے بیے اور جام مور بیر علوم طبیعی کی تحقیقات کے لیے اور جام مور بیر علوم طبیعی کی تحقیقات کے لیے اور جام مور بیر علوم طبیعی کی تحقیقات کے لیے اور جام اس میں کا میا ہی کا انتخار ہونیا رو بیر میں ہے اس میں کہ میا ہی کا انتخار ہونیا رو بیر میں ہے اس میں کا میا ہی کا انتخار ہونیا رو بیر میں ہے اتنا ہی کا انتخار ہونیا رو بیر میں ہے اتنا ہی کا انتخار ہونیا رو بیر میں ہے اتنا ہی کا انتخار ہونیا رو بیر میں ہے اتنا ہونیا ہونی اور کی تا ہونیا دو ہونی ہوگا۔

کے معن اکثرا و قات اس سے زیادہ انہیں ہوتے کہ اٹسان اپنی رقع اور اپنے واغ کوا کے بیالہ سال ہے عومن رہن کرف اگر بیا افرکہ آپ بیالی تائی میں بندو دول سے یاسی سے بیچے رہ ایسی و فعی مائم کوالی ایک ہو ایسی سے بیچے رہ ایسی و فعی مائم کوالی ایک ہو ایسی سے ایسی مقامی سے النمان کا بی کا بی بی ایسی سے اس مقامی سے النمان کا بی ایسی سوجاتی ہو علی ہوتے ہیں۔ گرمغل کی خلامی سے النمان کا دف اسیر سوجاتی ہو علی میں معلم میں میں ماوا تعبیت کی دعبہ سے آپ کو ہرعیار معرض سے سامنے مسر ہو گانا ہو تاہد ہوتے ہیں۔ کو مرعیار معرض سے سامنے مسر ہو گانا ہو گانا ہے ۔ بوآپ کے ذرب یا قوم بر کرتے مینی کو میں بیالی بیٹر باتے ہو گانا ہوں میں اب جل بیٹر باتی ہو ہو اس میں میں میں میں ہو جاتے ہو گانا ہوں میں اب جل بیٹر باتی ہو ہو گانا ہوں میں اب جل بیٹر باتی ہو ہو گانا ہو کہ میں موجود ہو گانا ہو ہو گانا ہوں میں اب جل بیٹر باتا و کہ انسی سے معالی کی میا دیا سے بھی واقعیت ہو جاتے ہیں بوشاید میں ہو ہو گانا ہوں میں ہو گانا ہوں کہ اب کا انکار ہی کر دستے ہیں اوالا کو افسی میں میا کی میا دیا سے سے بھی واقعیت ہو جاتے ہو ہو اس کا دوسر سے جو کھر موٹر کو لیے معانی بدا کر سے بھی ہو گانا ہو کہ سے بھی ہو گانا ہوں کے الفاظ کو تو طرح و ٹر کر لیے معانی بدا کر سے بسی ہو گانا ہوں کے الفاظ کو تو طرح و ٹر کر لیے معانی بدا کر سیانی ہو گانا ہوں کے الفاظ کو تو طرح و ٹر کر لیے معانی بدا کر سیانی ہو گانا ہوں کے الفاظ کو تو طرح و ٹر کر لیے معانی بدا کر سیانی ہو گانا ہوں کے الفاظ کو تو طرح و ٹر کر لیے معانی بدا کر سیان کر ان مسائل کی تو گانا ہو سیانے و لیے آپ کہ سے میں آن مسائل کی تو گانا ہو سیانے و لیے آپ کہ سے میں آن مسائل کی تو گانا ہو سیانے میا کہ سے میں آن مسائل کی تو گانا ہو سیانی ہو کہ سے میں آن مسائل کی تو گانا ہو سیانے میں آن مسائل کی تو گانا ہو سیانی ہو کہ سے میں آن مسائل کی تو گانا ہو سیانی ہو کہ تو گانا ہو کہ میں گانا ہو گانا ہو گانا ہو کہ کو کر کو کر کر کر کر کر گانا ہو گانا

میرسد بین کے زمانہ میں حقوری میں اگریزی بڑھ سینے سے اور عقور ٹری می مفر بی علوم کی وا تفیت سے اکٹروگ مذہب سے متنظر ہوجات تے تنے ۔ گر میں اب یہ وکی کرخوش ہوجاتا ہول کہ مسلمانوں میں لیے لوگ بیا ہو کہ منہ بین جن سے برسے علی انتخافات سے بھی متز لزل نہیں ہے تو گر بیا ہو کہ بیا ہو کہ منبی بین مقدمسس کتا ہوں کو ایکری رکوشنی اور دہنمائی کا منبع جمعتے ہیں ۔ گر آئندہ اس سے بھی آریادہ مرب اور موال کے مذہب اور میں منس کے عمیق علم کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم سائنس اور مذہب کی طبیق کرسکیں اور دونوں کے حقائن برکاربینہ ہوسکیں ۔

بیب کک ہم کسی بات کی تہ کو نہ بہتے مکیں ہمیں آزادی خیال نہیں ہموسکتی - وانا وُل کی باتوں کو تسلیم ہم کسی باتوں کو تسلیم کرنا آزادی خیال نہیں ہموسکتی - وانا وُل کی باتوں کو تسلیم کرنا آزادی نہیں بلوگ سے اضلاق بر بڑنا ہم کے اخلاق کا عکس ہوستے ہیں - خواہ بیٹکس کیسا ہی خفیف ہو کہ بازاری لوگوں سے اخلاق کا عکس ہوستے ہیں - خواہ بیٹکس کیسا ہی خفیف ہو کسی برانی تو م کے وہا خوس کو تعصب اور جہالت سے ابر مزر کھ کرید وعولی کرسکتے ہیں کہ دہ تھی کہ انسان ہی ہم تعلیم یا فقت ہمیں ہو بیا کی در انتقاب کہ دہ تو ایک میں بائنس وا تول اور موجدوں کا اس قدر درعب غالب ہم کر بھم آن کی مہر بات سسیم ہمارے دول بہر بور مین سائنس وا تول اور موجدوں کا اس قدر درعب غالب ہم کر کہ بھم آن کی مہر بات سسیم

کرنے کو تیار ہیں۔ ایسی افرا ہوں ہر ما زاری لوگ ہی صرف تین نہیں کرتے ملکہ وہ اجار نویس سب سے سیلے بھتری کر لیسے ہیں جوان افوا ہوں کو مسلات ہیں۔ نہ ہی خیال کے لوگ سائنس کی فوٹ العا دت طاقت کو خیالات کی طرف منسوب کر ہے تھے ہیں۔ اور اس کے سٹر سے بیجنے کے سلیے ضراسے دعا میں مانظے ہیں کیا ہاری قوم کے لک دوراغ کی بیرحالت جو میں نے بیان کی تئی بیٹن ہے ہی کہ ہم استرائی تعلیم کو عام کر سے قوم کے لک دوراغ کی بیرحالت جو میں نے بیان کی تئی بیٹن ہے ہی کہ ہم استرائی تعلیم کو عام کر سے قوم کے لک دوراغ کی بیرحالی ہوں ہو باتی ہوگی سے ہیں ہولئی تو می میں السیدے حقق اور مفتش بیرا ہوں ہو باتی تی لوگوں کے لیے روشنی اور رہ نمائی کاموجب ہوں بغیر آن لوگوں کے بھاری قومی میں المیدے ہوا میں موسکتی عوام الناس کے خیالات اور موصلوں کو طبنہ کرنے کے لیے بیٹا بیٹ کرنا صرف کی موجب ہوں کی میں اور ہم نہ بیرا کو گوئی ہو جو المیت بیرا کرسے ہیں جو بور بین سائنس دا توں کے سیدے خصوص سمجی جاتی تھی جب ہوئی کو میڈ کرسی ہو جائے ہو وہ صالی ہم میں بیدا کریں اور یو نیورسٹیوں کے بیار کی تعدا د نہیں ہوئی ورمائی کریں اور یو نیورسٹیوں کے ایک کو موار وہ نہیں ہوئی جو وہ سال ہم میں بیدا کریں ۔ ملکہ معیا ریہ ہونا جا ہیے کہ اس کے انگر کی تعدا د نہیں ہوئی وہ عارف دریافت ہو تے ہیں۔

ابنی تعلیم گاہوں میں تھتیا ت کی رقع پیدا کرنے سے قوم ہیں روا داری اور سے تصبی کا مادہ تھی پیدا ہوگا اپنی تھی ہا ہ ایک ہی ہوتی ہے گر فلط راہیں ہمت ہوتی ہیں۔ اگر قوم سے تعلیم یا فتہ لوگوں میں جن بندی اور تعیقات کی رقع بیدا ہوجائے توکوئی ہیں۔ راہیں ہمت ہوتی ہیں۔ اگر قوم اتفاق سے اس طرح یاش یا تش ہوجیسی کہ اب نظم ہی ہے آب سب نے مسلما فول کے تعلقہ تولی کی جہ ہیں رقع مسلما فول کے تعلقہ تولی ہیں رقع ہوتی کہ اب نظم ہی ہیں رقع ہیں ہوجیسے ہیں ہوجیسے اور خت اس بی رقع ہیں ہیں رقع ہیں ہیں ہوجیسے ہیں ہوجیسے اور خت میں کہ داور حص میں کو دکھیے لیا ہم جس مسلما ہوجی کی رسے ہیں وہ ند بہت عمیق ہے اور خت میں اس نے مسلما فول کے تعلقہ تولی ہوئی ہے اور خت نہیں گر جس کی گر ہو ہیں ہوگئی ہوتی ہے دو میں ہیں ہوگئی ہوتی ہیں ہوگئی ہوتی ہوئی ہوتی ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی

مرص مای و ، د کالت کرر امنے اس محصفات خوداسے کا الفین بوا ورکسی قسم کا شک اس کے دل می نہیں آیا۔ پراٹکینڈا "کرنے والے کا بیشری ایسا ہے کہ وہ حق کی جبتو بنیں کرسکتا۔ جو مُندہ حق کے لیے عزودی ب كروه ليغ خيالات كاسميته امني ان كرياري - أن ك نقائص دوركريارسى اورأ ان كوح سك فريب ترلانے کی کوشش میں مکارہے جس چیز کا وہ مطالعہ کرسے اس کے سنتے ہیلو وُں برغور کرنے کے سلتے اور دو کھے وہ اپنے ذہن میں رائے قایم کردیکا ہے اس کے محبور سنے سے اسے اسے ہیں تاریبنا جا ہے ۔ مہیں اسیفے اسکوں کا بچوں اور وینورسٹیوں کے طالب الموں کے دلوں میں سجائی کی محبت کو قاہم کرنا چاسٹیے مذکر مباسطة اور مجا بسلے كى ما دت كوننصب سے زبارہ كوئى جيزافرا دوا قوام كے قولے والمنى كونقصا لياں بینیاتی میں نے امین کر اور محد می مفاطب کرے علمی تفییش اور شقیقات کے لیے وسائل سم مینیا نے کی فہایش كى بى اب چندالفاظ الينيال علم اصحاب كو بھي كمناچا ہتا ہوں كيونكراس كام كى ذمر دارى آخر كالانى کی مسرمیر گی - ہمارے کا لیحوں اور پوبیورسٹیوں میں ایسے ا بل علم موجو دہیں جو مندوستان اور پورپ میں پور<sup>ی</sup> تعليم حاص كرسطيكه بين ا وروه اس كام كي المبيت رسكهته بس-الفلين وصت بهي حاص بهو تي سبع-اگروه علمي تحقیق اورتعنیق کسیے کا م موانجام دیں اوراسے اپنا شغل نبائیں ٹواً ن کی ا دراُن کی قوم و لک کی عزت کا ہا ہوگا- ہندہ شان اور بورب کی یونیولیسٹیوں سے اعلیٰ درجہ کی استا دعامل کراییا کا فی نہیں۔ اُن کے کام کامواز اس الدازه سے کیا جائے گاکد دنیا کے موجودہ علم میں انفول سنے کتنا اضا فدکیا - قدرت سنے ہرامک سکے حصته مین نہیں رکھا کہ وہ منعے توانین قطرت دریا فات کرے یا ونیا کے مسل ت میں انقلاب پیدا کردے گر مِن السُّخُف سَنَّ عالات مشابره كرك أن كوهم و مرتب كرسكا بي - الرَّاب مين خومشنا علاّ ت تعمير كرف كي فابليت نيس ب تواس ك بي النيس بالما وبست شكل كام نيس الرام ب اتنابى مرسكين تواب دمون سيائ كى خدمت كرير سكے ملكه خدا نعا كى عظمت وجلال وثيا برآشكا داكر سنگے كميو كى سب سے بڑى اور غرابهورت ترین سیانی فرد باری تعاسالے مزاسمز کا وجودہے ۔

یے عدہ سکانات ملین گئے ۔ ملک میں آپ کا اثرا ورد نیا میں آب کی عزت ا ورشہرت ہوگی ۔اگران چیزوں کے آپ خوائنگار ہوں تو حق بجانب ہیں۔ کوئی ان ن ذلت اور مصیبت کی رندگی سے خوش اور اس بیر قانع نهبن بوسکنا - گرچین به دمکینا سبے کوکس فتم کی تعلیم می کویقیناً ا ورحلدی اُن مقاصد تاک بیونیاسکتی ہی - آگر آپ ایک محل میں رہنے ہور اور دسترخوال بریائے یانے طرح سے کھانے بینے ہوں اور آپ کا بھا ای کے پونس کے جویتر کے بنیجے زندگی برکرے اور اُسے اپنے سو کھے ٹکرٹے عن سے اُتار نے کے لیے یا نی میں نگونے پڑیں اور آپ کوعلم ہو کہ آپ کی دولت اُس کی اور اُس جیسے اور فا فیکش مزد وروں کی کما ٹی کا نتیجہے ۔ تو آپ کے محل اور زاگ برنگ کے کی نوں سے آپ کو کیا خوشی اور اطیبان حاس ہوسکا ہو! اگرا ب كاكراره على بينوں كى كما ئى برسے توبياب كى حالت كاليج نقش موساك كى دولت كاجس قدر حصرا ب کی جیب بین آنام کائسی انداز سے دوسروں کی جیسے خال ہوگراک کی دولت زیا دہ اورد وسروں کی پرنجی کم موتی ہے۔ آپ جواریا گیروں کی ایک بال بھی تتیں اگا تے ، آپ موت تنیں کا تنے ، آپ کیڑانسیں سبنتے۔ آپ کے سلیر کا تشکارا ورجو لاسے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ اُس سکے عوص لینے علم سے صرف اُن <del>ک</del>ے باسی چگڑوں کا فیصلہ کرنے ہیں حس کا فائرہ اکٹر مشکوک ہونا ہے ۔ آپ خود اس صورت کے امیرین سکتے ، مگر لینے ملک یا تو م کو امیر تنمیں نباسکتے! جب تک آپ ایک خوشہ کے بجائے وونہ پیداکریں اور اُماک گز کیرسے کے عوص دوگز کیرانہ بنائیں ،اک امیرنسی ہوسگا۔ آپ کی یونیورسٹیوں اور کا بحول کی تعلیماس میں کارا مد منیں ہوسکتی ۔اس فرض کے لیے آپ کو کھیتوں اور کارخا نوں میں کام کرنا جا ہے ۔اگر ہما کے بڑے بڑے زمیندارین کی سالانہ کا مدنی لا کھول انگ ہینجتی ہے۔ نوجوانوں کوکہیا وی کا شت اور دراعت کے جدید طریقوں کی تعلیم ولائمیں اور کھر انتیں اپنی رمیندار بوں میر الازم رکھیں ناکہ وہ ان کی میدا وارکوزیاد ° كري تووه البيئة كاب كوم البين قوم كو السبيغ ماك كوامبر بناسكة بين - مگر حوصالت مين حود ليني صور بين مكه ا موں وہ بیہ ہے کہ بڑے بڑے ٰ زمینداروں کو یہ بھی معلوم ہنیں کہ اُن کی متنی زمین ہے ، اوروہ کہا ں <u>داقع</u> ہے ؛ اینی آمدوسر ع کے صاب کی بھی جانے منیں کرتے تام زمین ایک مقررہ اجارے برکافتکا رو ل کو د برسی تی ہے۔جواسیے ارام کی فاطرائسے اسیے طریق سے کاشت کرتے ہیں جس میں کم سے کم محنت بھے نواه پیدادارزیاده نهو- مزار با بیگدزمین زمیندارول کی عفلت کی وحیه سے بنجر پڑی رہتی ہے - بیار میندار فذیم وضع کے نا واقف لوگ نمیں ملکہ اُنول نے وہ سب ملوم عال کیے ہیں جوآب اسٹے اسکولوں اور کا بحو بیں کھاتے ہیں گراُنوں نے صرف خرج کرناسکھاہے۔ کما ناا ور پڑھانا نتیں کھا۔اگرا کیا اخیں علمی اور علی زراعت سکھاتنے اور اُن میں زمینوں بر کام کرینے کی رغبت پیداکرتے تووہ اپنے آسپاکوا وراپنی قوم

کوفارغ البال اورنها ل کردسنتے إگر آپ سے اُن کوفانون دال بناد یاہے -الفیں لینے حقوق کاعلم سکھا دیا ہے اور معذب طرز معاشرت جس سے معنی مسرفانہ زندگی ہیں سکھا دی ہے۔ اگر آپ کی زمین بلاکا شت بڑھی کا اور آپ کا سرما بی قلیل ہے ۔ تو تحصٰ حقیٰ فن کاعلم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ؟ آپ نے تنذیب مغربی مغربی کے مؤ ایک ہیلو کی نفل اُناری ہے مین اُس تعلیم کی جو لین دستیوں سے مخصوص ہے اور ایسے علی مروف نول کو حجور اُد یا ہی ایک ہیلو کی نفل اُناری ہے والی کوکس کس طرح کر جن سے دولت بیدا ہوتی ہے ایس اس بیان کو واضح کرنے سے لیے کرانگریز ان کا مولی کوکس کس طرح کر جن سے دولت بیدا ہوتی سے اسلامیہ کالج اپنا ور سے بین یال میں کچھور مسرموا دیا تھا اور اعت صورئی سرحدی کے ایک لیکھیرسے جو اُنہوں نے اسلامیہ کالج اپنا ور کے بینیوں ۔

"بین - طُریر کام عمو ما سوداگران تنم کرت بین اقسام سیم گیموں جوا در دیگرا ناج بیدا کرنے کی نیت سے کرتے ہیں - طریح کام عمو ما سوداگران تنم کرتے ہیں ،جواصلے سے اعلاقتم کے بچود سے اور بیج پیدا کرتے اور بیج بیرا کرتے اور بیج بیرا کرتے تنم فروسٹس بیٹری بٹری منحوا بران برائیے ابرائ ولاحت کو ملازم رکھتے ہیں جونی کن تقم کے بیج اور بودسے بیدا کریں - الفرض یہ لوگ خودا بنی اُمنگ سے وہ تمام کام کرستے ہیں جن کو ہندوستان اور بودسے بیرا کریں - الفرض یہ لوگ خودا بنی اُمنگ سے وہ تمام کام کرستے ہیں جن کو ہندوستان یں سرکاری محکم یاست زراعت انجام دسینے کی کوسٹستن کرستے ہیں اور ایک ایراعت انجام دسینے کی کوسٹستن کرستے ہیں اور ایران کرانے کی کوسٹستن کرستے ہیں اور ایران کا کرانے کی کوسٹستن کرستے ہیں اور ایران کی کوسٹستان کرستے ہیں اور ایران کی کوسٹستان کرستے ہیں ایران کی کوسٹستان کرنے کی کوسٹستان کرستے ہیں ایران کا کام کرستے ہیں ایران کو کران کرانے کی کوسٹستان کرنے ہیں ایران کی کوسٹستان کرنے ہیں ایران کو کرنے کی کوسٹستان کو کرنے کی کوسٹستان کرنے کی کوسٹستان کی کوسٹستان کرنے کرنے کی کوسٹستان کی کوسٹستان کرنے کی کوسٹستان کی کوسٹستان کرنے کی کوسٹستان کرنے کی کوسٹستان کی کوسٹستان کی کوسٹستان کرنے کی کوسٹستان کرنے کی کوسٹستان کی کو

. انگلستان کی زراعتی ترتی کے لیے کام کرنے والو ں میں ایک اورگروہ کا ذکر بھی صروری ہے پیرمرغیا پالنے دالے ہیں۔ کیا آ پانقین کریں مگے کو انگلتان سے سرچھوٹے بڑے تصبہ میں مرغ بروروں ، کی ایک طب اورسوسائى يائى جاتى سبىم ؟ برگاؤل ميں مرغيول كے شوفين بير يعبض مرغيوں كے نسب نامے بلامبالغ اسى طرح محفوظ رسكه جاستے ہیں بہب طرح بیر لنے سے تیر لنے امرار کے خانوا دوں كے شجرہ باستے ب محفوظ رہتے ہیں۔ اور اتنی ہی سِنت کے علیے جاتے ہیں! مرغیوں کی بعض اقسام مے اندوں کا صا سبس بیس سال سے رکھاجا تاہے - بہتوں سے یاس ایسی مرغیاں میں جوسال میں واور اندے دیتی ہیں' پہال نگ مسٹررابرٹس برون کے لیکو کا افتہاس تھا -اب بیں پوچیتا ہوں کہ ہندوستان میں کتنے ز میندار ہم بیجوز داعت کے ان شعول میں دلجیبی سلیتے ہوں ؟ یہ تیام بوجرا و رائس سے ساتھ ناکا می کا الزام عکومت پر کیول ڈالا جا ناہیے ؟ ہمارے صوبہ نسرحدی بیں بھی لوگ لعض حانوروں کے نسب کی بروا ہ كرستے ہيں ليكن وه كون سے جانور ہوتے ہيں۔ وه مرغ - ساند يابٹر ہوتے ہيں جو لاسلنے كے كا م أتے ہیں! جس چیز مریمجھے زیا د ہتیجب ہو تاہیے وہ ہمارے تعلیم یا فتہ لوگوں کے خیالات ہیں۔جودہ افز ایش پیلوا ا در زراعت منع فنون كي نسبت ظاهر كرية مني اكتراب الهوالم المحاري قوى مجانس مي ريز د ليوش اس امر کے متعلق بیش اور مایس کئے جانے میں کہ مسلماً کن زراعت کی تعلیم حاص کریں ناکہ محکمہ جات زراعت تجارت بصنعت ومرفت میں اعلیٰ عهدول پر مامور موسکیں! میں جمران ہول کہ آپ کب ملارمت سے خیال کو حیوڑین سکے اورا پینے یا وُں پر کھڑا ہو مانسکھیں گئے ؟ ہماری آنکھوں میں ایک فتیم کی کہی ہے ، ہونظر کو پہنٹید الاذمت کی طرف مائل رکھنی ہے اِس کی اصلاح ضروری ہے ۔ ایک ابیرز میندار کے رمند میں کیا روک ہے کہ وہ لینے فرزند کوزراعت کی تعلیم دے اورز میزاری کے کام برنگا دیے ؟ گریس اوہ اُسے صرور قاتون کی تعلیم دیگا اورزمین کوجابل کاشتکا رول کے سیرد کر دیگا۔ آپاگر اُسے زراعت کی تعلیم تیا سبع توأس كيمسيلي فكم زراعت ميں ملازمت كى كوشش كر بگا- اولا وكوز ميزارى سكے انتخا م رواي ائسی صورت بیر، لگا یا جا تا ہے حیب وہ کسی اور کا م سکے لابق ند ہو۔ بلکہ اس کام سکے بھی نا قابل ہو۔ توارقی میلیم اب میں ایک اور قیم کے بیشہ کی تعلیم کی طرف آپ کی ترج کو منطق کر اعلی ہوں جس سچارتی معلیم سے گوماک الدار نہیں ہونا گراپ کی قوم کے پاس زیادہ روبیری سکتا ہے۔ میرا مطلب تجارت سے ہو ہر بڑا فائدہ مندبیتیہ اورآپ کے برا دران وطن کی دولت کا بیتر حصر اس کے زراد کرایا جا تاسیم میں استے مفیدا فزالیل دولت و میدا و ارمیشوں میں شار نہیں کرتا ۔اس سے ملک کی مجموعی دولت ، میں اصافہ نہیں ہوما اور ندمیری والست میں میں تناگز برہے میں کے بغیرسی افتضادی اور مائر فی ادام

میں گزارہ نہ ہوسکتا ہو۔ مگرسرہا یہ داری کے طریق کے تحت جواس ماک میں اور دیگر بہت سے ممالک میں ر انج ہے تا جر کا بیٹ مبرا صروری اور سیر حاصل بیٹنے ہے ۔اس کے بیے نمیت اعلیٰ تعلیم کی صرورت نہیں اس بیشه میں تجارت کے اصول سکھا نے نئیں ملکہ تجارت کاعلی کا م سکھا نام ہے ۔ میں جانتا ہوں کر بعض طبائع ہر جیز کامطالعہ اس کے اولیا ت سے شروع کر نا جا ہتی ہیں -ان کالفینن ہوکہ سرچیز یو ٹیورسٹی میں سکھ جاتی ہُوا گُراً س قسم کے تخیلات عل میں کام نہیں آئے۔ آپ کواپسی تجا ویز کو سننے میں بھی نُفینیع اوقات سے بحیا ہے۔ كواب لينے بچوں كو تجارت كے كر بچوبيث بنا ئيں اور پير سركارسے درخواست كريں كداس عجرب الخلفت '' فرنین سخسینے ملازمتیں میا کرے اِ زیا دہ سے زیادہ نقلبم عِوا سپ سکے علی نا جر سکے ملئے ضروری ہے وہ ا بن اسكول كى تعليم بر؟ مين خاص حالات كا ذكر نبيل كرا عربطور استا وميش آسكة مين مگر قوم كواس سير نیا ده کا انتظام منین کرما چا ہیئے۔ اگرا کپ اس سے زیادہ کا انتظام کریں سکے نو اپنے روپیہ اور طالب علم كى قوت دونوں كو اكثر صنائع كريں گئے - اور ہوسكتا ہے كداس تعليم كى برولت اس كا مذاق ہى بدل طائے جب میر نوجوان اسکول فائن کا امتفان ما س کرلیس نواتقیس کسی بڑنے تا جرکے کارخانہ بیں بطور شاگر و بھیج دینا چارسیئے۔ان کی صروریا ت تقور ی ہونی لازم بیں اوران کے مطالبات کم موسف جا سکی مرون اسی مار سنع وه مهندو اچروک کامفا بله کرسکیس مے فیوس قسمتی سے مسلما نوں میں بو ہروں اور خوجوں کی اجر توس موجود ہیں ۔ چوسخا رنی قابلیت میں دنیا کی ہر فوم سے مقابل کرسکتی ہیں۔ ایک ابیا نظام قائم کرنا عاہیے۔ حس کے دربعہ آپ کی قوم کے ہو ہمارا درنیک ملین بیٹے جن کواس طرف رغبت ہوئا کے ساتے ما جربعائیو بوہروں اور خوجوں وغیرہ کی دو کا نول بی تجارت کا کا م سکھنے کے لیے بھیجے جاسکیں - ہر نوجوان اس کام كوسيكي ص كووه أكنده زندگى مين اختيار كرنا جا جناب - أست صرف أس فدر تخواه يرقانع بونا داجب بي چو کا رضانہ ویسبکے ۔ کارخانہ بیراس کا کچھ بوجھ نہیں ہو نا حاسبیے اور بازار کی نشرح سے زیا دہ اس کی تنخوا ہ مناسب بنیں ۔ آب اس قسم کا ایک دفتر قائم کرس جہاں آپ کی توم کے تاجرا پنی صرور توں کی اطلاع دیں اورآ سي كا اسكولوب مح مهيدٌ ماسٹراسيد لوكوں كے مام جيج سكيں جو تجارت كا پينيدا نعتبا ركر فا عاسبتے ہوں۔ كياكب كي قوم كو تجارت كا علم سكها في سك سك است سراه كرة بل على اور كم خريج كو ي جويم وسكتي بحر ؟ اگریوی قابل عمل نہیں تومیں کھیواں ہوں کہ آپ سے لیے کون سی بات قابل مل ہوسکتی ہے! اس کے لیے ہمار تجاريس فقورى فزارة حوملكى كى صفره رت بي - اگران لوگون - في اس سنديسك اس كام دريسي سيندس انكاركرا ہے توووا رہ اُن سے استدعا کرنی جاہیئے مسب ایک دائے کے توہنیں ہوسکتے 'انھیں سلینے بھائیوں کو تجات کے را رہ بنا۔ فیدیں بنن سے کام دنیا نہیں چاہئے۔ اگر ہیے لوگ کام مبکھ کراپنے کار وبار کھولیں نکے تواکٹر اِس کے معاون و مددگارا ورگا بک ہی ہونگے - اوراگر لینے کام کھولے کے لیے اُن کے باس سرایہ نہوگا نوائی کے کارخانوں میں بطورنائب و نیجرکام کریں گے - بوہرے اور خوج لینے نیک کامول کے بیے شہور میں ان کوچا ہیں کہ خیرات وہ ہی جس سکی میں - ان کوچا ہیں کہ خیرات وہ ہی جس سکی شخص کوروزگاریکے لاکت بنا دیا جائے ۔ ہیں بوہروں اور خوج ل نگ ہی اس اپیل کومحدود نہیں کرنا بلکہ جہا کہ میں مسلی نول میں صاحب کاروبار ان جرموجو وہوں انہیں توم کے بونماریجوں کے لیے اپنے دروازے اوردل کھول نسینے چاہیں!

البین کروٹر بنیوں اور ہزار یا لکھ بنی اور خوش حال ہندودو کان داروں کی زندگیوں بندگاہ کرکے ہیں کہ ن خرب طالب علموں کے مستقبل کی ننبت جوالیہ حالات ہیں تجارت کو بیشہ بنائیں گے ما بوس و متفکر نہرہ فا جا جیجے جب ہیں لینے صوب کی زرخیز زیدن کو دیکھتا ہوں اور اُن فصلوں کو جو اُن بین بیدا ہوتی ہیں اور اُس فصلوں کو جو اُن بین بیدا ہوتی ہیں اور میں جا نزیا ناجا کر طریقوں سے کسی نہ کسی ناج اور میں جا نزیا ناجا کر طریقوں سے کسی نہ کسی ناج سے گھر میں جلی جا تھوں سے ایک ہی عمر میں کمانی سے کھر میں جلی جا تھوں سے ایک ہی عمر میں کمانی سے ساور جب میں زمیندار وں اور میرکاری طرائر موں کے افلاس اور شکسته حالی کی طریق ہوں تو میں یوسوں سے ساتھا کہ سے ساتھا کہ کی طریق کی دولت کی دولت کو دیکھتا ہوں جو کا ن کے شخصے سے اٹھا کہ کے نیز نہیں دولا ان کے شخصے سے اٹھا کہ دولائر کی دولائی کی طریق کی دولائر کی دولت کی دولت کی دولائر کی دولائر کی دولائر کی دولت کی دولائر کی دولائر کی دولائر کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی طریق کی دولائر کی دولائر کی دولت کی دولائر کی دولائی کی طریق کی دولائر کا دولائوں کی دولائر کی کی دولائر کی کرائی کی کر دولائر کی دو

مر سری بیب بین بین مین ایک ایسی تعلیم کابیان کرناچا مها مول میں اس میئے قدر نہیں کرتا کہ وہ آپ صفعی میں کی دولت کو بڑا کے گی ملکہ اس کی د تعت بیرے دل میں اس سے ہے کہ وہ آپ کی توت اورا تندار کو مفد ہوگی -

تریمتقتل بین آب کود و با تول میں سے ایک اختیار کرنی ہوگی۔ یا تو اس کو را ندُ حال کے عیش و غشرت کے ساز و سابان ترک کرنے ہوں گے با ان کو ابنے ملک بیں تیار کرنا ہوگا۔ بیں بھین کرنا ہوں کہ آب بیں سے بین کے بان خوش نا لباسوں کو انا رکر بھینکہ بینے اورا اُن بے شارا شیاد سے بیٹے گذار ہیروضا مند موہکیں گے جوشین سے آبار ہوتی ہیں۔ آب بیں سے بین کا ٹیوں بیں سفر کرنا پیند کریں تھے یا دبیاتی گنواروں کی طرح برہنم یا تیار ہوتی ہیں۔ آب بین سے بین کا ٹیوں بیں سفر کرنا پیند کریں تھے یا دبیاتی گنواروں کی طرح برہنم یا کشھر کی طرح برہنم یا کشھر کی طرح برہنم یا کشھر کی طرح برہنم یا تھا رہنے کی دانست ہیں اس وضع کو کوئی کشھر کی طرح برہنم بیا تھی رہ جاتی ۔ اگر آب بی غیر طلی صفاعوں کی دائمی موں میں رہنا تیس جا ہے تو اپنی صفر وریات معاشرت خود بیدا کریں ''۔

ایک دچا در مجی ہے کہ میں کیوں اپنے نوجوان کو صنعیٰ میٹیوں کی جانب مائل کرنا جا ہیئے ؟ آب مجی لینے

غِرِصل مرا دران مک سے ساتھ ل کرا بی ضمت کی باگ ڈور لینے یا تقریب لینے کی آرزور کھتے ہیں - دومراسال غر سلم اں کے دوش بدوش اور ہم ملیہ سہنے کامبی ہے۔ اگراب لینے آپ کو اُن ومدوا ریوں کے لیے جو عنقرب البي برعائد مونى والى بين-اورد وسرب مرقتم كے تندنی امور حوادث كے ليے اتبى سے تبارتنبي سرب مگے توا ندیشہ ہے رکہ وقت پراک اُن ذمہ داریوں کو اُٹھانے کے اہل ٹاہت ہوں گئے! حکومت جرسیاسی حقوق اور مراعات آب طلب کردسے میں وہ مرمقدر کے سیے کا فی شمیں ہو ل سے -آب کو بالا فرانی ہی ة بنيت اوراسيني ي دَرائع اوروسائل برعبروسه كرنا يرسك كا-اگراَ ب كي سمسايرا قوام سفاليك و مددارككو کے تیا رتی صیغوں محکموں سیشتوں اور منگیوں اور مال وخزانوں کے دفا ترکے سیے کا ملبت پیدا کرنی ہی تراكب كوصنعتى ورزداعتى محكول ا ويستقول كے سايع منرمندكا ريك، وستكاروشين ما زجبياكريے عاميكي -می قوم کواس کی سیاسی ذمہ داریوں سے قابل بناسنے کے بیے بیصر دری تمیں کہ بٹری بڑی اقواج ى بعرتى كى جاولي كيو كرحب تك يدا فواج يورى طرح منظم وركا في طورست أراسته ند مول - وه كجه مفدنتين بونكتين بهاراجناك غليم كالتجربيبين بدبتا رباسيه كرنغدا دا فواج بيراتنا انخصار كاميا بي نهيس حترنا كمه انتظام اورسامان برفتح ونفرت كادار ومداري إلى أكراب لينة آب كوزرا عت اومنعت وحرفت کے صینوں سے نیے تیا رکر میں نوآب میند وساکن کی خُومت سنے کو نئی ا دنی اور غیرصروری جروثا بت نہیں ہوں گئے۔ ایک ملک کی نظم وحکومت کے بیاے اوّل سرا بیا وراس کے بعد قابل صناع دمنتکا را ورمز دورلائم ہوتے ہیں۔ بگرمیری رائے می معنیوں کی صرورت سرامیریر بھی مقدم ہے۔ خیال کر بیعے کا رعالاں کے مز د در ، ٹریم وموٹروں کے ڈرا بُیور بجلی سے مشری ا در بیکر وں دیگرصنت وحرفت کی مجوعی مثلینری کھ زنگرہ انسانی کل ئیرنے اگر ال کر بٹر تال کردیں تو کلکت بہینی اور دوسرے عظیم انثان شہروں کا انتظام ابك منت مجى عبل سكتاسيد ؟ ميرامطلك س توضيح سد صرف يدسي كداكراً سيصنت وحرفت ا ورفون كالأمر میں کمال پیداکریں اور ملت اپنی قومی حصوصیت بنالیں تو ایپ کلی سم کا ایک انسا عنروری عنصر موجاً مین شکم عب سکے بنیر ملک و قوم کی زندگی محال ہوگی ۔ م*ک سے کا رخانے ، رہیں* اور نار فوجی صبم مجے بیے بمٹر کہ و دیا اورآ ٹکھ اور کا نوں کے ہیں۔ بغیران کے قوم ایک ہرے کو بیگے اور اندھے ایا بیج کے متن ہے من میں "صُّمَّهُ لِكُهُ عَمِي فَصُمُرِ كَا بَهُمْ جِعُونَ مَا ما وقُ سِي نيزها ل واكسِل واروكسِل فا نون وال اور شعلم زيا دِه مبوں۔ اس ماک کی خلون بحیثیت مجموعی اس زمین میرمرشکنے و<u>الے کیڑ</u>سے کی مثال ہے جس کا سرسیم سے بھاڑ زبان صرورت سے زیادہ لبی گردست وبالداروہوں کران سے بل پر کرا ہوسکے بارو ترن میں آنے سے المينة أمية كويم إلى يك إلى بيوكم معلّمون، فاقدَّكُنّ وكياور اوركاركد م كي تقداد كوسرُ ها سنّع كي فكرين بي- اس خالی میدان بینی صنعت دحرفت اورفنون بین نرتی کی گنجا بیش کونمبیں دیکھنے ہمال ابھی بہت نفوڑا مظاملہ ہو گریجو بیٹ پیدا کرنے بین نام قذت صرف کرشینے سے بجائے ہے کہ کوکل پرڈرسے اوراً لات سکے صناع اور برزیائے کے مامرید اکرنے کی کوشش چاہیئے ۔

ابتدك كلام مي جومين في عرض كيا فعاكدة مياكدوه مينية اختيار كريف عاسبي من ك سير أب بين خاص استوراً د مو تومير المطلب بيي تقا مسلما نول مين فنون كاراً مدكم برزمندون ا وراً بالتي پینیْہ ور دُنندگار ول کے قصبے کے قصبے آبا دہیں - ان لوگوں کی گھٹی ہیں شینوں کا علم ٹرا ہے اور وہ کل ٹرزوں کو اپنی طفر لریت سے پیانتہ ہیں کیا ہم سنے ان کو اُبار سنے سے کیے کئی ہے ، کیا ہم نے ان کی خدا دا داستندا دکوفر م سے فائدہ سے لیے کام میں لانے اور بہتر نیانے کی کوشش کی ج أكريم أن كيسيد مسرايه تهيا مثين كريسكة توكم ا زكم سم المفين حبربيراً لات ا ورطريقو ب سع تُو آشا کرسکتے ہیں۔ وہ لینز کارغانے لایق ہو کر تو د بنائیں گئے۔ اب بھی نمیت سے ہیں حبنوں نے بڑے بوسے کامیاب کارفاننے قوم کی ا مرا د کے بغیرصرف لینے قوت و با زوسے بنا رسکھے ہیں قوم سے ایک لفظ و تحسین سُکے بھی وہ شرمنہ ہ اور متو قع ہنیں! ہر سال کروڑوں روبیہ بہنروستان اور پورپ ہیں نوٹوا نوں کی کنا بی تعلیم پریم خرنے کر سنے ہیں اوراس سے سابئے وظائف وا هرا د دسینے ہیں ۔ کامیاب وکمیار اور علمو<sup>ل</sup> کُ اُن کی فظی تجنوں اور گویالیوں مرمیتے علو نیکتے ہیں۔ مگر قوم کے ان علی اعضارا ور کارآ مرحوارے کو ابی مجانس میں شریک تک نہیں کرنے اکل مرزوں اور آلات محال وصفاع اور مرقبات مے ه سر ملکه سب ممتر منه نیشه و رد مشکار زمانهٔ حال نی سوسائش کاآمهی بیگرا در ریزه که م<sup>یز</sup>ی بین - مرماک اصلی طافت اس کے صفاعول اور منروروں سکے ہاتھ میں ہوتی ہے جس ملک میں اس فرقد کے نشو وہا نہیں یا بی افوام عالم ہیں اس کی کوئی سیاسی فیٹنیت نہیں علمی میٹیے ہے لوگوں ہیں مذوہ ہر داشت گرم فر سر دکی ہوتی۔ بیا اور نہ وہ ہز جوا میسے تقی مفایلہ کے لیے صروری ہیں۔ جنانجے روس میں وکس بے کار ہو سکتے تو ان کو مخرری کے کام بر لگا دیا گیا کہ اس کے سوا و ہ کسی اور کام کے ملیے موز ول ند مجھے گئے ۔ آپ سرکاری بلازمتوں میں اسنے آ دمی داخل کرنا جائے ہیں۔ اگر آپ حکومت کے ہر محكمه میں اپنا مائز حَصّة مانگیں فرحق بجانب ہوں سے مگرا یہ کومعلوم ہوماً عابیئے کہ حکومت کی طاقت كانبيها وزفزا ندكمان ہوتاہيے -طاقت اصلى دفتروں مجشر ٹيوں ادر گورنروں بيں نبيں ہوتی ملکم اُن لوگوں کے ہانتے میں ہوتی ہے جواس عکو ست کی رہل اور تاریکے سلسلوں ، جمازوں اور کا رِفانوں پر شصر مناہوں۔ سر کاری د نا نر کا ہند و نتا نیوں کے باتھ میں آ جا ما بجائے خو دافعی بات سسی گرمیلو

تاروں سرکاروں کارخانوں کا مندو تنا نیوں کے ہاتھ میں ہونا زیا دہ صروری ہے۔ ہتدووں سے علمی
ہیٹیوں میں اور تجارت و کاروبار میں جمارت پیدا کر لی ہے۔ آب صنعت وحرفت کے کا موں میں جمارت
پیدا کریں۔ ان کے تون اور رگ و بے میں اگر تجارت اور کاروبا رہیں تو ہمارے خون اور رگ و بے
میں صنعت وحوفت ہوجو و ہے۔ تہا رہ ورمیان لو ہاروں ، موجوں ، اور جولا ہوں کی بڑی تعدا و
میں ہونا نماری پر ممتی نمیں ملکہ خوش میں ہے کہ نما رہی قوم میں یہ لوگ موجو دہیں تہا رہے ہندو کہ بار میں اور اور کی بار و میں اور انھیں اس کے میں اور انھیں اس کی تقلید نمیں چا ہے۔ اگر آب انھیں تعلیم ویں اور انھیں اسی درجہ کا
مزر کی والیس لینا چا ہے ہیں تہیں ان کی تقلید نمیں چا ہے۔ اگر آب انھیں تعلیم ویں اور انھیں اسی درجہ کا
مزر کی این جیسا کہ بورپ کے تہزمند و س میں ہے تو آب بند صرف اپنی غربت کے میں ادکوں کہ لیں کی ایس ورک کو ایس کی از ومضیو طرکو لس کے ا

میں یہ ہنیں نتاسکنا ہوں کہ آپ کواس ملک میں حیوٹے بہانہ پرکا رضانے کھولنے حاکمیں یا بڑے ہاکیل یر با اس مئله کا مل طالات کے مطابق ہوگا ۔ ہیں حس بات برزور دینا جا بہا ہوں و ہ ہبہ ک<sup>ی</sup> ' لینے مزرز اور کارنگروں کو آلات اور کل مرزوں سے استعال میں ماسر کرؤ۔ بدس سے بڑی قدمت ہے مج آب انے الک اور قوم و مذہب کی کریکتے ہیں - اگرا ب اپنے کارنگروں سے لیے بیا ل کام فراہم نہ کرسکیں گے تواُن کومشرق ومغرب میں کہیں سمی جیوری ہرگگرا ن مے ہزگی در کی جائے گی۔میل نوں کے الیے بہت ماک ہی بھاں لوگ ان کوخوش ہمدیکہ بیں سنگے۔ بیر خیال نہ کر وکہ وہ بھو سکے مریب سگے اوراسی طرح قوم مربوجھ ہوں گے جيد كراب كركوييان بها ما كرين نين مجى جاتى و وال آسي كريويان بكارس مرشينول كانبان ما مونيايس ايك بى ج برملك مين ممين جا تن بحر جيو ئي چيو ئي رقين جو آب لين ملان ميا يُون كولطورانل رمدردي غير ملون بي بليجة بين - ان كي مشكلات كوحل نيين كرسكتين لكين أكرآب ان سمي ياس بهزمند كار يكيرول كاايك وستنتر ببجدين توبيعتيتي المداوبوكي میں کسی المیں تخریک کے حق میں تہیں ہو ں جو ہمیں صنعت کے ٹیر انے اور بو سیدہ طریقیوں کا پایند کرنا جا ج بو" بمرار فسک سخن اعلی کنکس ورمشزی کی طرف ہے - اور وہی میرے مطمح نظرا ورضب العبن ہیں - بس اس بر اتنا اصافدا وربھی کرنے کو اً ما دہ ہوں کہ اس سے حوصلہ متد نوجو انوں کوفن جہا زرا نی بھی عاصل کرناچا ہئے ۔ خوا و انهیں کسی چینیت میں کام کرنے کا موقع نیا۔ اورجہاں کہیں ہمی پیموقع یں سکہ ان کی زندگی خوش گوار ہمویا نا خوشگوار عگرانسی اس فن کوسکیمنا خرورچا سید - ایک وفت آسنے گا حب که آپ کو اِن آ دمیوں کی هرورت دوگی أس وقت آب كى قوم كى قدر وقعيت ابل فن كى تعدا دست معلوم بوكى نه كركر بجويلو سكى نندا دستد إ " پ کو کاکٹو ں میں ریاصنی ا ورسائیس وغیرہ پڑسطتے دیکھ کر ہے۔ ٹیر لینے مکتبو ن سے وہ طالب علمیاً

آجاتے ہیں۔ جوع بی مرف و نو و بلاغت بڑھا کرتے ہتے۔ سالم سال ان علوم کے عاصل کرنے ہیں لگادیتے ہے۔ مرف و نو و بلاغت کے قاعدان کے نوک زبان ہوتے سے ۔ مگر جب لکھنے بوسلنے اور بڑھنے ہیں اُن کے استعمال کی خرورت بڑتی تھی تو و ہ اُن قابیبتوں سے کوئی کا مہنیں نے سکتے تھے ۔ اگر علم وریاضی اور سائنس ہم اس بیلے بڑھیں کہ روزی کمانے کی فکر ہیں اُن کو فراموش کرویں تو ایسے علم سے کیا فائدہ ہی و ان کامستے ہم اس بیلے بوض کر دکھا ہموں ، ان فی علم و معلومات کا وائرہ و سیع کرنے ہیں ہے۔ دو مرے در ریران کا فائدہ علی فنون میں ہے ۔ مگر یہ دو تو ل استعمال ایک دوسرے سے اس طرح والبت ہیں کہ اگرا کیٹ یہ تر تی ہم تو دوسرے میں ترقی لائری ہے۔

یں اس بریجیٹ نہیں کو فاکھ کہ اِن تخیلات کو حقیقت کا لباس کس طرح بینا یاجا سے ؟ اس کے فیصلہ کے سائے ہمیں ہوگا وہ جن کو قدرت نے کے سائے ہمیں ہوگا وہ جن کو قدرت نے خالات کی دولت بختی ہی وہ جن کو عملی معاملات کا بچریہ ہو۔ اور وہ جن کے باس روبیہ ہو۔ مگر صرف الیسے خالات کی دولت بختی ہی وہ جن کو عملی معاملات کا بچریہ ہو۔ اور وہ جن کے باس روبیہ ہو۔ مگر صرف الیسے دمیوں کو جو صحح بنیت سے اِن معاملات برغور رکر فاجا ہیں۔ تام عظیم الشان کا مول سے لیے ہمی شرط دہ شرف میں اور اس کے ایس کی توالے اور کا مرکس ہمیشہ الیسے آدمیوں برفائد ل ہونے کے انتظار میں رہتی ہے۔ جو تنلوق کی مہتری سے لیے کوئی کام کریں یا بغول شاعر میں مام ہیں اس کے توالے اف شہید تی سب پر

عام ہیں اس کے نوالطاف سہیدی سب بر بخصہ کیامند مقی اگر توکسی " قابل " ہوتا!

آپ میں امیرلوگ مجی ہیں، آپ میں وہ مجی ہیں جن کے باس لا کھول روبد ہے۔ اور جو لا کھوں روبد دلیکتے ہیں اگر وہ اپنی دولت کوا کیک تق می وقت مجیس جے انحیس لینے ہمجنسوں کی ہمنری کے لیے صرف کرنا چاہیے اور ہی ہر متنی مسلمان کا خیال بونا چاہیئے) تو ہمیں با یوس نہیں ہونا چاہیئے۔ شا ید ہمنرین نہ بیرید ہو کا کہ ان نہ مسلمان کا نفرنس کی ایک ناخ فن کا انتخام کی جا ہے۔ جب میں بیٹ بیٹ بر مسلم کا کا نفرنس کا انتخام کی جا ہے۔ جب میں بیٹ بیٹ کا نفرنس کی ایک ناخ فراردی جائے جس میں بیٹ بر سے کہ کہ کا رہا ہے کہ کا رہا ہے کہ کہ کا رہا ہے کہ کہ کا رہا ہے کہ کا رہا ہے کہ کا رہا ہے کہ کا رہا ہے گان ہوں۔ شاید اس صورت سے اس اسکو کو گئے گئی ہونے کا گئی ہونے کا بیٹ میں بیٹ کی مورت ہوگی یا جب کا رہا ہے گئی ہونے کا اور کی صرورت ہوگی یا جب کا ماک میں بیٹ دونوں کی صرورت ہوگی یا جب کا ماک میں بیٹ اور کا دخار میں کی صرورت ہوگی کے انتخا ویک ملائوی دونوں کا نفرنس اور شورہ باہمی کے انتخا ویک ملائوی دونوں کی خور کا نفرنس اور شورہ باہمی کے انتخا ویک ملائوی دونوں کی جب ماس طریقہ سے اپنا اعتبار صائع کو کہتے ہیں جب وقت تک ہما ادارہ دونوں کی میں کہتے جا کہیں جن مرکبھی عمل نہیں کیا جا آبا اور مرب میں کیا جا آبا دور کی کو کو کہتے ہیں جب وقت تک ہما ادارہ دونوں کی میں کرنے کی جب کے دونوں کی میں نہیں کیا جا آبا دور کی کرنے ہیں جب وقت تک ہما ادارہ دونوں کی میں کہتے ہوں کہتے ہیں جب وقت تک ہما ادارہ دونوں کی میک کرنے ہیں جب وقت تک ہما ادارہ دونوں کی میک کرنے ہیں جب وقت تک ہما ادارہ دونوں کی میک کرنے ہیں۔

کچے کرنے کا ثدہو ہمیں اپنی زبان مبندد کھنی واجب ہے۔ اس با جدیس جومسائل ہوسکتے ہیں ان میں ایک مئلہ م بعی بوگار صنعتی نفایم س ربان بین بونی جایئی و بدای شرا دسیع ا وراهم سوال بی-ا در به موقع اس کی تفصیلی ت کامنیں۔ وس کا صل اس امر کے فیصل مرتم خصر میرے کرمیندوشان کی قومی زبان کیا ہو گئی دینی اس مبندوشان کی زبان حس ى تدميت بين أن موسف كى بمسب أرزونسك بي -اس البم سوال كوسياست وانول تصوصًا سواراج بول كومل كمياج استنج يلكى هالات صد بإسال سعاس زبان كم مسكد كم مل بين معروف شفع بعين مندوشان بين حست مسلمانوں اور خیر ملکبوں کی امدون اور ماہوئ او مختلف ممالک مے لوگ بڑسے بڑسے نشروں میں یکی ہونے لگے تو ایک مشرک زبان مغرب مین امیرانو شکے اجراء کی سعی کی جاتی ہی۔ یہ زبان ابعام طور پرکل براغظم مندوستان میں بٹا ورسے میوطی کارن اک وزینٹی سے اس م کے مجی جاتی ہو۔ قومی تعصبات کونفرا مداز کرے دیکی ا مائے تو یدزبان مندوستان کی قرمی اور مکی زبان کاکام سے رہی ہے اوردسکتی سے مسلمان اور فیرسلمان دوتوں اس کومیرا براسنعال کرتے ہیں اورسب سے بڑی خوبی اس کی گنیا بیش ہے کہ حسب صرورت مسلمان وا ہیں توعربی ا ورفادسی سے انفاظ ا وربہندوا بنی صرورت کے بیے سنسکرت ا وردلیسی مجاشا کوں سکے الفاظ عب قدر یا بیں داخل کرسکتے۔ یہ طا ہربیمکن نبیس کانیتنس کروٹر کی تام آبادی کوانگریزی کے ذریع تعلیم دی جاسکے۔ جو کیجونغلیم<sup>از</sup> گریز ی موجو دین - اس کانتیجه سم <sup>دستی</sup>قته می*س که مرحید لوگو* ن مین عمده خبالات اور طاقت ایجا د موجو<sup>ر</sup> سے تین آگریزی کے ذریعہ نہ وہ اسیتے خیالات کو کونسلوں اور کمیٹسوں وغیرہ میں بخرنی طام کرسکتے ہیں اور ندموحدا ورفترت اینی ایجا دات اورمصنوعات کوعمده طور میانگریزی تیس روشن اور دمهن نظیر کرسکتی پس ا بنی زمان میں اگر حیا ہیں تو کا فی علمی ا در کاراً مراصطلاحات بنیس یا تے۔ ہندوستان کی مختلف زبا نوں کو حرّ اگر برفل نیدکی مختلف زبا نول کی طرح ایک مشترکه زبان میں بر لینے ا در مدغم بوحا نے کے لیے اصی صدیاں درکار میں۔اس سے میٹیرزًارد وہی جس میں ہندوشان کی فؤمی ربا ن بن جائے کئے آثا رصد ہول سے نشوونا پالسیمیں اس قابل نظرة قى بوكداس كودريد تعليمنايا جائے بسرهال يدابك الم سوال بوجوايك على ده كانفرنس كى توج جا تہا ہے۔اگرانگریزی کے ذریعہ مبی سنعتی تعلیم دیجائے تواس کے لیے انگر میزی ربان دانی کی زیا دہ ضردت نمیس تفورٹری انگریزی اس کے سلیم در کار ہو۔ا ورو ہست علد سکیمی جاسکتی ہے۔ امر کو بیس میرا ذاتی مثنا ہم ہم كر مخلف اقوام كے توگ پنی ٹو ٹی ہو ٹی انگریزی سے ہی لینے صنعت وحرفت اور مرقتم کے كاروباربڑی خربے مسرانجام سے کیے تعے "آپ سے بھی دکھا ہوگاکہ ہا سے موٹر ڈرائیورسٹری وغیرہ بغیراِگرنری کے کتا بی علم کے مانکی ناخوا ندہ ہونے کی صالت میں بھی بہت تفورے وقت میں کا ریگرین سکتے ہیں اور تام آلات برزوں مشينول وغيره كے نام واصطلاحات خواص واعال يرىخو يى قا در ہونے ہيں۔

سوال بدیج کمکی ہمارے طالب علم و دروں سے ہمراظات کے ساتھ الاست مہوکرونیا ہیں داخل ہوئے ہیں ، کیا وہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیئے کام کرتے ہیں ۔ آپ سب صاحب لینے لیئے تجربے سے اس سوال کاجواب فیے سے ہیں ۔ مجیسے اگر یو جھیئے توہیں لینے طالب علوں کے افلاق دعا وات کی نسبت مطمئ نہیں ! ہیں ہنیں دیکھتا کہ اورلوگوں کی نسبت ان ہیں فوم کی ، علک کی یا بنی قوع انسان کی زیادہ محبت ہے ۔ سرکاری مدارس کے طلب رسے زیادہ ہذان ہیں دیا منت ہے نہجوا ت ! وہ اوروں سے بہتر مسلمان بھی ہنیں ۔ اگراس نفظ کے محدود طلب رسے زیادہ ہذان ہیں دیا سالم کے رسمی عفا کدا وروں سے بہتر مسلمان بھی ہنیں ۔ اگراس نفظ کے محدود بات کا انجار ہنیں کرنا کہ علی کڑھ سے طالب علم یونیورٹی سے جا جانے کے بعد بھی باہم عمبت سے سلتے ہیں ۔ گراس مذک نہیں کہ ایک و وسرے سے مل کر بڑے ہیا ہے جا کہ کو کریں ۔ اس کو تاہی کا علم سیرے ضمیر کے لئک مدت کا بہت نگلیف وہ سے کیوں کہ میری دیائے ہیں اس سے تریا دہ وصوکہ الینے آپ کو دینا محال ہی !

یں جانا ہوں کرتا م اسلامی مارس ہیں ایک گھنٹہ ندہبی تعلیم نے نیے رکھا جاتا ہو۔ یہ واقعت ہوں کر ہرا سکول میں ندہبی تعلیم کے لیے ایک خاص معلّم رکھا جاتا ہی ۔ گراس وقت اوراس عمر میں جو مقدس اصول مسلکھ جانے ہیں اور جو ریک انٹر طلبالینے اسا دسے قبول کرتے ہیں ناگفتہ بہج اوراسقدر کہنا کافی ہے کہ مسم مسلکھ جانے ہیں اور جو ریک انٹر طلبالینے اسا دسے قبول کرتے ہیں ناگفتہ بہج اوراسقدر کہنا کافی ہے کہ مسم

كالطِفنسلان نام خوا برسند

اس نا کامی کی وجربہت گری نہیں آپ عمد اً مذہبی اورا خلاتی تعلیم کا کام ایک لیسے کم تنحواه اورول

یافت کے دول میں کے سپر دکرتے ہیں جس کی لڑکو ل اورہ گراسا تذہ مدرسہ کے دل میں ہمبت کم عزت اور ہرواہ بات سے استے ۔ استے بقت کو خودای ذات سے بیشیہ مسلم میں کوئی فا کہ ہمیں ، لینرسی ای اور کا ال سیا ای کے ہم بیات نہیں بائیں گے ۔ ہو کا م آب لینے اوفی درجہ کے اُستا دول سے لیتے ہیں وہ آب کے ما دس سے ہمیڈ المرو اسے کی تاب کا میں اس کی قابلیت ہنیں تو اب وقت ہو کوہ قابلیت ہیداکرے ہمارے اسا تذہ اصلی مولو العافل وعبارات ٹھو نیا جاستے ہیں۔ میں اس کا عابلیت ہیں افوا عبارات ٹھو نیا جاستے ہیں۔ یہو ٹی جاعتوں کے میں میں اس بات کا حصوصًا کی افر کھنا جا ہیے کہ اسا تذہ علم النفس کے اصول و قوا عدم ہمی و است مرد الله و المحاسم ہیں۔ میں اس بات کا حصوصًا کی افر کو اس کے بیال ہونے بیال میں فالص اور بے جا لوٹ ہونے والے ہیں کرا اسا تا دہ علم النفس کے مقاصد زندگی عالی ہونے بیال اور اُن کے مقاصد زندگی عالی ہونے بیال اس کو اور اُن کے مقاصد زندگی عالی ہونے بیال اس کو اور اُن کے مقاصد زندگی عالی ہونے بیال اس کو است پر اُنگائیں اس کو اسے بیال ہونے بیال میں فاللہ اس کو اور اُن کے مقاصد نیال کہ علم است پر اُنگائیں اس کو اسے بیال ہونے ہونے کو میں نہ کہ ہم ان اور است پر اُنگائیں اور سے بیال ہونے کہ ہمارے کے بیال ہون کو ایم کو ایم کو ایم کو اور کو ایم کے اور اس کے اپنے نہ نو بیا کہ کو کھو کا دکھ کر ڈو ایس کر دو ایم کی نہ کہ ہم نے اپنے عمارہ کو کھو کا دکھ کر ڈو ایس کردیا ہو ۔ اُن میں میں کہ کو ہم کا رہے ہوں کے دول کو اور کو ہیں کہ تا ہونی بیر فاموش بدر لیس کے کہ ہمارے بچوں کے دول ہوں کہ میں میا تو اور کو ہم کے بیا کہ واضل ور بزرگوں کی تعظیم کے عوض ہما لت اور مذہ ہم واضل قری کی مقارت بھردیں گے !

م و ما معید و و ق می معدو و ق می ما و جرکہ ہا رسے بیجے مذہب و اخلاق کو وقعت کی گاہ سے منیں دیکھتے میں ابھی عرض کر دکیا ہوں کہ اس کی و جرکہ ہا رسے بیجے مذہب و اخلاق کو وقعت کی گاہ سے منیں دیکھتے ہے۔ کہم سبت دور نہیں ان کے دل میں ہمی وقعت نہیں - کہم سبت دور نہیں ان کے دل میں ہمی وقعت نہیں - کہم سبت دور نگا ۔ اس کا بیان کرنا میرے لیے آتا ہی ناگوار سے میں آپ برالزام رکھا ہوں مگرخود کو میں بری الذمہ ذار اینیں دیتا ۔ آپ کی ان مجھ کے سے میتنا آپ کے سیات کرنا دیتی دیتا ۔ آپ کی انجھ کے

تنکے کی طرف انتارہ کر دیا ہوں گراپنی آکھ سے شہیر کو بھی نظر انداز منیں کرتا ہوں۔
اپ ہیں اس بوغور کرنا ہے کہ ہم اپنی مذہبی اورا خلاتی تنایم کوکس طرح ورسٹ کرسکتے ہیں ، ہمیں مذہبی تعلیم کی نسبت کچھ کفنے کی اہلیت اندین اولیا تی تعلیم کی سبت جند باتیں عرص کرسنے کی جراکت کرتا ہوں۔ بمیرالاڈ علم الافلاق میرکوئی کتا ہوں۔ بمیرالاڈ علم کا اندین اور نہ بید مگن اور مناسب ہو کدایا سے تقرایڈر کس ہیں علم الافلاق کے علم الافلاق کے تام ابوا ہوئی کتا ہوں کہ ہم کس طرح لینے مدارس کی افلاقی تعلیم کو تام ابوا ہوئی تام ابوا ہی تو بڑی ہوں کہ ہم کس طرح لینے مدارس کی افلاقی تعلیم کو درست کرسکتے ہیں ج میں صرف وایک افلاتی صفات کی استان اور نے سے پیلے صرورت اس امرکی ہے کہ ان کی طبیعتوں ۔ بیوں کے سامنے فرداً فرداً وقاتی صفات ہیش کرنے سے پیلے صرورت اس امرکی ہے کہ ان کی طبیعتوں

بین به اصاس بیدا کیاجا وسے کدان کی عزت بخیرت ، اورا خلاق کا بھی ایک ورجہ ہے جس بیرخوا کتنی ہی ناکا میا بیش آئیں ، انھیں نا بت قدم رسنا واجب ہے - اعنب اپنی سمجھ کے مطابق اسنے اخلاق برسجائی کے ساتھ فایم رہنا چاہئے ۔ اُٹھیں کسی مقصدِ عالی کے سائے اپنی زندگی کو وقٹ کرنا جاہے۔ اوراس فاٹون برکار بند مونا چاہیے جس کے مطابق مشخص بر فرائض عائد ہوستے ہیں -

اس کے بعد قومی نقط انگاہ سے جوسب سے بڑی خوبی ہے وہ کسی مشترک عرص کے بیار کی وہسر سے مکر کا م کرنا ہی ، ہر مے لغصب مشا ہد کے نزد کاب مغرب کے لوگوں میں دعن کی زندگی کا ہر شعب اتحادیا ی ایک علی مثال ہی اور مشرق کے باشذوں میں دجوا کی سجارت کمینی کو بھی کامیا بی سے نہیں عیلا سکتے ، يدايك بتين فرق بني- اس فرق كى وجديه منين كدمغرب كے لوگ تقليم ما فته مهي اورمشر في حاربن مهي ، اگر تعليم كے معنى صرف علم حاصل كرنا ہيں توعلم اور د ماعنی روشنی انگشخص كوصرت بير تباسكنی ہے كمراسے كيا كرنا جا ہيئے مكردہ ا ہے عمل کے قابل نہیں بناسکتی۔ اگر تغلیم کاعال پر اشر سیدا کرنا ہو توقوتِ الادی کی ترمیتِ مقدم ہی۔ ندصر ن عقل كوروشن كرنا جا بيئة ملكه قوت إرا وى كوهلي حلا ديني جاجئية نئي خوامهثنات اورتمانه ه جذبات بيدا كرك عاسبكي-الع وبمطبع اسلام وك وسب كيسب جابل تفع مكران مين انتحا دعمل كا وصف حضرت يتمسر ضراصلي السطليد والدوسلم ي ترسيت سعيد البوليا عنا - مرودسي حبية وعلوم مين تنام عالم كدر رمها موكك توان مين بيوث يكى. الغراص ترببت كايدا شريوب كى ميس ليف معلمول سے نوقع الھنى جائيے ميم كوية نوقع نهير كا في الله كدان كااثرابيابي قوى اوردسيع ببوگاجييا كه آنحفزت صليم كاتفا مگر سرمعلم كوخوا ه اس كمي حيننت كبسي بي كمتر کیوں نہو، دل میں بہی امتگ رکھنی جا ہیے کہ وہ اسینے نُٹا گردوں کے لیے نیک منونہ بنے اورائسے لینے محدود واسره مين اسى قسم كا انترد الناج بيج جيسا كه حضور سرور كائنات عليه التية والصلوة كاتما- بزارون علمول في انزات جب جمع ہوجائیں کئے توقوم کے اخلاق میل یک س بہی برس سے عرصدیں ایک عظیم الشان القلاب پیدا مرح انتظام اكربها سيص نوجوانول كويتليم ديني بوكدوه مل كرانخادعل سي كام كري توانفيس اكب دوسرس برطومت كريف كاا ولايك دوسرے كى اطاعت كرنے كابشر كيف لازم ہى تام ان نى نظامات كى كاميا بى كارا زھرت عاكمون كى عكومت كى فابليت اورما تحتول كى اطاعت كى الله دادمين يوست بده سحا.

ایک غیر ملی حاکم کی اطاعت میں کی نشیت برقوت اسلحہ ہو نمایت آسان امرہے کر حتی فی کو ہم نے خود انتی ب کر سے اپنا سر دار مبنا یا ہواس کی اطاعت ایک امرشکل ہے جن قوموں میں اس کی الجمیت ہے وہ متی اور مضبوط میں ۔ برخلاف ان کے جن میں برالمبت اور استعداد نمیں ہ فیر متی اور کمز در میں اقران شریف نے اس حکم میں کہ و آو احکم شیم بہن الناس فا تحکم و ایافیک ل " یعن جب تم ادگوں برحکومت کرو تو الفاف کے ساتھ کروئے ہمیں تعلیم دی سبے کہ ہم لینے ہما میوں برکس طرح حکومت کریں اوراس حکم میں کہ د اُجلی تعواللہ کو اُج ساتھ کو اُلئے کہ اُج اُلئے کا طبیعت کرواور تینم برکیا طاعت کرو۔ اوراس کی جو تمار کو اَلِیْ مُعْمَل کے بغیر مُناکم ہمی کا سبق سکھا باگیا ہو۔ ان دوا صولوں برعل کے بغیر مُناکہ کا اُلئے میں سب تم برحا کم ہوا طاعت کروئ ہمیں اطاعت باہمی کا سبق سکھا باگیا ہو۔ ان دوا صولوں برعل کے بغیر مُناکہ اُلئے اُن کو لینے سردا زمانی کہ اِلیے اُن کو الینے سردا زمانی کے با ہمیں۔ سرداروں کو انعما دلینید اور دیا نیتدار ہونا جا ہیں۔ اور مقد یوں کو آن کی اطاعت کرنی چاہیے۔

را ندال کے ملل ن دنیا بورس سے زیادہ غیر تظم اور نامتحد قوم ہیں۔ اور اس کی بڑی دج ان طیائع کی صندا ورختی اور دلول میں ایک دوسرے کا اعزا زنه میوناسیے -سم با نظ لوگوں کی اصلاح آسا نی سے نیں کرسکے کیونک اُن کی طبائع سے بین کی نری اوراٹریزیری مفقو وہوئی سے مگرم بچوں کی اصلاح میں زیا وہ کا بیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا م کے لیے معلموں کی ا مارد کی ضرورت ہے۔ اسے سیا بہوں کو سرک پر مطبیة ہوئے د مکیما ہوگا۔اگر دو مھی ہول تو قدم الاکسطیتے ہیں۔ ڈرل ماسٹرنے جوسبت اخیں سکھا یا ہم وه اس کوہنیں بعول سکتے۔ ڈرل ماسٹرنے ان سمے ہافتریا وک کوالیسے ساسینے میں ڈھال دیا ہو کہ وہ مهدینہ ایک معین طریق کی حرکات بلاا را ده می کرسکتے ہیں ا ور کرنے ہیں۔ بین طریق برحص پر سم جاہتے ہیں کر ہار معلم ہمار سے بچیل سکے دل و د ماغ کی تربیت کریں۔ اُن ہیں بیرعا دت بیداکر دبی جاہیے۔ کہ وہ ہمیتہ منتظ مجائل کے ممربن کررہیں۔ لینے قوانین ا در اینے انتا ب کردہ سرد اروں کے بایند ہوں نے اہ می اس کا کریا ہی موال كبول منهو المثين دنيا مين راه كم كرده بميرو ل في طرح نين عفرنا جائيئية . أكرّا يه لينه ركول كولتيرا زول مين ما منذ کے مناوت ڈالیں اور حود روی اور مطلق العانی کی زندگی سے وہ دست برد اربو جائیں توٹری عمر میں ال کو مظ قوم بناناً سان بو كا- الأفل- اكترورس اسكولول بين ايك برالركا يرفك بمكلاً ابي- استا وبي أمورسي ابي ر کون براییا ہی اختبار مصل ہوا ، وجیا کہ اسکول سے اسٹرول کو یدرس لوگوں کی طبیعت میں رصا کا را خاط كى بنيا دىيى سے ركھى جاتى بى - ايك كھے كے سے ماسٹركى اطاعت كرنا أسان ہو- اگر لينے جيدا كيد، ومرے اللے کی اطاعت جب کم طبیعت پرضبط شہومشکل کا م ہو یہی زربت ہی جواس کی یا تی زندگی میں کا م آتی ہے ۔ پی صرف ایک اورصفت کا ذکر کروں گا جس سے نہ ہونے سے مسلما نول کی آفتھا دی بنیا دیں کمو کھا کہو ا ورہم المیدکرتے ہیں کہ ہما رہے معلمین زما تی مقین اور علی مثال سے لینے شاگر دوں ہیں پیدا کریں گے۔ بیرکوایت شعاری کی صفت ہے۔ بین اس کے فوائد سیان نبس کرفے لگا ہا رہے ہند و بھا بیول کا منونداس بارہ میں ہیں سب کھے سکھا سبه بهین بیجهنا چاسینه کد کما تا بی کا فی نتین ملکه بجانا بھی ضروری ہو معلموں کو چاہینے کد و و الرکوں کو اپنی خریب میں سے کھر بجانے کی مفتن کریں۔ ناکدا بتداسے ہی ہوعا دے ان میں پختہ ہوجائے۔ اس صنمن میں میں صرف

ہ فریدی ہوگوں کی ایک مثال بیان کروں گا کہ آفریدی کیے عجیب طریقہ سے لینے بیچے کو کھایت شعاری ا و ر نٹانہ یا ری ایک مات میں سکا دینا ہے وہ کارتوس آفر مدوں سے ملک میں منگے بھی ہیں اور کمیاب می مہیں - وہ لينهي وربوايت كرايت كرايد "مياً! لت كاروس مير باس بين ان ميس سرا كيدراً ما آف خري ہوئے ہیں۔ تم استے ہومیرے باس کتا توڑا روپیر ہو۔ تم یہ نبی جانتے ہو کہ ہا سے کتنے وشمن ہیں۔ اگر تم کی كارتوس سے ايك دشمن كاحساب بيبان نهيں كرسكتے ہو تو تم جانتے ہوك متبح بركا متبح الله سلحے اس سوال مر بجث كرنى جائية كديم لينه مرارس ببركس طرح اخلاتى تعليم كانتظام كرس أب لينه اسكولول سك وينوى علم ى تعلير كا انتظام نين بدل سكته كيونكه بير سركار سكة زيز نكران بحة الكراب اسبية قوى اسكولون بين مجهر وقت مام بي تعليم كونسيتي ہیں اور دعو کی کبی کرتے ہیں کہ آ ہے بچوں کی اخلا تی درستی مریمبت سا وقت خرج کرتے ہیں۔ گرمبراسکول کا طراب مداہے۔ اور بہت اسکولوں میں تنین تواکشر ہی بیطریق تعلیم بالکل نا قابل اطبیان ہوا گر تی مختلف مُنگعول و مختلف صوبوں کی اخلاتی صرور مایت جلا عبل میں تو بعض میں آپ کو امثلاً مرد انگی اور جراکت کا سبق سکی امایر بھا اور تعفی ان کی چیوانریت اورتندمز اجی کو کمرکر بارسے گا یعین مگر آپ کوهمان نوازی کا سبق سکھا ما بڑسے گا اور حین مگر ان کی جہان زوازی کوروکنا بڑے گا تاکدان سے کرے قہوہ فانے ندنیجا ئیں 'الفرض برضلع کا اخلاقی سلم حدام وگا ورانما فی کارکامیا بی کا تصارآب کے میڈ ماسٹروں اور میسلوں سے علم اور نوجرا ورمحنت پر دو کا میریڈ ماسٹراور پیریل کا بیز زعن ہو ما جا ہتے کہ وہ مانخت او کو ل کی طبیعتوں کا بغور مطالعہ کر کا رہے۔ اور نیز ان اوگول كى طباكع كالمطالع بھى جن كے درميان وكوساً ہے۔ اور پھر لڑكوں كے اخلا ف سے وہ خرابياں ووركريے جوان کی بڑوں میں یا فی جاتی ہیں۔الغرض ہرا کی مرسہ کے لیے ایک عدامسلہ ہوگا حس کا علی مجی عِدْم كابوكا وكري كابيان سبكونكي كى ايك بى سطح يولا ما اوران كسائ ايك بى مقصود ركمنا جاست بي -خداه ان کی تشلی اخلاقی حالت کیچه می مو-نیزوینکه آب ان کوامک می مفام برسنیا نا چاہیے میں خواه کسی مگرست ىفرىترۇغ كرىپ ـ نۇآپ كويۇمىيا ئىرىدىنا ھائىيج كەدەمقىكىد دىما بىيىس كەط كانىيان سېكولىجا ما ھائىتى بىي -اس امر کے مطے کرنے کے لئے اسل سید کا لجول اور اسکولوں سے برنسیوں اور سیٹر ماسٹروں سے اسی سور كي صرورت بي جن كوفيعها كرنا جاسيني كركس قيم كے اغراض وہ لينے طالب علموں سكے سامنے بيش كريں-اور ان کے اخلاق کو درست کرنے ہے لیے وہ کو ان سے على طرق اختیاریں بیس یفیصل کرنے کا ذمر آئنس اٹھا ماکہ آپ کوندسی او را طل فی تعلیم کے لیے مندوستان بھر کے اللا می مدسول کے لیے ایک ہی نصاب عامید یا آپ کوافلاتی تعلیم سے لیے بی سپی المقرر کونے جائیں جواسی طرح اسلامی مدارس کی اخلاتی تعلیم اور ا فلا فی حالت کا معالیٰ کریں جیسے دینوی تعلیم کے السیکے طرح رہیں۔ بیں ان تا م سوالوں کو ان لوگوں اسمے

سيه يهورنا بورجن كوتعليمكازيا وتهفيسلى تجرسب ميرامقص صرف اخلاتى تعليم كي ضرورت ا ورابمبت كوظا بركما ي تعلیم حوا نان ہے اسے بڑے صبرو تل سے میرے اس ایڈرلیں کو ساہیں - بیں اور زیادہ عرصہ کے لیے " پیر بارخاط بنین مو نامیا بتا - میجھے صرف ایک اور بات کمنی ہے ۔ اور پیر میں تنم کروز کی بهت سے ماہران تعلیم نے زمانہ حال بین کر بیا و دلا یا ہے کہ کہ سے لیتے بالعول کی تعلیم کی طرف تورانس کی۔ وہ بالل درست کہتے ہیں کہ تو می ترتی سے سیے بالغوں کی تعلیم سی ایسی ہی صروری کے جیسی بحوں کی یں ان کے ساتھ اتفاق کرا ہوں کہ آپ نے بالقوں کی تعلیم کا فکر شی کیا۔ ندھرت یہ ملکہ آپ نے اس مقدس درسگا ہوں کوجوصد بوں سے بالغوں کی تعلیم کے لیے قابم سے تبا ہ کردیا ہے۔ آپ ان کو ہفتہ میں ایک دفعدا بنى مسعدول بس بلاتے ہيں گرده بھوكى بھلرول كى طرح اپنى خوراك كے ليے مند أتھا الماكرد كيتے بين جو آپ ائتين نين دسيتے - وه جارها شکتے ہن اوراک انفین پيھر شيتے ہيں - وريد فر ما کہيے که و ه خطيے جو آپ کے پیش امام مساجد میں ایسی زبان ہیں بڑے جے کو مقتد بوں میں سے کوئی بھی نہیں سمجھا، نیفر منس توکیا میں؛ طار مین امام کمی اکثرا وقات نمیں محبقا کہ وہ اسپنے مفتد یوں کو آیندہ جمعہ اک عمل کرنے کے لیے کیا سبق یر معارها ہی -اگراکپ اس خلیہ کی اصلاح کریں اگراک استے تین خطبہ بنا دیں جیسے ہوارے مذہب کے میشوالر ہا كرية تنف نواپ اين قوم كوبهت جلدى تعليم يا فته بيانيں گے - بين عيروسي كهوں گا جوييں پہلے كه جيكا ہوں كم بهين تعليم اورخواندگی کومخلوط نبيس کراه چا جيئي بېځې کوهنغی نعليم يا فته لوگوک کې ضرورت ېځ - صرف نا ظره خوالو کی مزدرت منیں، تعلیم ما فتہ لوگول کی صرورت ہے ۔ نوا ہ وہ الن پڑھی کیوں نہ ہو۔ امک آفر میری جواپنی حفالت كے ليے بندوق كاأسلىعال كرسكتا ہے تقیقی معنوں میں آپ كے بہت سے عالم با بوؤں سے زیادہ وتعلیم یافتہ ہے سیاسات یں اس کی گاہ زیاد عمیق ہے اور وہ آپ کے بابوکی نسبت استیار کی قدر وقمیت موزیا دہ صبح طور بربر کھناہے۔

سوال اب بیب کریم اپنی مساجد کوکس طرح بانع العمر لوگوں کے لیے اصلی معنوں میں بین الله اسکتے ہیں۔ اگر آپ لینے علی رکی اصلاح کا تربتہ کریں تو آپ اس چکر میں بین مبائیں سے کہ کہ کا یا تام قوم کی اصلاح بیں بوسکتی ہے۔ یا علمار کی اصلاح بیلی ہوجس سے فوم کی جملاح ہوسکتی ہے۔ یا علمار کی اصلاح بیلی ہوجس سے فوم کی جملاح ہوسکتی اس میں اس میں اس میں ہوئے کہ اور سے بین اس میں اس میں ہوئے کہ اور کی ایک بیاری کی ایک بیاری کی بیائے ہوئی ہیں گھی ہوئی کی ایک سادہ اور شیال کرنے ہیں ہوئی کی بیائے کہ ان کی بجائے اور سان اُرد و میں گھی ہوئی کی ب جہیا کر دیں جس میں ۲ د ضطبے ہوں یا اگر قمری سال کا کا ظ

کیا جائے تو مہم ہی کا نی ہیں۔ بیر خطبے زمانہ کی ضروریات کے مطابق مفید مذہبی اور اخل فی مضامین بر سکھے ہوئے ہوں۔ آپ کی قوم میں جو امبرین آدمی ہیں وہ ایک امک خطبہ کھے دیں گزان کے نام ظاہر نہ کروکیوں کہ آپ کے لوگ ایک دوسرے کے حاسد میں۔ باون یا مہم خطبوں میں ان نام مضامین کا ذکر ہونا چاہیئے جو اب كى قوم كى ذہنى اورا خلاقى نز قى ئے ليے ضرورى ہىں۔ گران ميں كسى تمنا زعەفيەا مرىرىحبْ نەم و ـ جن آپ اس کتاب کوتیار کرلیں اور جاپ دیں تو تام فرقوں سے علی سے اس کی نصدیق کروالیں کہ بیکتا بے جمعہ کے خطبوں کے لیے استعمال کرنے کے لا این ہے - ان کی اِس بر مُر ثبت کر البی اور اضافین دلاویں کہ آج تک ان کی تُمرس اس سے زیا وہ مبارک مقصد کے لیے کھی استعال نہیں ہوئیں۔اگر متثمر کے سرگروہ لوگ اُن خولصورت جلدوں کوا بنی مسحدوں کے میش اماموں کو بطور بہریہ دسے دہی اوراصرا کہ کرں کہو ہ ان ہی تطبو ں کوسنیں گئے توآپ نے بالغوں کا بہت سا حصہ جار تعلیم یا جائے گا۔ ہیں یہیں کہتا که اُن خطبوں کی مخما بوں کو ایسے علما بھی استعمال کرس جو لینے مقند بویں کی صروریا اُنٹا ورز مانے کی صروریا<sup>ت</sup> کو سیھتے ہیں۔ مگرصرف اُن کے سلیے مفید سمجھا ہوں جو اپنے خطبے خو دتیار نہیں کرسکتے - اوراس سابے ان کو یر انے و بی خطبوں سے مردلینی بڑتی ہے۔ میرے اپنے جدا محد حواہنے زمانے میں ایک معروف مرسی میشا نے اپنی ملکی صروریات کے مطالق لینے خطے خودلکھا کرنے تھے۔ا درمیں بقین کرنا ہوں کہ ہی طابق آج کل آ سب رونٹن د ماغ علما رکاہیے بیں بینیا ل مین کر تاکہ بین طبول کی تناب آپ کو سمیشد کے لیے کارآ مرہو گی <sup>ایس</sup> کو ہی زمانے کے بدلنے کے مائز مدلنا پڑے گا وراس کے ایڈ نین ضروریات زمانہ کے مطابق ترمیم کو ٹالعُ ہوستے رہیں گھے۔

تعلیم اسوال اور مین این کرتا ہوں کہ متورات کی تعلیم کے بعض مامی اور شائق اس عگیر موجود ہیں کا در انسی کہا۔ یہ سے موروں کے کہ تعلیم کے کہ تعلیم کا این کے بائے میں ایک نفط بھی ہیں نے اب کا نہیں کہا۔ یہ عوروں کی تعلیم کو ایک طے شدہ مسلسمج بنا ہوں اور جو تجا ویز میں نے مردوں کی تعلیم کے لیے بیش کی ہیں وہ عورتوں کے حق میں بھی صاوق ہیں میرے نز دیک عورتوں کی تعلیم کا مسلم ایک طے شدہ مسلم ہیں نہیں ملکر میا ب کا ایک معمولی سوال ہے۔ قوم کی ترقی کے بیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ قابل افراد کی بڑی " سی بڑی نغوا و ہی ۔ اگر ہم مرووں کو تعلیم دیں اور عورتوں کی تعلیم کو فرا موش کر دیں تو توم کی مجموعی قابلیت کی مربی ایکی سے موجوم رہ کروہ مردوں سے رستہ ہیں مزاحم ہوں گی اوران کی مضبوط ارادہ و بخشا ہے ، فول می قون کی ترمیت سے موجوم رہ کروہ مردوں سے رستہ ہیں مزاحم ہوں گی اوران کی قابلیت کر مبی کی قابلیت کر مبی کی کر ذیال سے دنوں کی تو اور کی دنوں ہیں ہوں گی قابلیت کر مبی کی کر ذیالی سے موجوم دو کر دول کی اوران کے دنوں ہیں ہوں گی قابلیت کر مبی کی کر مبین کی مالیست کر مبی کی کر ذیالی سے دنوں کی تورون کی قابلیت کر مبی کی کر مبین کی کی تعلیم کو موجوں کی اوران سے دنوں کی دنوں ہیں ہوں گی قابلیت کر مبی کی کر ذیالی کر میں کی خوروں کی انٹریز مرد مون کے دنوں کی قابلیت کر مبی کی کر دیالی کی تورون کی دنوں کی تورون کی قابلیت کر مبی کی کر دورون کی دنوں کی تورون کی دوروں کی تورون کی دنوں کی تورون کی تورون کی تورون کی دنوں کی تورون کی

ار کارخانوں کا کا مسنجا لیسیں تو کوئی یو مین قوم میدان جنگ میں اتنی فوج نم بیج سکتی اعلا وہ جنگ میں دفرول اور کا رخانوں کا کا مسنجا لیسیں تو کوئی یو مین قوم میدان جنگ میں اتنی فوج نم بیج سکتی اعلا وہ جنگ سے امن کی صورت میں بھی ایک تعلیم یا فتہ عورت اگرا بنے شو ہر کے کام کو سمجھا و راس کے افکار میں نشر کا ب ہوسکتی ہو ہیں اس کم نفرنس کے کسی میں دیس اس کم نفرنس کے کسی میں دیس اس کم نفرنس کے کسی میں دیس میں اس کا نفرنس کے کسی کہ نو د فرقد از ان شہی سے ہو۔

میں دیس میں اس کم جن کو کہ عورتوں کے لیے بہترین نصاب کیا ہونا چاہیے "اس کا نفرنس کے کسی کیندہ میں بیٹر نٹ کے لیے چھوٹر تا ہوں جو ان میں کہ نو د فرقد از ان شہی سے ہو۔

#### دعا اورخاكمته

مىل دنيورسٹی کے احاطدا ورعارات بیں کوئی تقریر خطبدا درا پڈریس کمل متصور بنیں ہوسکتا ٹافیت کیر اُن بیں اُس کے جلیل القدر بابن کا سیجی ا در دلی شکر گزارس کے ساتھ تذکرہ نہ ہوا دران کی رُوح برفتن کے لیئے دعانہ کی جائے۔

سیمجھ البیدہے کہ آپ سب صاحب سرسد عظم اوران کے فاضل فرزندسید محمود محترم اوران کے دست و بازوفصیح البیاک بہا در کے لیے دست و بازوفصیح البیاک بہا در کے لیے جن کی روحیں غالباً ہماری آج کی کارروائیوں کی اس وقت ناظر ہیں البیرے ساتھ دست دعا اٹھائیگا اور شرکی فات و نیوں تا بہا درا ورسید محمد علی اور شرکی فات و نیوں کے ۔ مجھے لینے دوست نواب صاجی محمد اسی ق فاں بہا درا ورسید محمد علی مرحدین کو بھی اس دعا ہیں فراموسٹس نہ کرنا چاہیے مہموں نے صدف و فا داری کے ساتھ اسینی عالی مرتب بنین رو کول کی قدم بھرم تھلیب کی رحمۃ اللہ تعالیم اجمعین ۔

اب اسد خواتین وحفرات اسی اس صبروتحل ا ور مربا نی کی بابت آب کا پورشکریداد ا کرتا بول صب کے ساتھ آب سنے میری سمع خراشی کوشتنا ا دراس ایڈرلیس کوختم کرتا ہول ۔ والسلام



أنوبيل سر عبد الرحيم نے سي أئي اي صدر أجلاس سي و بهم (دھلي سنه ١٩٢٩ - )

550 Tol

(منعقده دی سواع)

صدرسرعبدالرضم کے سی اسٹ آئی بالقابہ

مالات مدر

. كورط - مدوح كے حالات اجلاس لسبت و نفر منعقدہ بِذامیں ورم ہیں ۔

خطنهارت

حضرات! به و دیرا موقع مچرکه آپ سے بیری غرت افز ائی فر ماکر مجیست آل انگریا کم ایجر کی کانفرنس کے اسسالا مذابیاس کی صدارت کی خواہش کی ہے۔ آپ جا سنتے ہیں کہ میں زیادہ سے ذیادہ محض ایک شوقیہ واقعت تعلیمات ہوں - اس لئے امید ہے کہ آپ مجھ سے یہ تو قع شکری کے کہ میں اُن مسائل سے بحث کروں جن پر بحب کرنا عرف ایک ما ہر کاحق ہے ۔ میں صفائی کے ماقت آپ کو بیجی بتنا دیناچا ہتا ہوں کہ مجھے اعداد وشا رہیں بجی مهادت منیں ہے۔ اعداد کا آبار سمجھے پرت اُن کو میں صاحبرا دے آفتاب احمد فا کرد بیا ہے۔ جو اوگ تعلیمی اعداد کا مطالعہ کر اُن چا ہیں ، اُن کو میں صاحبرا دے آفتاب احمد فا صاحب کا نام بیا ہے دیتا ہوں جو سم او نمور سے ان کو میں صاحب کا نام بیا ہوں جو مدورا نرسے ایس کا نفرنس کی رقم دواں ہیں۔ نیز میں خو اکر ضیاء الدین احمد صاحب کا بھی حوالہ و سینے دیتا ہوں جو برط

ریاضی دان اور ما برتعلیم بین ان دونون صاحبون کاکام سے کو اگر جا ہیں تو آو سے گفتے طکے افر ہما ما عداد و شمار بوری نظیم و ترتیب کے ساتھ اور تمام مناسب قسم کے مطلو بہ نقشے اور میں اس بیسے میں سامند بیش کر دیں۔ بیرے دوست سرعید القیوم رئیس صوبتہ سرحدی سے پارسال بہی تعنیم کے متعلق الیسی جا مع و ما نے تفسیل بیش کی کھی اور الیسی سفیدا و دعمی تجا و نیر تبا کی تعییں کہ بیٹی ہے کہ ان کا وہ خطبہ میرا رت الیسی کھی اور الیسی سفیدا و دعمی تجا و نیر تبا کی تعییں کہ بیٹی ہے کہ ان کا وہ خطبہ میرا درت الیسی کھی اور الیسی سفیدا و دعمی تجا و نیر تبا کی تعییں کہ بیٹی ہے کہ میں نے وہ و محمید بیٹی جا تھا ورجس بیرخصوصیت کے مساقد اس کا انساز میرت نو نیورسٹی سے نوٹی گھڑھ میں اور مہدوست کا انساز میرت کو بیان کیا تا اور کو تو و محموسیت کے مساقد بھاری اس کا نفر انس کا بیان کیا تا اور کو تو و محموسیت کے مساقد بھاری اس کا نفر انس کا بیان کیا تا اور کو تو و تو ایسی کیا نوورسٹی کا نوورسٹی کی نوورسٹی کی نوورسٹی کا نوورسٹی کی نوورسٹی کی نوورسٹی کا نوورسٹی کا نوورسٹی کا نوورسٹی کا نوورسٹی کا نوورسٹی کی نوورسٹی کھیں کا بیاں میں دو ایسی کی میں کو ایسی کی کا بیاں بیا تو میں کی کا بیاں بیا کی کو دورسٹی کی کو دورسٹی کی کی کو دورسٹی کو دورسٹی کو دورسٹی کی کو دورسٹی کی کو دورسٹی کی کو دورسٹی کورسٹی کورسٹی

جیدا کہ آپ واقعن ہرتیاہی کے جوہا مع معنی اس زمانہ کی قرار دیتے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کی ذہنی ، روحانی اور جہانی قابلیت کو ترقی دی جائے اس کے قوار مشاہدہ وا تخراج و ترتیب نتائج کو بڑھا!

با شے اس کے تصوراً درجہ بات عالیہ کو قوت وی جائے۔ اس کی اخلاقی اور جہانی فطرت کے ہشام ہمترین چو مبروں کو جلا دی جائے اور سب سے بڑھکر یہ کہ اس می اخلاقی اور مبروم ہنیا و ہو تا م دو مبری قوتوں کی ہمال کہ مکن ہو کمل کمیا جائے۔ نظام ہو کہ کہ اس می کا مضمون دائمی اور مبروم ہا زہ دل بی رکھنا سب اور پیر کہ کہ اس میں اور ایک صدی سے دو سری صابی کی سے دو سری صابی کی تعلیمی تی فریز نہیں ہو گئی کہ مبرزانہ میں اور ایک لیک میں ایس ایس میں ایس کو تو تعلیمی تی دو سری صابی کہ مبرزانہ کی سے دو سری اور ایک سے دو سری اور ایک ایس میں ایک واقع ام یا درجہ تھے تا م افراد

نیاز مانداور ننگ نانس

اسی کے ساتھا بیسے قوی الات ہلاکت ایجا د کئے جا رہے ہیں جو بیند کھنے کے اندر یو رسے شہروں کو غاربت اور نبرا روں نوع انسان كاصفايا كرسكتے ہيں توغور كرسے والے لوگ اپنے دل ميں موپر ہے ہیں کہ آیا ہم اس نے زیار کی سرحد پرتو کھرے ہوئے تنیں ہیں جب کرانسان مثل دیو تاکوں کے ہو گے ياته يا وه قولين جود منى محاظ سے ريا ده ميئي بني مين ان مح ندراب مي تيزيفان، بنوليون اور كلايوا در اک کے سے اوار واقعنی اس زمانہ کے قلاموں کے تاہرادردومروں سے سونا چیننے والوں کی ر وح اس درجرمو ودسیے کر وہ لوع انسان کی ترقی کورو کینے کے سلئے یہ طریقہ استعمال کررسہے ہیں کہ ایک د وسرے کو بالک کریں اور فروغرضی اور کو تا ہ نظری کو کام بی لاکرائن قوموں کودیا ئیں چوملی شارشکی مي ان سے کم درجہ ہیں۔ اس لئے یہ ظاہر بوکر تہلیمی تیجو نرمیں آپکولیت نیم کرنا چاہیے کہ نوع انسان کی قدر وتمية حقيقي معنى ميت مجبي جائے اور تنها فورى ، تنگ دل يا نه بهي تعصب اور قومي سازوت التاما ممیندا در بزدلامه منیالات کولیل شیت رکھاجا کے افسوسس ہو کہ بیروہ منیالات ہیں <sup>جس</sup>ے شکا رکھی کھی برسے بڑے نتاعرا ورمو ئے اور فلاسفر می ہوجاتے ہیں ایکن بدمی سلم ہو کہ تعلیم کے معنی اس وقت بہتائیات ہو جاتے ہیں اگر علم کے قلم رو کو فتح نہ کیا جائے جہاں صرف سائٹس کی مدد سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس امرکاپدرے طور مراع راٹ کرنا طیسے گا کہ سائنس حسب نے ڈارون اور مکس کے زمانہ سے اتنی ترتی کی سب که دوسرے علوم بر حاوی مورس سب اس کو بعض تفکر بیست شیادر بدگانی سے دکھیدر ہیں بوزنتچہ اُس خوفناک مطاہر اُوگا جو کہ جنگ عظم سے اپنے غیر تنتا ہی قوائے بلاکت کا کیا تھا جیسی کہ امید لتى رائنس كے موخدا لذكر ميلوسے موجود ہ تعذیب کے ماقدہ بیستانہ رجحانات سے مل كرمنېدوستان میں نعفن سیاسی ا ورفیرسیا سی فلا سفرو*ن کو*اس بات رمجیور کیاسیے کرد نفس کش اور <del>ت</del>نگل باشی سنیاسیون ا ور نقیره س کی د نیاسی جاکرینیاه گزیر بهون المیکن آگر چیرجا مروحساس قلوب شایدر ترغمل کامیته دیلیکین یہ نیس میسکٹا کر اپنے زماند کے ناگزیر دا قعات سرجا نات یا نظرتِ انسانی کی فروریات و فواہشا سعضیم ہوشی کریں۔

اول اس امرکو ذہرنشین رکھنا چاہئے کہ اگر سائنس سے اپنے پیدا کئے ہوئے سنے خطرات ہیں دو چا رکردیا سے تو یہ بھی سائنس ہی ہی جس کے ذریعہ سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی سے بچا سکتے ہیں - یہ ما نذا بھی نامکن سے کہ الیبی حالت میں کرمہند وستان کے اندراور دنیا کے دوسرے معمد رہے اندر لاکھوں انسان زندگی کی معمولی خروریات پر قابض چہوسے کے سبب سے صیب سائھان ہیں اوران کو دوآ سانیاں اور فراخ دستیاں حال نہیں ہیں جی سے بھیرجاعت کی ترقی لاز گا مسدود ہوجا

ہے ، سائنس ہی ایک انبی جزیہ ہے جو قدرت سکے لامتنا ہی و رابع سے بیش از بیش فاکدہ عاصل کرکے اس عالمت کامتھا بیرکرسکتی ہی۔

تعليس الرب

ما ہر تعلیم کو اس پر کھی ستجیدگی سے ساتھ تھار کو ٹاسنے کہ آیا اس کی سکیم میں تد مہب کے لئے بھی کوئی جگر ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کس نسکل میں اور کس حدث ک - شاید یہ خیا ل کیا جائے کہ کما یہ وخیا و کے اصول ا ورمعتقدات كالوگول كي خيالات وعمل مړوه اثر ننيل ريا بي جو الكي زيانه بير عما بيكن واقعه بيسبي كرسوائك نثا ذا فرادسك زمهب اب عجى نهايت قوى او بحيط كل ذريع عمل سجر ليكن بيرام كه ندمي تقليم كو از اوتعليم كح مقاصد كے ساتھ كس طرح منطق كيا جائے بالكل ہى آسان كام نين ہے۔ ليكن یں یہ تجونز کرے کی حمات کرتا ہوں کواس کا صل یہ موسکتا ہو کہ ندمہ سے اصول کو مفہوطی سے کڑ اجا سے اور ندمہی اعمال کے متعلق اپنی توجہ کومِرٹ ان اصول تک محدود رکھا <del>جائے ج</del>ن کوکسی ناً من مدرسب کا رکن سمجھا میا <sup>ت</sup>اہیے۔ اور بھا*ل تک مکن ہو تمام غیر ضرور*ی اور بھیلف فیرمعا ملات کو بھی خارج کردیا چاس<sup>سے</sup> - اس طرح ہم ان تمام مستعد*ی خبن روح*ا نی <del>فر</del> توں کو کام میں لا سکتے ہیں جوانس<sup>ان</sup> کے راہ ترتی پر گامزن ہونے سی مدومعاون ہوتی ہیں۔ اسلام سی ایمان یاعقید عب سے معنی بي قادر مطلق في اطأ عست (وه قادر مطلق جوحيات وكانتات كاخال مربو عادل اوررحمن ورسم يمي روحانی زندگی کا مرکزی اورضر وری جزو ہے۔ اُس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ کل نوع اِٹ ن کو نوٹرٹ خلق کی عام براد ری مینسلک کرفے - اسلام کی اصواتی میں کے کمرف اس رندگی کے اعال سے شکر الفاظ و حباول کے اعادہ یا ترک و نیاز رہانیت ، کے ذریعہ سے ایک مسلمان اینا روحاني مقصد حال كرسكتا بحر- قرآن مي جايج مستين معنى اعمال حسة كرسيخ والوركي تعرفيني مين-لىذاسىبىس زياده المهيت نرسى خرورت كى محاظ سيمسلسل سعى دكوسشش كى بجاوريداس قق سے است سے کہ دوسم کے لوگ بی جسلانوں سی سبسے زیادہ محرم ور واجب التفلیم سمجے جاتے ہیں۔ بعنی ۱۱ معبتهد ( لُ ) میا ہر-اوران دولؤں لفظول کا مادّہ جہد ہیں جب کے معنی سعیٰ و کوشش تے ہیں۔ ہمیں اقرار کونا چا سے کم اعلیٰ درجری کوشش جب نے ایک ز ماند میں اللہ اوں کو ایک عظیم کشان قوم بنا و یا تھا۔ وہ قوم سے ایک عرصہ درا زسسے علانیہ مقصو دہر۔ اس سئے ایک ما ہرِ تعلیم کواس برلحا ظاکر سے کی صرورت ہر کہ مستحکم عقیدہ خدمتِ خاق، ہمرات و کستقلال ، یا جن اس

وحنات یں سے ہیں بن کی اشاعت و ترقی برسچی اسلامی تعلیم کا مقصد ہونا چاہئے و مشرب

توم کے اندرنظ و ترتیب کا عام اصاس کی اجتما کی ترتی ہے۔ لیکن یہ روح ترقی کا فدر بیر اسی ہی ہم سب کو اسلام کی جمہوری روح اور اخوت و مساوات پر کیا فخر و نا زہیے۔ لیکن یہ روح ترقی کا فدر بیر اسی قتی ہوسکتی ہوجب کہ قوم کسنی طروق افون کے فرر بیدسے باہم بپوست ہولیکن سلانوں کی تاریخ اور فود ہا دو فرق کا تیج بہمیں بتا تاہے کہ بیر بپوست کن قوت عرصہ سے مفقو و و معدوم ہے اور اس کے تباہ کن تابئ ہوں کہ بخر بہمیں بتا تاہے کہ بیر بپوست کن قوت عرصہ سے مفقو و و معدوم ہے اور اس کے تباہ کن تابئ ہوں کہ اور ترقی کے اس کی اسی مسلم اور ترقی کے اس کی اور اس کے نظام سیاسی بی اور اور تباہ کی اور اس سورت میں ہم سیاسی اور افتحادی مسلمانوں کے لئے کسی معزز و رہے کا تصور کی با با اے اور اس صورت میں ہم سیاسی اور افتحادی مارت کری کا مہمیشے شکا رو ہیں گئے ۔ اس کے اس کے اس کے اور اس صورت میں ہم سیاسی اور افتحادی کرنا پیا ہتا ہوں کہ نو نیز نسل کے اندرنا کم وضا بھی کا قوی اور ترقی کہ ساتھ جا عت ہندوستان کی دو مری اقوام کے کا کوئی تجربہ الحصاد ون بن سکے۔ ساتھ اسی بیر احماد کی دو مری اقوام کے ساتھ اسی بیر احماد کی دو مری اقوام کے ساتھ اسی بیر احماد کی دو مری اقوام کے ساتھ وطن کے لئے ایک اعلی ترزیر استھ تھ دھال کر سے بیں مدوم حاون بن سکے۔ ساتھ اسینے وطن کے لئے ایک اعلی ترزیر استھ تھ دھال کر سے بیں مدوم حاون بن سکے۔ ساتھ اسینے وطن کے لئے ایک اعلی ترزیر استھ تھ دھال کر سے بیں مدوم حاون بن سے۔

### تبديل اصول

اجتماعی اضطاب و تموج جوبها رسے زمانہ میں اس درجرتمایاں ہے وہ است زمانہ میں اس درجرتمایاں ہے ور دُساء سے وحرف ہے ایک ایک میں تعلیم اصول کے اندر ایک بیتی تر بی کم دی ہی تی الکال ہی ختلف قسم کی اللم اس کی تائیرا ب صرف چند ہی اہرات علیم کمرتے ہیں۔ ایش ا در مرفرا ور آکسفور ڈو و تعمیر جاب الل اس کی تائیرا ب صرف چند ہی اہرات علیم کم برنہ سے جو یا تیں۔ در حقیقت السے برت سے لوگ ہیں جو یہ شین کوئی کرتے میں اس میں کہ تی ترب میں کہ برنہ سے جو یا تیں۔ در حقیقت السے برت سے لوگ ہیں جو یہ شین کوئی کرتے میں امال میں کرت ہیں است کے ساتھ اور زیادہ مطابق نارلیم اس میں کہ تاریخ میں اس میں بہت کم شبر اس میں بہت کم شبر اور میں ایک طرف تو یہ بہت کہ ان اوصا ف و حضائص کو مبالغہ آئیز اجتماعی سے کہ اب تام دنیا کا رجوان ایک طرف تو یہ سے کہ ان اوصا ف و حضائص کو مبالغہ آئیز اجتماعی کہ ان اوصا ف و حضائص کو مبالغہ آئیز اجتماعی کہ اب اوصا ف و حضائص کو مبالغہ آئیز اجتماعی کہ اب اوسا میں و مبالغہ آئیز اجتماعی کہ اب تام دنیا کا رجوان ایک طرف تو یہ سے کہ اب اوصا ف و حضائص کو مبالغہ آئیز اجتماعی کے اب اوسا میں و حضائص کو مبالغہ آئیز اجتماعی کا ان اوصا ف و حضائص کو مبالغہ آئیز اجتماعی کے اب اور اس میں بہت کم شبر اجتماعی کہ اب کا میں کا میں ایک طرف تو یہ سے کہ اب اور اب میں و حضائص کو مبالغہ آئیز اجتماعی کی اب کو میں کہ کہ اب کا میں کی مبالغہ آئیز اجتماعی کی در کا میں کو میں کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کی کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کی کہ کی کہ کی کھور کے کہ کی کے کہ کی کی کو کہ کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کے کی کے کہ کے

المريت مدى ما سريع كعي ام نها وسوسائى كے اعلى طبقوں كے ساتھ تصوص سيعه ماتے ستھ ا در د وسری طرف به که با تقه یا کو آن کی محنت بھی مقرم کی عزت واحترام کی سقت سبے اور یہ کہ اس کی اققادی ایمیت اس سے بست زیا دہ ہونی چاہئے گیتنی کہ اس وقت کہی۔ ہم سلیا نوں کو انسانوں کے اجتماعی خیالات کے اندراس، نقلا بفطیم کا دل سے خیر مقدم کرنا چاہیے کیوں کہ یہ اسلام تعلیا اور اسلامی تاریخ محاببت سے رجال کیا رکے عمل ورا رشادات سے مطابق ہے۔ اس وا قعرسے بری کوئی معیبت تنیں بہوسکتی کہ اکثروہ اصحاب جنھوں نے تمام و تعلیم حال کی ہے جو بندوساین نے ہسکول اور کا بجا فرریو نیورسطیاں ہے سکتی ہیں وہ مقول روز گار نہ پسکیں حتی کرکسی سمی س یک طال شکرسکیں اس سے کل نطام کے اندرکسی ہیت بٹر نیفض کا ہو نا اُبت ہو تا سبے اور میرے نزدیک اورکوئی سوال ابیاننیں اسمے حب ہر بنندوستان کی عام رائے اس در جہتحب ر ومصر ہو۔ تاہم اس میں بتیدیلی کے لئے کچھ نہیں کیا جار ہا ہے اور بٹری بٹری تنخوا ہیں یامے والے ماہران تعلیمی آپ کولی تباتیں سے کر کچے نہیں ہوسکتا میں اس فتوے کو قبول نہیں کرسکتا - اوری بلا الل كتالبول كرهس بات كي خرورت بيه وه عزم كارب اس كي جومسك من آب كيسامني پورے تنقین کے سائنسٹین کرتا ہوں وہ یہ ہے۔ تعجلہی منزل دا بتدائی ٹانوی اور کالجی ) کے بعد اُن کو کسی ا پیے پیشے اور حرفے کی تعلیم دی جائے جس سے فور ًا روز گار با سکے یاجس سے طالب علم کماز کم ان نی خروریات ہم پنچاہے سکے قابل ہوسکے۔ یا بنی فنی یا دہنی رجمان کو پور اکر سکے۔ آپ مب اقلی ہیں کہ ہو و ہارسے سیٹر میں انٹر علیہ وسلم ا ور اُن کی میر وی میں اُن کے اکثر اصحاب رضوان استعلیم اور برسي بيرك انكمه اورققها رحمته التنزعليهم حتى كهشهنشاه كالقه ياؤل كي محنت كوحقارت ونفرت في نظر كم د مکیصنا یا نالپنسد کرناکیا ان کا مول کوخود ذریعه معاش بناگئے اور یه روایت قائم کرگئے کہ جرکھے آپ ہا تھ سے بیے بند گراکد کمایا جائے وہ مرتسم کی دوسری کمائیوں سے میا دک ترہے بہلی بیلی الیس علوم ہوتا کہ اس متنم کاکار دیار طلب علم کے مجھے کھی خلاف سیمحصاحا <sup>ت</sup>ا تھا کیوں کہ اسلامی شانشگی کی <sup>تاریخ م</sup>کا یه دا قعه هرکه طبیعه برسه علما اور اصوفیدا و نبیسون اس حال مین علم تحقیقا میں کرتے اور بری طری كتابير اللحظة عسلته كداپنى روزى عى استغالة عسى كمات تحصه بلكراس سے نينتي تكتاب كراس قىم كى تحنت اور استے اعلىٰ درج كے ذہنى كام ايك دوسرے كے ليك مدومعين من - يدكمناميا میں و اخل نہیں ہے کہ سلما نوں سے اپنے عرفیے کے زمانہ میں ایسے مفیدهنا کع اور حرفے ایجاد کئے جن کی مثال آیة کا نہیں ہواوراب بھی ہماری قرم ہند دستان مے بہترین اور مقدری بنیفیر

## خيال فرتي اورأشاد

بها رسے طریقہ تعلیم پریہ ایک بہت بخت اور جائزا ارام ہے کہ اس سے فقطا تافذ و نقل کی قاطبیت ترتی کمرتی ہے اور خیال آفر نبی اور برابیت کو ترقی وسینے سے بیروا ہی کی جاتی ہوائن لا ان کواس بات سے بہت زیادہ قوت بہوتی ہو کہ ہم زما نہ گزشت ترکی اندھادھ ند بہت شن کرستے ہیں اور اس کو حد درجہ کی دانا کی کی تا ہم بات کو جو بہا سے لوگوں سے کہی ہم بے بیون وجرا مان کیسے ہیں اور اس کو حد درجہ کی دانا کی کی تا سیستھٹے ہیں۔ اس عام اعتقاد ہیں طری علی ہو کہا ختراع وابتدا کرنے کی قوت ذہن انسانی کا گر یا ایک سیستھٹے ہیں۔ اس عام اعتقاد ہیں طری علی ہو کہا ختراع وابتدا کرنے کی قوت ذہن انسانی کا گر یا ایک منفقہ و ہو۔ اصل یہ بو کہا دہ اخراع اس و ما فی قوت کی در اس کا معیا رہج اور من مادہ قبول وقلید ایک منفقہ و ہو۔ اصل یہ بو کہا دہ اخراع اس و ما فی قوت کی در کوشش کی جاتی ہو کو دسوسے اور ابتدا کرنے اور ابتدا کرنے دسوسے کا در ابتدا کرنے دسوسے کا در ابتدا کرنے کی تو در اور زیاد فن دیوں کی علامات ہیں۔ اب کسی تعدر کوشش کی جاتی ہو کم خود دسوسے کے اور ابتدا کرنے در اور در نادفس دیوں کی علامات ہیں۔ اب کسی تعدر کوشش کی جاتی ہو کم خود دسوسے کے اور ابتدا کرنے کی تعدر کوشش کی جاتی کرنے دیوں کو دسوسے کی در کوشش کی جاتی کی دسوسے کے اور ابتدا کرنے کرنے در اور در نادفس دیسے کی میں در کوشش کی جاتی کی کرنے در اور در نادفس دیست کرنے در اور در نادفس کی میں کی در کوشش کی جاتی کی در کوشش کی جاتی کی در کوشش کی کرنے در اور در نادفس کی در کوشش کی در ک

کے مادہ کوترتی ہو گرامی اس باب میں بہت کچھ کرناہے - ماہتعلیم کو بیمی دیکھناہے کہ بچوں کا دماغ گیشتہ کے انٹرسے ترقی کرے اور تھٹھ نہ جائے۔

بوکچین سے اب کک کہا ہجا سے طاہر مہتاہے کہ اہر نیقیم کابیت ریادہ خردری کا دشنیڈ، فن تعلیم اپنے مقصد والے اور شیک قسم کے استاد دں کا ہم کیونیا آبا دریہ جانباہے کہ اُن سے کس طرح پر کام لیا جا ہے۔ آپ صاحبوں کو میرے ساتھ اتفاق ہو گاکہ ہر طکہ اور یا تحقوص ہندوستان میں ہستا دہبت کم یاب ہیں اور ہی وجہ ہوکہ ہاری خواہش کے خلاب اس ملک میں تعلیم کی ترقی اس قدر سست رفتارے ہورہی ہی۔

#### ترمياني

يس اس موقعه ميراب صاحبول كواس بات كى طرف كيى يورى توجّد دلا الهول كرترميية جهانى ایک ضروری بخرید اورتعلیم کی برسکیم کا وه جزولا نیفک بور تمدن انسانی کی ترقی کے داسطے د ماغی " "قابلیت کیکتنی می قدر فتمیت کیول مذہبوا ور اس و چرسے وہ ہما رے سنے کتنی ہی قا اِل حرّام کیوں نہ ہو مگریہ ما ننا پڑے کا کہ صبحانی خوب صورتی اور قوت نہ فقط قدرتی طورسے ہر آیک کوچرت میں ڈالتی ہیں ملکمرسفے سے زیادہ ہرزن ومردکونوش کرتی ہیںادرجہانی تندرستی سب سے بڑی برکت ہے علّا و ١٥ زُين ا سسے بي کسي کو اُکارنه ہو گاکہ صبح سے بھی کم از کم اس قدر تر قی کی قابلیت ہیجیں قدر کم د ماغ میں اور ایک طرف کی توج کر سے اور اس تو تر تی دینے کی اسی قدر ضرورت ہی جس قدر رکہ دوسر کی طرف به علاوه از بر صحبت و ماغی ا در محست عبهانی مین گهراتعلق بطو رعوم متعارفه کے ہموا و رعض شری اخلاقَی خوبیاں مثلاً سرات دیستقلال لازمی طور سے صبانی نبیا دیر قالم میں - ہم فی انتقیقت اپنی ذات اور سوسائی کے متعلق نمایت بطری د مرواریوں کو پورا نہیں کرسکتے ہو بعنی اپنی دات مقبوضات غرت اور آزادی کی حفاظت نمیں کرسکتے ہیں تا وہتے کہ ہارے پاس کا نی ذخیرہ جمانی طاقت جرات میں وبروا منمت كاند مهوبهت مت سيم مندوستان كيمسلمانول كاايك توى الفرادى اورا ورتدني زندلي کے ضروری ۱ وصاف میں انخطاط ہور ہا سہے اور بند وسشان کے بعض حقوں اُ وربالحضوص مریب صوبه بنگال میں بیصهانی انحطاط ایک بڑے خطرہ کی صدیک بیمویخ گیا ہے۔ یا ایس ہمکس قدریم اُسخاص ہیں جو تر میت حسمانی کو ماہر من تعلیم کے صلی فرائض میں داخل سمجھتے ہوں ۔ یں اپنے ماہر میں کیم سے نهایت خلوص کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ وہ سلمان نویوانوں می صبمانی نشو و نامیں بوری کونٹش کریں

نواہ اس کی وجہسے امتی نامت میں کم طلبہ پاس ہوں اور اچھا درجہ نہ حال کرسکیں اگر چرمجھ کولفتن ہے کہ ایسانہ ہوگا۔ ہرحال امتی نامت میں کمی کی زندگی میں کا میابی سے بولفینی سے کافی لانی ہوجا مگی۔

عوام كم فتعليم

عام وگوں پر تعلیم صیلا نے کے متعلق بڑھی ما نتاہے کہ قاب اور جربیہ ابتدائی تعلیم ہی اس مسلوا مل ہی اور ہی ترقی یا فتہ ملکوں کے بھر یہ سے نابت ہوا ہے۔ لیکن ہر ماننا پڑے ہے کہ گوائس سے ملک کی گور نمنٹ پر الزام آ ہا ہی جس کوعوام کی ضوصیت کے ساتھ محافظت کا بڑا دعویٰ ہی کہ اس بے برا اس باب میں دل سے مجھے نہیں کیا جمعہ کو لفتیں ہے کہ بٹرگال کی حالمت اس باب میں مرب سے بڑر سے میں خوج بہد و ستان سے تعلق رکھتاہے اور بائضوص بند و ستان کے حکم افوں کواس خیال سے میں کو کہ ہراکیا ہوا ہے۔ در تعلق رکھتاہے کا ایک نما بیت تقدر حقہ مزدوری بیشہ لوگوں کی تعلیم مربلا پر ا کہ کو کہ ہرایک ایسے کام برصرف ہو تا ہم جس سے اُن کے نفع کا احتمال ہو حالال کہ محال مان کا ذیادہ ترصد اُن ہی کا بیدا کیا ہوا ہے۔ در تقدیق و اُن کی نفع کا احتمال ہو حالال کہ محال مان کا ذیادہ ایتعالی تعلیم دینے کی تجدیز کی ہم اور لیم حصر خردے کا یا را اُن ہی سے ہر ہر در کھا ہے اور یس ہم بتا ہوں کہ بھا رے مالکان جا کما درجی میں زیادہ تر پاہلیش داخل ہیں اس پر بٹر پڑا دسے ہیں میں نہیں جا نہ ہوں کہ بھا رے منت بھرال جیلیٹ کو کونسل ملک سعن فاخوا ندہ ہو سے کا دھتہ دو درکر ہے کا عزم بالیخ م کم بر کو انتخا اور اس یا ت کو کہ بوشوں کر بی سے کوم فرف یہ اُسی و قت و اُن عمل ہوجب کوم فرق ہی لوگ برد انت اور اس یا ت کو کہ بوشی کر بیا تا ہوں تا ہو تھیں۔

میندون ہوئے کی کہ مسلم کی ایس ایسوسی کے پرسیڈنٹ سے ہندوسان میں رہر بزلمہ ہوار کی توسیع کے مسلم پر بحبث کرنے ہوئے اس بات بربب نرور دیا کر رائے وہندوں کی ایک بڑی جات ناخواندہ ہواور اس درجہ سے جماعت رائے وہندگان کی ترسیع نا آدا باعل ہوادراُن کی دائے میں بغیرات پالزمبیط کی سم کے النظمی ٹیونشنوں کو بہندوستان میں موافق ٹر میں بنیں السکتی ۔ ہیں اس موقع پر ایک بڑسے پولٹیکن سے کہ بہر میں کی نسبت بہت انتقابات کو رکھنٹ آف آنڈیا کو خصوصیت کے ساتھ سفارٹ کا بہیشا فسوسس رہا ہوکہ اصلاحات کے بانیوں مے گور کھنٹ آف آنڈیا کو خصوصیت کے ساتھ سفارٹ کی وجہنیں مالی کیوں بندیں کی کھوام کی تعلیم کو بہت جلد ترقی دینے اان کی اسلیم کا بڑا ہز و ہی۔ ہر صال ججھ کو کو کی وجہنیں مالی ہے گرزمنط آف انٹیا پرانیا طراا ٹرکیوں نہیں واسے اکر موجودہ ماقا بالطینیان حالت دمیت ہو۔

#### زبان اردواورمدرسه

مھے کو <sub>ی</sub>ہ تباہے کی عزو رت تہیں ہے کہ تعلیم شبہ سے پیچا نذہر بلا امراد ایک وسیع لٹر بھ<u>ر کے نہیں مہ</u>لی ہے۔ جوعام آیادی کی دسترسس میں ہوا س سے ہم فوراً فررایت میں کا درایک مشترک زبان سکے مسلم پر ہیو نخ جاتے ہیں جو ساری آباد ی کی ایک ہوا در اگریہ انجی نامکن ہو تو کم از کم ہند دست ن کی آبادی مے اس صفیہ کی منترک ہوجس کو سم سلمان کہتے ہیں ادر جن کی تعلیم سے و السطے ہماری خاص و مرد اری ہے - سال گزمنستہ میں نے علی گڑھ کی اپنی استے میں نتایا تھا کڑ کی رسم الخط کوا ختیا رکیا جا اسے جس کے ذربعيرس اياك منترك زبان موزاهكن سبيحب ملي ايك مركب لغث مراب عنت مراجو منسكرت عرب اور فارسي ما خوز موالیبی زبان فی کخفیفت ارد وسیرص کویم خواه اس نامهست یا دکریس یا مهندی کمیس است ہند د ستان کی دوٹیری قدموں کوایک مشترک قومی لٹر پیجرکو تر تی دلینے کا پڑا موقع سلے گا۔ گریہ خیال السائب كرحس كو في الحال مند و بولفيش قبول مدكري مع - فندا من اس مرز رياده كفتكوندكرون كا-بااي بهدیه به راسب سنے برا فرض ہوکہ فی امی ل ہم اپنی ساری قوت کواردد کی تر تی میں صرف کریں کیو ل کہ نقطاس کے **دربیرسے اسلامی روحانی قر**لتوں اور نیزا سلامی تاریخ اور شاکسٹنگی کی اعلیٰ روام**یّ**وں کو بغرض تعليم استعمال كرنا بهارب لي مكن بي- اس كانفرنس كوبيكى ياد ركهنا چاسبى كرروش فيالى کے ساتھ قرآتی کریے کے لئے ہم کوا سین علماء سے ہی ا مرادلینی جاسیئے ۔ اوراس مقصد کے سلئے ہندوستان کے بڑے مرسول کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیئے تاکدوہ دیگر تعلیمی فرائع کے ساتھ ساتھ اسینے مناسب قراکفرل واکرسکیس متمدّن زند می شل ایک فالب کے ہے اور اس میں میلان علیحدگ زياده كوئى چېزىر بادكن نىيى بوسكتى -

المدّن

یوں کہ تعلیم کا ایک خروری جزو گھریں متر وع ہوتا ہے اور خود قدرت سے اُس کو اُلوں کے سپر دکیا ہے تعلیم کے طرق و ذرائع ہر کیف کرنے میں ہاری تو بعر لازی طورسے الیسی مست میں بجر تی جہ ان ایک معالم کی اور ناقابل گزا دیردہ ہماری نظروں کے سامنے پڑا اہموا بوجب تک کوسلا کا مورثیں اُس کی معالم کا معالم کا محال ناکر لیس جو میں بے بتا ہے کی کوشش کی ہجا س شکل کوکسی قدر مول کرنے

كام يعظمت

 پید ا بہو سے بیں اور یہ و بکھنا ہے کہ بند وسٹان کی فاص حالت اور سلان کی تعلیم کے تحقوظ مہائی کے تحاظ سے کون ماطر لقہ بمور ول بہوگا اور جور شکارت پر خالب آئے وا سطے طرق اور ذرا ہے بی کہ نا ہیں ، ان سب باقوں کے واسطے ایک ستقل انتظام کی خرورت برصبیا کہ آپ کا ہم ۔ آپ کواپنا کا کمرتے رہنا ہوگا جب یہ کہ کہ گورش کا صیفہ تعلیم رفتہ رفتہ اس قدر ترقی نہ کرسے کہ اس کو ہیرونی مدد کی خرق میں کہ بر برسی برسوں تک آپ کوسی تعدید مون تعدید کرنے ہوئی کہ می محمط طریقوں ہر ترقی بھینی ہو بوکام آپ صاحبوں سے کہ نی ہوگی ۔ آس وقت الیسی حالت بیدا ہوگی کہ می محمط طریقوں ہر ترقی بھینی کیا ہے تاکہ والوں سے ایک اس محمل میں محمل میں محمل میں محمل میں محمل میں ہوئی کی محمل میں محمل کی گور کی محمل کی گور کی محمل کی گائے ہیں کہ اس ایک محمل میں محمل کی گور کی محمل کی گائے ہیں کہ مطابق میں محمل کی گور کی مدید اور جب تک یہ برمیک کا موجول سے موں اور جب تک یہ مربیک کا موجول کی مدید میں موجول کی مدید اور جب تک یہ مربیک کا موجول کی مدید اور جب تک یہ مربیک کا موجول کی مدید اور جب تک یہ مربیک کا موجول کی مدید اور جب تک یہ مربیک کا موجول سے موجول کوسی میں قوت نمول اور آب باخی باتی کرنا الی باتی کو در خدید تک یہ در جب تک یہ مربیک کا موجول سے موجول ایک مدید اور جب تک یہ مربیک کو در بربیان کی توجول کا مال بازی ور در جب تک یہ مربیک کا موجول کی در جب تک یہ مربیک کا موجول کو در سے مربیک کا خواب ما مرفر فیلیم دور تا موجول کی در خدید تک درخوں دار خور شہود وا دیجولوں سے کون کو در سے مربیک کا خواب ما مرفر فیلیم دور کی موجول کی درخوت اور در جب تک یہ درخوں کو دور سے مربیک کا موجول کی درخوں کا خواب مام فروق کی در با سے مربیک کو در سے مربیک کی درخوں کا خواب مام فروق کی درخوں کی درخوں کا موجول کی درخوں کا موجول کی درخوں کا درخوں کی درخوں کی موجول کی درخوں کو درخوں کی درخوں کی درخوں کا موجول کی درخوں کا موجول کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کا موجول کی درخوں کی درخو



(منعقدة مداس ١٩٢٤ع)

# صدر مرشيخ عبدالقادر فان بهادر مي أني اي

### فالانتماء



خان بهادر سر شیخ عبدالقادر صدر اجلاس چهلم ( مدراس سنه ۱۹۲۷ ت )

دوسر ایگاند و بیگاند و بیگی نه و بیگی نیجا سلندا و رسهادی کے سنے موجود و ند ہو۔ لیکن مبارک یا دی ہے قابل بیں وہ لوگ اور فوز کے لایق میں وہ سیوت بیٹے جواس قسم کی شکلات کا مروانہ وار مقابلہ کہ کے اسپینے وجود سے اسپینے اسلاف کا امروش کرتے ہیں۔ اور اپنی بہتی سے ملک اور قوم کی اموری اور عزب میں جارہا اور کام الحصیں جوال ہمتیت کو بیت میں جارہا ہما اور کام الحصیں جوال ہمتیت کو بیت میں جارہا ہما اور کام الحصیں جوال ہم ہمت اور جوش کو ایسی مصیبت کے فرصت میں لکھا جا بیت کا حق کی فرصت اور جوش کو ایسی مصیبت کے وقت میں وفیط متر لزل مہونے سے روکا بلکر خود داری اور شرافت نفس کے جو برخط کی فرص سے اپنی زردگی کے برخط زرانہ میں مدد کی وفیص سے اپنی زردگی کے برخط زرانہ میں مدد کی وفیص سے اپنی زردگی سے میں مدد کی وفیص سے اپنی زردگی ہمت اور جا الحقیق اور بہترین خیالات کے در بعیرے اپنی برمتا سے برمتا شریق شریان اور ملک والی شان سے ساتھ بیش کرنے میں کا میابی حال کی جان اور ملک والی شان سے ساتھ بیش کرنے میں کا میابی حال کی جان اور ملک والی شان سے ساتھ بیش کرنے میں کا میابی حال کی جان اور ملک والی تارہ میں ہو ہے۔

شیخ عیدالقادرسین فورمین کرمیین کالیج لا بورمین تعلیم یا نی ا در فرق تعلیم کے مشہور ما سرڈ اکٹر مسر سیج سی آرا بونگ کی شاگردی سے ہرہ اندوز ہوئے ہ

اسكول اوركا كي دُونينگ سوسينيون سيدان كويهيند دليمين رمي جن كي بحث ومباحثه مي ده دلى النوق سيد شركيب بهوسة او رحدة ليقت تقد ار دواد بيات او راس زبان كي تناعري سيد و وق سخن لينا انهول سي اسكول كلاسول بي بين بغروغ كرد يا تحا اور يبي كاكا بح كلاسول كي آخر نزل تك جارى را به النا النهول سيد المولاد بيد اور كالرانسا بيدا أر انشا بيدا أر انشا بيدا أر انشا بيدا أر كويس من فرانس المولاد بيدا وركا وانشا بيدا أر كويس من فرانس المولاد بيدا وركا وانشا بيدا أركو بيدا الكي فرق القريم اور اسبيكرى كي شرت وسعت بيلا ان كي خوش تقريم اور اسبيكرى كي شرت وسعت بيلا ان كي خوش تقريم اور اسبيكرى كي شرت وسعت بيلا من كي خوش تقريم اور المهيكري كي شرت وسعت بيلا من كي خوش تقريم المولاد و منظم و منظم المركول المولاد بيدا من المولاد بيدا من بي بيلاد و المولاد بيدا بو الكيم و المولاد بيدا بو الكيم و المولاد بيدا بو الكيم المولاد بيدا بو الكيم و المولاد من من المولاد بيدا من المولاد بيدا بو الكيم المولاد من المولاد بيدا و المولد بيدا بو الكيم المولاد بيدا بو الكيم المولد بيدا و المولد بيدا بو الكيم المولد بيدا و المولد بيدا بو الكيم المولد بيدا و المولد بيدا بو الكيم المولد بيدا المولد بيدا المولد بيدا بو الكيم المولد بيدا المولد بيدا بو الكيم المولد بيدا المولد بيدا بو المولد بيدا المولد بيدا بو الكيم المولد بيدا المولد المولد بيدا المولد بيدا المولد بيدا المولد بيدا المولد المولد بيدا بيدا و المولد بيدا المولد بيدا و المولد بيدا المولد بيدا و المو

قبول کرلی۔ موہدائم بیں اسی اخبار کے حیف ایڈ بیٹر ہوگئے (و رسمندائم میک کا ل دس برس احنب الم فراسی کے اہم فرائض پوری قابلیت کے ساتھ انجام دسیتے رہے۔ '' آیز دور " اس زمانہ نے مشہور اور با ہز اخبار وں بیں نفاد ہوتا تھا، بنگال، بمبئی ، مدر اسس وغیرہ میں برا درا ن وطن کے بہیدوں مشہور رو ذیارے جاری سنجے لیکن ایس و قت تمام مہدوستان میں اگر مسلانوں کا کوئی ترجان تھا توفقط آزر دور جو اپنی اصابت دلئے سنجیدہ خیالات سے ملک اور قوم کی رہ نمائی میں کسی سے کم نہ تھا۔ شیخ عبدالمت در بحیثیت ایڈ میٹر آزر ور من صوف ایمی انگریزی کی مسلے میں شہرت حال کر ہیئے تھے بلاان کی اور و و تریری بحی نمایت دل جو اپنی اماری ہوتی تھیں اور ان کے قلم کی قوت اور خیالات کا دور عام طور یہان لیا بھی نمایت دل جو اس میں ایک ما ہوا روسالہ جا کہ ان کو امادہ کی خارت گراؤ کی میں بران کی خارت گراؤ کی میں بران کی خارت گراؤ کی میں اس بران کی خارت کی خارت کی خارت کی اور ان کی خارت گراؤ کی میں اور ان کے کہ میا ب نشان چھو ڈسے میں کا میاب ہوا اور ان کو کو میا ب نشان چھو ڈسے میں کا میاب ہوا اور ان کو کو میا ب نشان چھو ڈسے میں کا میاب ہوا اور کی خارت کی خارت کر میا ہوا کہ در اللہ کا نشان سے در اللہ مذکور کی عمری ختم ہوگئی۔

سنیخ عبدالقا در بے خزن کے دریو سے نہ حرت بہترین سے کا بہترین لطریج پر رتب کیا بلکا اس فرقیم سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے دین مصنون کا روں کی صف میں اعلا یا یہ کے نامتر و ناخل شا مل نظر آئے تھے - مثلاً ڈاکٹر سراقبال ، چودھری خوشی محد خاں ناظر بحبٹ شاہ دین یا یہ کے نامتر و ناخل شامن ناظر بحبٹ شاہ دین سے سید ناظر بحبٹ اوا کلام آزا و ، مولوی طفر علی خاں ، سید سجاد جیدد ، مولانا حرت سید نامل میں منتی دیا بزاین نگی دغیرہ - وہ مخزن سے ایڈ سٹر سلال بالا بات کے بعد آئریں اڈسٹری کے فرائفن سے انجام و بیتے رہے ۔

مرحوم مُخرَن کے مضاین کتابی شکل میں لتا کع ہوئے ہیں پنیائج انتخاب مخرِن کا حصہ اول دوم شائع ہموکر سرکاری اسکولوں اور دولت آصفیہ کے مدارسس میں مطور نضا تقبلیم واخل ہم۔

تنم العلماء مولوی محد بوسف رنجورسے کلکته بین مضابین منخ ن کا ایک اور هجوع کلام آرد دکے دام سے چھا پاحب کورس میں د اض کیا۔ مام سے چھا پاحب کورس میں د اض کیا۔ معنی ام سے چھا پاحب میں ان کو اجبار آ زر در اس کے مالک سے لیون اختار فات بیش آجائے کے باعث تنظم تعلق کرنا پڑا۔ اس غیر متوقع واقعہ کی بدولت وہ اخبار نولیدی کے جائے دو مرے مشاخل اختیار کر میں میں میں ایک سے اور بیش کو کا لت اختیا رکر سے کی خرض سے سے میں انگلستان سے اور بیش کو کا لت اختیا رکر سے کی خرض سے سے میں انگلستان سے اور بیش کو کا لت اختیا رکر سے دوران قیا میں انگلستان میں انھوں سے میں سال کا زماند یں میر سے کر والیس آئے۔ دوران قیا میں انگلستان میں انھوں سے میں سال کا زماند

مفیدنشافل میں سیرکیا۔ اُنھوں سے خصرت قانون پڑھے اور سند لینے کی کوشش کی بلکہ پڑھنے ، دیکھنے سننے کے بعد ہر جزیر پخور کیا اور قبریم کے خیالات کو سے کراس کی تقیقت سے واقفیت ہم ہونچا کی وقعیمی سیاسی اور سخت سائل حاضرہ پڑھنگر کو کے وقعیمی سیاسی اور سخت سائل حاضرہ پڑھنگر کو کے داوا بھائی نورو زجی مواکو کھلے اُن بھائی سے دماخی تربیت کی اصلاح بیش نظر دکھتے تھے انھوں سے ملاقا تیں کرکے دوستی پیدا کی۔ توبی اور اسلامی خدا کی خوش سے ملاقا تیں کرکے دوستی پیدا کی۔ توبی اور اسلامی خدا کی خورت پیدا کی جوز سے نے دار سے اُنر میں سیدامیر علی اور شہور آفاق کلگرامی برا دران سے مراسم اخوت ہیں تا کی خورت ہوئے کے بیدا کی خورت ہیں ایک بلیغ لکے ارکی صورت ہیں توبی کے بخد سے کے دار سے ایک بلیغ لکے ارکی صورت ہیں توبی کی مورت ہیں توبی کی مورت ہیں جو دو سری طلب کی اور مقامات کے سفر میں گراری جو بیں ہریں ، میلان ، انیس ، قسط طین ، شام دو مربی طلب کی ہوئیت ، ان کی معاشرت و دو البی سے بھوٹ ہیں اور منا بار ہوں اور منا بل ہیں ۔ سفوش طفلینہ کے بعد سفر نوان مربی معالم سے معام مقال میں اور منا بار میں اور منا بار سے دیکھتے ہیں جس سے مقام خلافت کے مطالعہ سے معام ہوت و سیسی مقام خوات کا اندازہ ہو گا ہو ۔ اس کتا ہو در گھتے ہیں جس سے مقام خلافت کے مطالعہ سے معام میں ہوتا ہو کہ دو جس جیز کو د سکھتے ہیں آئیں مورت کی اور بنیا ہو ۔ اس کتا ہو پر اختا ہوں کے اور بنیا بیات عمدہ تیوں سے دیکھتے ہیں جس سے دان کی مطالعہ کی قوت اور میں سیت معلومات کا اندازہ ہوتا ہی ۔ اس کتا ہو پر اختا ہو دیا ہے ۔ اس کتا ہو پر اختا ہو دیا ہے ۔ اس کتا ہو پر اختا ہو دیا ہے ۔ اس کتا ہو پر اختا ہو دیا ہے ۔ اس کتا ہو پر ان انوام دیا ہے ۔

انھوں سے پورپ سے واپس آکر دہی ہیں وکالت نٹروع کی کچرد وسال بعد دہی سے لاہولہ منتقل ہوگئے سالواء میں آپ لائل پورے گؤی نسط بلیڈ را ور ساب پر کے سالواء میں آپ لائل پور میں آپ ندحرف فویواری کے مشہور اس عہدہ براکھ سال کا کس بغی سالواء کا مرکز اللہ کا کی ور میں آپ ندحرف فویواری کے مشہور دکھی سے استحد بلانما بیت ویانت وار دکمیل سرکا رتصور کئے جائے تھے بنت الیاء میں آپ سے اس ملا تر سے استحداد کے بیا ور لا جور کا فور کا فور کا فور کا ور لا جور کی گور میں آپ مالون کے میں تاب کا تورک ہے ہیں ہیں سیکھ انسان کا موقع ملا جونا نے سالواء میں آپ عارضی جے کی میں تبدیل کی کورٹ لا ہورکی ہے ہیں سیکھ اور تعدادان ایک موز ذخد مت برآپ کا تورکی آئے۔ اور تعدادان ایک موز ذخد مت برآپ کا تورکی آئے۔ اور تعدادان ایک میں ایک کی در سال کے میں آپ کا در شام کا در در ایک اور ایک کا تورکی گئے۔

سلافیاء کے خرمی مغربی اضلاع کی طرف سے کی بیایا کو اس کے ممبرنتخب ہوئے اور اس خرمست کو خوش اسلوبی سے مساقد آخر سلافیاء تک انجام دیا کونسل میں داخل ہوئے ہی آپ کونسل کوئٹر ، بریسیڈ شک اور کھر سلافیاء میں بریسیڈ نسط منتخب ہوئے اور اس منصب پر آپ سب سے بین نتیب شده بهند و سانی پرسید شط مقی مصلاً که ای گرنمنط بنجاب کے و زیر تعلیمات کی عارضی حکم فالی موسے بین اور وزیر تعلیم کی حکم فالی موسے بین کا تقریر گریمنط سے مناسب سمجھا اور بیرلسید شامل اور وزیر تعلیم کی دونوں ایم خدمات نها بیت والن مندی اور صن تدبیر کے ساتھ اس اندا نره سے اور اکر سے نیس کا میا بہرے کہ اگر ایک طرف نولسل کا بر ممرز پ کا مداح رباقی و وسری طرف بیلک نتا خوال رہی۔

سلالی در کوانیا تا کارنزش آف انگریاست بمنطوری و زیر بهندشیخ عبداً گفاد رکوانیا تا کنره مقررکه کے انجمن اقوام عالم س بھام جنبیوا روانه کیا اور جنبیواست و ایس ہوسٹ کے بعدلوکل گورنشٹ کے جیسلیٹر کونسل کا ممہ نامز د کیا۔

دسمیرلتین و کی اندیسلم لیگ کے سالانہ اجلاس شعقدہ دی کے صدر ترخیب ہوئے۔ یو ای کی کی اور میں سرکے معزد خطاب سے سرقرا السکے گئے اور حولائی مختلفاء میں جیب میاں سرفضل حسین رونیو بمیرانگرکٹیو کونسل گور نمنٹ بنجاب مہندوستان کے نما سکنو مقرر ہو کمرائمن اقوام عالم کے اجلاس میں مفرکت سکے سلئے مامور ہو لے قان کا مہتم یا لشان عہدہ سرعریدا لقا در کو دیا گیا اور آں خدمت سے نومیر کا 18 میں سبک دوشس میورے۔

## خطرصارت

خراث

بيد امهو- ا ور ده اپني مد د آپ کرك کا پلندخيال ميني نظر رکھيں-اس اسم مقصد کی اشاعت اس مرتوم رہ نمائے قوم کی زندگی بجر جاری رہی ہے۔ اوراُن کے انتقال کے بعد اس کا م کا بٹر ااُن کے دوست ادر رفیق نواب محسل المک مرحوم سے الحفایا۔ اوراکن کے بعد اُن سکے دوسرے ان تھاک رفسیت نواب، وقا لآ لماک مردم سنے اس مفید کام کوجاری رکھا۔ یہ فروری نہیں معلوم ہو تاکہ اس جا حست کی كار گزاريوں اور اس كے دل حيب دور ترتى كا ذكر تفصيل بے كے رويرو كياجا سے - يا ان سب یز ر کا ن ملت سکے نام لیے جائیں جنھوں نے وقتاً فوقتاً کا نفرنس کی کامیابی میں مرد دی ہے اس قدر عرض کرو نیا کا فی ہو کہ گز سنت ہوالیس سال حیں قدر بھی مڑے بڑسے آ دمی مسلما نان مہند میں ہو سے ہیں پاچھو مة وتعيى خدوت قومي انجام دى بين -انميس بالعموم اس كالعزنس سے كچھ نه كچه تعلق و با سى - كئى سال ياك اسس كى عنان نظم رنست ميرك واجب الاحرام د وست صاجزاده وأفتاب احرمنال كي التولي رىمى اورجىپ ۋە صاحب وزىرېندكى كونسل كى ركن بوكرانگلىتان سىلىكى تواس كى دىمردا رى كا قر عرُ فال ہم رسے قابل سیکرٹری نواب صدریار جنگ بهادر مولوی محرصبیب اِ ترحمان خاں صاحب نشر دانی کے نام محلا۔ ان کی اسادہ محبت اورمسلیا نوں کی ندسی علی ترتی سے ان کی گھری ولٹمیسپی كهيه صاحبان مسي يوشيده نهين - انتى كى كوشش سے وه دوايات جواس كا نفرنس سے محصوص حتين -ُ قائم رہیں ۔ وہ اعلیٰ تخیل جو کا نفرنس کے متما زیانی سے میش کیا تھا بھوم کی نگاہ میں جیار ہا ۔جنگ عظیم کے وصله فرسا زمات میں اور اُن متغیر صالات میں جو جنگ عظیم کے بعد سیرا ہوسے کا نفرنس طبی صل یک تعلیمی جاعت کی مشعل کورد شن رکھنا کچھ اسان کام نہ تقار والاناء کے دا تعات کے بعد جوسیاسی بوش ملك مندسي بيدا مهوا- اس كي موجود كي مين لوك سواك سياسيات كيكسي جيز كي طرف الوجة نہیں کرتے گئے اور بھاری توم اس قامرہ کتیہ سے کھیمشننے نہ کتی۔ دیگرا بنا سے وطن کی طرح اک میں بھی مہما ن تھاا وران کے دماغ کمیں۔یاسی ا'مور کے متعلّق کوئی فوری تغیّر پیدا ہونے کے تھاب لیے رىپى مىقى-كوئى شورە جود دراندىپ نەمدىنانىي چاتا تقا. اگر كوئى اُن سے كهمتا تقا كەتقىيم دىيىن پیاسے پر بھیلانی جاسہئے۔ اور ایدن گہری ہونی چاہیئے اور اس کے یعیسیاسی ترقی کی امید رکھنی جاہے۔ تراس كى بأت بركونى نويمة منيس كرا تعابل بعض لوك اس دائه بريسنست تع اوراكسع وقيانوسي أور پارینہ ٹاستے کے رگرنہا رے پاہمت *سیکر طری صاحب* انگامساعد حاکات سے خوف ز وہ نہ ہو<sup>کے</sup> ا ورانھوں نے ناموشی ، مگر استقلال کے ساخة اُس کام کوجوا کن کے میروتھا جا دی رکھا- اور کئی میکر بہت کا میباب ا جلاکسس اس کانفرنس کے ہوتے ریاسیے۔ جنا بخہ اُن بن شراوا و کا اجلاکست میں

على طرعه كالبير (يواب مهلم لونيورسٹی ہے) كى يو بل سكے موقع پر على گرط هيں ہموا يضوصيت سنے قابل ذكر ہے بلاتا 19ء میں دہلی میں اجلاس ہمواا و راسس سال ہم آپ كى پر شوق دعوت پر حوسرى مرتبر مررسس ہیں جمع ہم سرے ہیں -

صاحیان إلمجه عرصه سیربعض لوگوں کی را سے کا بدمیلان سبے کہ اب استعلیمی کا نفرنس کی يرهينتيت ايك ابيي جاعت كيروسارك جند دسشان كيمسلمانول كتعنيمي ترقى كي علم مردا رمو مزدرت نیس دہی۔ کما جا تاہیے کہ وہ پرزور نمالقت جوایاب زیانے ہیں تعلیم جدیدا ور النگریزی یر <u>ٔ سنے سسے متعلق کمی ا</u> ورسس کا مقابلہ *مرسب پر مرحو*م کامیا بی سے کریتے رہے آپ باقی نہیں با*کر حف*رات علما ولمي موجو وه تعليم يا كم ا ز كونعليم جديد ا و تعليم ندېبې كو يك حاكرينے كےموافق ہوسگئے ہں ا ور اس بہیں اس کا نفرنس کے منفاصد کی اُٹنا عبت پرخریج کریے کی ا دراس کے لئے تکلیف اٹھا سے کی غر درت نہیں۔ یہ کمبی کهانبا تاہے کہاب ملک *کے فخت*لف حقوں میں صویہ وارتعلیمی کا نفرنسیں ہیں ا ہو گئی میں اور وہ اتبے اسپے صوب کی تعلیمی خرور بات کی اچھی طرح بزگر ی کرسکتی ہیں اور اس صوت یں آپ انڈیا اجماع کی اور اس کے مصارف کثیر بر داشت کرنے تی عاجت سنیں دہی میں یہ تسليم كرّنا بول كريه و و نول ويوما من خاصى مُرِز ورس گري ان هرات سن جويه رائ رحمة بي -بدا دک اخلاف کرینے کی جر اُمت کرتا ہوں گویہ درست ہو کہ تعلیم جدید سے فلاف ہوتعصب تفاوہ رفتہ رفتہ کم ہوتا جا تا ہے تاہم بیر بھی میچے سبے کہ ملک سے کئی جھٹول ہیں بیٹھ تسب اب تاک موجو دہمے اور خاص کراُن علاً قوں میں زور دارسیے جمال اُن معاصبا ن کا اب تک زیا دہ اثر ہے حیر دلویت کو ذریعہ معاش مبّا اُنے ہوئے ہیں ۔ وہ تعلیم مید برکو برا کتے ہیں اور اس کو گھاسنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اور ندمہی اور دیگروہے ہات سے م اس کا اثر زاکل کرشتے ہیں۔ رہیں صویہ وا رکا نفرنسیں ۔ اس میں شک نہیں کہ وہ مفید کام کر رہی ہیں ۔ گران کی سامی کم دمبش غیرسلسل مہوتی ہیں اور اُن کے یا وجو دایک آل انڈیا جاعت کی فیرورت باتی رستی سے جوائن مساعی کی کمی کو یو را کرسے- ا درا ن کاتنمتر اور ٹکسلہ مبو۔ علا وہ مریں پیلی قاباتسلیمے کہ اس قسم کی تحریک مسلما ناب ہند کے اجتماع کے خیال سے اور اُن ہیں اتحاد پیدا کرے کے لئے بلت کا راَم ہے۔ اس زیابنہیں جب سیاسی حیّا لات میں بہت انتلاث ہوا ورٹشلٹ افراً دقوم اور ہسلامی فرقو<del>ں</del> اغراض میں بام بھا دم ہور ہا ہے۔ یفنیت ہے کہ اس کانفرنس کے زیرسا پختلف فرقوں سے مسلمان کیا بنیم بین ادر شیخ سنی مقلم غیر مقلمه احدی غیرا حدی سب ل کر قوم سلیانان کی ذمنی اور مادی نرنی کی تد ابر سویت او دمشتر کدمنر ل مفصو د کی طرف برسطے کی کوشش کرتے ہیں۔

بیں گزششته اجلاس کا نفرنس متعقده مدراس میں پولندا یا میں موانقا، شرکب تھا۔اس صوبے یں وہ چلنہ سراتعلیم کے حل کرسے کی کوشش کا گویا آ خارتھا۔ اس کا پہنتے ہوا کہ آپ کے انجی تعلیم سلیان جنوی مند "کی بنیا دو الی اس کے بعد و تما فرقتاً آپ کی اخمرتعلیمی کے جلسے ہوئے رہے اور یہ آخمین مختلف قسم کے مفید کام سرانجام دیتی رہی اس نے مسلمان طلبہ کو وظائف دسینے کے لئے چندہ جمع کسیا تاكه و اپنى تعليم جا رى ركوسكيس-اس من كى شنع مدرست قائم كئے اور سپاتعليم كا بور كوت قيت دى یه انجن کئی دفعه گورننٹ کومسلمانوں کی علیم کے مسائل کی طرف اور خاص کرمایا قوم کی تعلیم کی طرف توجیہ -دلاتی رہی ۔ مدرسے اغطی مدمہ ا س حیس میں لیکے انٹرلنس کے درجہ کم تعلیم ہوتی تھی اسی کا نفرنس کی تجاویز کی بدولت او ربعد میں آپ کی انجین سکے سلسل عرار سے بی اے تک کی تعلیم دسینے والا کا لج بن گیا۔ بلکہ ایک مرتبہ اسے گھٹا کرانیف لیے مک کی ٹرِیعائی والاکا بج نبائے کی تجویز ہو کی فنی مگراً پ کی انجس ا تنزل کو ر و کنے کے لئے کا میاب ہوئی -ایک اور مدرسہ ہمیرس اسکول اسی پہلے عیسا ٹی مشزیو رکئے ہا تھ میں تقااور نھرسر کا ری مدرسہ ہو گیا تھا ۔اسے بھی آپ کی انجمن نے اپنے ہاتھ بیں سے لیا۔اور انجمز کے سپرد بہوسے سکے بعد اس میں معقول سرقی ہوئی سہے غرض آ ب کی ایجن کے کا رنامے یہ ظا ہر کرتے ہیں کہ یہ استقلال کے ساتھ برابر ٹرصتی رہی ہے گواس کی دفتا دتر قی کسی قدر سست رہی ہوا دربسرط<sup>ال</sup> بو کام اس سے انجام دیا ہے اس کے سائے مبارک بادکی ستی ہو۔ اگر جد ہماری قرم کی سیے شا رضرور توں کے بحاظ سے چوکھیے ہوا ہے کم ہے اس دادیں آل انٹریا کا نفرنس کھی بحاطو رمینصہ دارہی آپ کی المن كاقيام اوراس ك قيام سيرونوا كيفليم سلمانان حنوبي مندكو بيسيخ بين وه كالفرنس كم مفيد ہو سے کی بہتر ٰمن شمادت ہیں۔

مسلمان ب<sub>ې</sub>- او ر د اکثری مي د ميره صولانشتنيث امتحان پاس کرينه وا لو رمين فقط سار مسلمان <sup>په</sup> مندرجه بالا اعدادكا مقابله أكرمال سع كرس تومعلوم مؤتا محكه كانفرنسس يحبوبيدا ري بيداكي ا ور اس کے بعد آمیے کی انجن اس کوشش میں معروف رہی ۔ اس کی بدولت اس صوبیہ کے تا ذی مران مين طليه كي تعداد من الم المعربي و بزار تين سوسب ١٠٠ ١ م اين الكي الدوميغير المسكي كاليون ان کی تعداد روسوستالونے (۷۹۷) اور مختلف تبیتیوں کے کالیوں میں نجین (۵۵) مرو کئی- دود رسکایں جومسلما لوْن <u>سسىمح</u>ضوص كتى دوم فرا ر نوسو تيمياسى تقين - ا درأن مين طلبه كى تعداد ايك لاكه تهتر فرا را يك مو ستاون (۵۷ م ۱۷۳) - بیربات مزیداخمینان کی موجب سبے که تازه ترین راورت کی روسے اس بھی زیادہ ترقیمسلمانوں کی تعلیم میں طاہر ہوتی ہے۔ میں گورنمنٹ مدراس دو زارت تقلیم کاممنون ہوں كه أنفول ن مجهة تازه اطلا عبر المستدواء كي دبورت كي اشاعت سيد بيد بهم بينيادي لبي إسلامي د رس کا ہموں کی تعداوا ب چا رہزار حیثتیں ۲۶ ۳۰٪ ) سے اوراُن کے طلبا کی تنداو دو لا کواکس نزا چارسو آنظ (۸۰۰ ۲ ۲ ۲ ) سیم اورسب قتم کی درس گا هوں کو ملا کرتعدا د د ولاکھ بیالیس پرار جھ سو آئی . د ۲۲۲۸ ۲ ) بعد تی ہے۔ گوئٹنٹ محدن کالج مراسس د سابق مرسئہ اغظم ، بیں جاعتوں کے لئے کرے اور علم کیمیا کی تعلیم کے لئے نی کیپیو رسٹری کی تعمیر ہو تی ہے۔اس میں طلبہ کی تعدا دیمین ہے جن میں جا طالب علم اُرد واور فارسی کی تعلیم تو نیر بی اے کی جاعت میں عال کررے ہیں۔ صبغہ اُر سے کا کیوں پ مسلما نوک تعدا وتین سونجین ده ه ۳ ) سیم حن میں چا راط کیاں ہیں اور میشیوں کے کابوں میں ترتر د ۷۰ ، مسلمان طلیاد رمیس - به اضافه گوبهت غنبیت سیخ تا هم تبقابله مهند وصاحبان سیخ بین شرقی یا ویسطون كى ترقى كے كم بے ادرية طامر بے كمسلمانوں كو مجمول في استعليم كا آغاز نامساعد حالات يس شروع كيا ا بھی بہت سی ترقی کرنی یاتی ہے۔ بینیزاس کے کرائے بہتر تعلیمیافتہ ہموطنوں مے ساتھ بہار پہلے او يل سكيس اسى خرورت كوطورط رسكت بهوست آپ كى انجبن سيخ آل انظياكا نفرنس كواس عرتبه ميريمال بلايا سے - اور ذاتی طور برمرسك الله به مقام مترت بوكر النظاع ميں رخر يك كے آغاد كے وقت بى مجے آپ سے لکر کام کرسے کا موقع ال- اور اس حب کہ آپ ایک شئے دور ترقی میں قدم ریکنے کوہی تو محرات کی سویے بیا رکی دہمری میرے میرد ہوتی۔

معرامت المست المست المست المست المسام عنون من المعى مشروع من منين مولاً محمد الماري مسئل الماري مسئل أياب ما المسئلة أياب مستقل جدا كا شرعت مسئل مسئلة المستقل جدا كا شرعت المسئلة المستقل جدا كا شرعب المسئلة المستقل جدا كا شرعب المسئلة المستقل جدا كا شرعب المسئلة المسئل

بحث كرتے ہوئے يں يہ جنا ناچا ہنا ہوں كم از كم نافئ تعليميں بوں كراك معتديہ تر في كر ي بير. آپ کواب سب سے بیلے تعلیم کی نوعیت میں ترقی کی کارلازم ہے۔ ایک زمانہ تھا بوب میں معیاما التھا کہ نشنت و خواندا درصاب سے معمولی و اتفیت اور طقور ٹی سی انگریزی جاننا حصول رو زگار کے لئے چھا فاصه ذرىيربية ادراس قدر ميمائي سن لوگ دفترون مي كلارك جيوسة مدرسول كے معلم اورتات سر کا ری تحکموں میں ماتحت ملازموں کی حیثیت سے اوکری حال کر سکتے تھے۔ آپ کو ترمنٹ کے استرعا کرتے رہے ہیں کہ انفیس سرکاری ملا زمتوں میں مناسب حضر سلے۔ یہ دعو لے برت حد مک مق محاتیہ ہے شرص بطور ترغیب تعلیم بلکاس بنادیوی کمبرقدم کوش ہے۔ کہ ملک کے انتظام ہیں اینامتنا سب حقہ نے - گریدیاد رسنے کہ اگر آپ کا دعوسنے فل کیان کھی ان لیا جائے۔ اور گوزمنط آپ کوپورا وہ حقہ ملازمتوں میں و یدے جب کے چیستی ہیں ، تبلی نمراروں سلمان السے ہوں کے جو تعلیم کا ہوں وس دس سال صرف کرمے کے بعد حرف ہے روز گار و ل کی تعداویں ہرسال اضاقہ کریں کئے۔ ا در اگرا پ کے ہاں تعداد طلبہ تر تی کرتی جائے۔جبیبا کہ اغلب ہے۔ کم موگا -اوراپ اپنی تعلم کی نوت ير كوئى ترسم يا اصلاح مه كري تو عقوط ي عرصة ك بي روز كارول كي تعدا ولا كهول ك يبيغ عاسر كي. يه إيك السانوفناك ستقل محكم كوئي ملك اس كاخيال يع قكري سع نميس كرسكما- لهذا إب السادة ساكيا سبه كرآس السي تعليم يرقفاعت دكرس جورسمي نوشت وخواندا ورعام واقفيت كاليك معمولي درجه كي تحسيل بيختم موجا تى سبع بلكرآب كوچا سبيخ كه اسبغ مدارس مين نصاب كواس طرح بدلس كه طليها نبي ردري آپ کمانے کے قابل مبوحاتیں بنواہ اکفیں کوئی مرکاری ملازمت ملے یا مدیعے۔ میرے اس کھنے سے یہ مدسمجھ لیے کریں اس امر کے حق میں نہیں بوں کرآپ گورنن کے دفاتر سے کا فیصر ماصل کری يه آپ كائش بحاور آپ كواس بيرمُصربو ايوا بهيئه آپ سنيار دا پني سياسي مجانس بي اس امرېزادُ ديائے اور لازم بحركة آپ برابرز ور دين رہي جب كة پكوا تناحقدند بل جائے جس كے آپ مستحق ہیں۔ مگرانعت نیمی منبر سیرمیں پیمشور واپ کو دنیا انیا فرض مجتما ہوں کہ آپ کو اپنے یا وُس پیکھڑا اون الاستهادراني اقتصادى ترقى كے لئے زياده تر بعروسركية كويركزنا جاسية آب كويركونا جا كر ويتحض أوسنت وخوا تدكى علاوه كسي حرفت إفن سع واقفيت ركفتا بحروه زندكي كالمكش كيلنح بمقابلاً ستحض كيهتر كمستعداد ركمتا بويوان دونول اوصاف بين سعصرف ايك وصف ركمتابى-اس میں شکھیں کد گزشہ رئیز ہیں ہم کہ حوسال روسے میں نیر جوتے ہی وہ آوی کو کا شکاری كے كام كا يا وست كارى كے مطلب كانيس رست ديتے - مگر بيق ورؤست وخواندكانيس بلكراس طران تسلیم کا ہرجوم قی ہو۔ تا مال بہارے مرسے البنتائیم دیتے رہے ہیں میں کامقصد مرف قار علائے واب نے پید اکرنا تھا۔ اور میں ایک بڑا سبب اس بے بروائی کا ہے جو زراعت بیشہ لوگوں کو تک ایک میں اس متعلق رسی ہے۔ اگر آپ جا ہتے ہیں کہ تعلیم مردل عزیر ہوا در دور و نرد یک میسیلے اور اگر بیرطاب بهو كرسب جماعتيں مع أن لوگوں تے بھو ديماتي علاقوں ميں رسمتے ہيں اسست فائد والشاميُس ولازم سے کرتسام کی نوعمیت بدنی جائے اور السی صورت اختیار کی جائے کا طلب السی طرز زندگی کے لئے تیاریوں ہواُن نے گردویتیں سے حالات مے الے مناسب ہو۔ اگروہ زراعت بیشراو کوں میں سے ہیں۔ ترانی لكهائي يرهاني اورهاب ك ساته زراعت كي تعليم اصولي اورعلي وونون طرح كي وي ماك - اگرده شهرى يا شدس بين تونوست و مؤا تدك سالخصنعت وحرفت سے أيفين بيره وركيا جائے ليكل اُن مالک بین می حوتقلیم اور دولت دونول کے احتیار سے ہم سے زیادہ ترقی یا فقہ ہیں۔ پیرط ن عل وورد سبے-اس منے ہماری موٹودہ حالت میں اس تھم کی اصلاح کی خرورت اور کھی زیادہ ہے۔ یو رہے کے كئى ملكون في فرانس ا ور د خارك بين ميزا مرمكي مي زراعتى تعليم كيم متعلق في في تيخ بات كئے جارہ ہیں۔ اور انگلرستان میں دیما قاتعلیم کے طریق میں تبدیلی سرعات کے ساتھ جاری ہے۔ صدید نیاب ئی گورنمنٹ سے کھوع صربوا اسینے محکم تعلیم سے دوئتر بہ کا رافتریعنی مطرسینیڈرسن صاحب اور مسلم یارکنسن صاحب کواس غرض سے انگاستان بھیجا تھا کم وہاں جا کمرو ہاں کی دبیا تی تعلیم کے طریقے ملا حظ كرين ماكر بنياب كواكن كى حال كرده اطلاع سنة فائده ميد- ا ولتنهي كم سنة طريق لية ما ا ختیا رکئے بعائیں بسٹرسینٹر رسن صاحب بو آج کل نیجاب بیں قایم مقام فڈا ٹرکٹر بیاک انسٹرکٹن ہیں ا ور اُن کے فاصل رفیق کارے انگاتنان سے واپس اکرایک بنایت ول جیب ربورط لکی ہے. ا وراس میں انگلستیان ا در پنجاب کی دیباتی تعلیم کا مقابلہ کیاسپے۔ اُ کھوں نے مہر بانی سے اپنی غیر طبو ر بدرط كى ايك نقل منتبكي محص عنايت قرمانى سبى اورين چا بتنا بهوب كركچها فتباسات أس ردورت بي ہے آپ کے سامنے بیش کروں تاکہ آپ کومعلوم ہوکہ انگاستان کے اُن دیداتی مرارس پر خبیں ا دونوں صاحبوں سے دیکھا کیا کچھ مور ہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:۔

ترفت وصنعت سكها سي المحرب بي بورب بي ا ورط الي على بيري كدرس كرمند إيهان کے ساتھ استعلیم کو بہوست کرنے ہیں۔ مثلاً ایک مدست میں مرتب دیکھا کہ دست کا ری سکھانے کے مركزين كيرًا يستَمْ كَيْ تَعْلِيم وي جاري بهي جوكيرًا سيتَّتْ تق لط كي أص كانقة رَفِيْة وَسِي كم وقت مين ن سنے ۔ عَ اور کھا ہی ۔ ترکھا ن کا کام سیکھنے کے وقت میں معیض و مرسے مارس میں م بیوں کو جلد سازی کرتے۔ ٹوکری بناتے۔ گی برتن بناتے۔ بو تیاں بناتے اور دھات کا کام بناتے دیکھا۔ یہ بھی قابل ذکر سیے کہ دستکا ری کے ساتھ باغ یں کام کرنا بھی سکھا یا جانا تھا اور ارا کے ہاتھ ہلا ہے۔ کی چھوٹی گاڑیاں۔ شد کی تھی وں کے چھتے اور در نقوں پرلکا سے سکے جیٹ بناتے تھے اور کسیں کی مختلیاں بنانے میں مصرون سکھیں کہیں باغوں کی ہائے میں مصرون سکتھے اور کہیں گھرکے ہسباب کی عرمت کا کام سیکھتے تھے۔ اور بید کی کرسیوں کی مرمت کرتے تھے سکھا میں اور کہیں گھرسی مسال کی مرمت کرتے تھے سکھا میں والوں کا مقصد یہ تھا کہ ان تھیں کار آپر آپر آپر وی بناکر مدر سے سے باہر میں و

میراه بنیان می کرمند رجهٔ بالا فتریب سکے آخری و ولفظار تخیل کونهایت عمده بیرا یه میں میں گرتے ہیں ہو میں ماس مل کے فوجانون كيفليم كيمتعلق الموخار كمنا جاسيئ بهيس لازم مركمهم المفير كالأنتأ دي بنائي ومراس ساكرواب جائيراني بيلے ١٠ با کچے گھرم کے آرام موں بجرجب اپنی علیٰدہ زندگی شروع کرئی تو اپنے گھروں کو آرام دہ اور نوبصورت بنا تیں عرض ا بیے آدی ہوں جو لینے غربیانہ مساکن میں مغید ثابت ہو کراس فرر تیرسے اپنے ماک کیے مفیدا ورکار آید ثابت ہو-مشرسینیڈرسن اورمشر پارکنس اس بات کا ذکرکرتے ہوئے کہ اسکول کے ساتھ باغ لگانے ا ورکھیتی باطری کرے نے شوق کو انگلستان میں آج کل کس قدراہمیت دی جارہی ہی۔ یہ بیان کرتے ہیں: " كُرْسُت يعِنكُ كا ايك نتيتيرية مهواكون باغياني مرست كے مضامين ميں شامل مو كيا۔ يو س تو سلاقاع میں می مدرسے سے ساتھ باغ وجودیں آگیا تھا بیوں کریندسرگرم معلم اورانسپکٹراس خیال کے عامی تھے اور کمیں کمیں اس سے اچھے نتائج کمی پید اہوئے۔ گر ہو عمومیت ابتی ہے نہ نقی حب آب دوزکشیتوں کے وربعہ سے بھیا زوں کا راستہ مسدود ہو گیا- اور باہر سے میوے اور بنزی کی آم بندم موئی تو ملک کو خرورت برطی کرزمین کا هر کمرا اجس میں زراعت ہوسکے اس میں باغ لگایا جاسے۔ بڑے توسب بھنگ میں معروف تھے۔اس لئے ان نے باغوں کی خدمت بچوں کے سرو ہوئی۔ کیک م ہزاروں باغ میدا ہو گئے ۔ اور اُن کے شفی خادم اچھے خلصے کامیاب ماغباں بن سکئے جنگ سکے نتم ہو نے پرتعلیم کی انتظامی جاعت سے فن باغیانی کی ہمیت جبٹیت تعلیم کے ایک مضمون کے محسوس كى اور الخول في يرمي محسوس كياكر جناك كارمات مي والرك ايك عرض خاص سامني ركه كرباغيان کرتے ستھے اور اس سنجلیم مطلب نہیں کلتا تھااس لئے اٹھوں نے باغبا نی کے متعلق معلم کا زاویز کگاہ برلنے کی کوشش کی لا 191ع اور لا 191ع کے درمیان مدرسے باغ کا مقصد بہت کھے بدل گیا ۔ ابتدامیں توباغ میوے اور سنری بیداکریے کے لئے لگائے جاتے تھے۔ مگر سلاواع میں اکثرا جھے مارک میں وہ دیداتی لیپوریٹری بن گئے تعینی جو کام سائنس کی قلیم میلیوریٹری سے بیاجا تا ہو جہاں طبیعات اور

علم میں کے تجربے ہوتے ہیں اس طرح مرر سے کے باغ سے لڑکوں کی عقل د ماغی وا خلاقی نشو و نما کا کام الم اسان لگا۔

سب البیاس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دیماتی تعلیم آنگ ستان میں کس را ستے برمیل رہی ہے۔

جو حیا لات او برطا مرکف علی میں وہ ہما رہے سے باکل نے ہیں۔ بلکہ ہما رہے ملک کے بعض حول

میں فاص کر پنجا ہیں ان کا تھو را اسا آفاز ہو چکا ہے۔ گرفرق بیسے کہ انگلستان میں اگر یہ فیعلہ

ہو جائے کہ مدرسے کے ساتھ یاغ ہو تا چاسیئے تو ہزار و ں باغ پیدا ہم جا تے ہیں۔ گرجاری کوشش کوئی ہو

چھو سے بیائے ہے نیر تجربے کے طور پر آغاز کر ہے تک محدود رہ جاتی ہے۔ جھے لینے و و مس می تھودو اراب او ساجب کا ایک قول ایست پند آیا۔ چیب ہیں اُن سے آٹک ان بی طاحی زمان ماندیں کہ وہ علی گرو کو کی برنہ ہو کے ایک کے برنہ ہو کے کہ کہ دور میں انگلت ان کا محکور سے کہا کہ مندوستان ہما اور کوئی کے برنہ ہو کہا ہے کہ کہ اس کی طور میں انگلت ان کا محکور سے کہا کہ مندوستان ہما اور کوئی کو والیں سے بھر تھ بری و محکور کھینیک و بنا ہم اور کوئی تھوں کہ وہ اور کوئی کوئی تھی میں میں جب تو موں ہیں باہم مقابلہ ہم تو ہم کیوں کر یہ برائے طرق پر برخل فرق موں کے بھی اس کی طون سائل کہ ایک محکور کوئی کہ ساتھ وہ ہم کوں کر یہ کہ ساتھ وہ کہ کہ وہ میں۔ ہم سے بھر تھ بری دوروں ہیں باہم مقابلہ ہم تو ہم کیوں کر یہ کہ ساتھ وہ کہ کوئی کر یہ بہیں جا ہے کہ دورے موں ہیں باہم مقابلہ ہم تو ہم کیوں کر یہ کہ ساتھ واکد وہ اور تو کہ ساتھ واکد وہ کوئی تو اس کے نوا نہ میں جب میں جا ہم کہ نے تھے اور ترق یا فد کے ساتھ واکد وہ کہ ساتھ واکد وہ کہ نے مین خاصی کہ دورے موں ہیں باہم مقابلہ ہم تو ہم کیوں کر یہ کہ ساتھ واکد وہ کوئی ہم سے بھر یہ بھر کے دورے موں ہی تعلیم کے نئے دوروں میں باہم مقابلہ ہم تو ہم کوئی کوئی ہم کے نئے سنگا ور ترق یا فد کہ ساتھ وہ کی تعلیم کے نئے سنگا ور ترق یا فد کی تعلیم کے نئے سنگا ور ترق یا فد کہ کی تعلیم کے نئے سنگا ور ترق یا فد کہ کی تعلیم کے نئے دوروں ہیں۔

تعلیم کے جدیدطریقوں کے مفید ہوسے کا شوت دے۔

د و رسی کررہ گئے۔ آپ کی تجن ہرسال تحمیر و تطیفے نا وا رطلبا کو دیتی رہی ہج تگر شروریات کے بي طب ان وظائف كي نعدا دبست فليل يو- مدر كسب يعيد برسي صوب بين بيند مرار روبيرسال سلمانوں کے وظیفوں برخرے کرنا ایسا سے تبییا ککسی ایسے مرتض کو حس کے واسطے ڈاکٹرے ایک اونس دوائی تجویز کی ہے۔ آپ ایک ڈورام کی مقدا رمیں دوائی حتیاکردیں جب ہم مرض سے لمی داقت پس اور اس کی دو ائی سیمی اور به کیمیتین ریکھتے ہیں کہ دوا مفید ہوتوخلاف عقل ہے کہ ہم د و <sub>ای</sub> مقدار کے متعمل کو تا ہی کمریں - ا ورصنی در کا تسبے وہ دمیا مذکریں حوراہ کتنا ہی خرچ کیوں مذہبو یو ر تغیب لیمی کا موں میں صرف ہوتا ہی وہ سے کا رنہیں ہوتا اور مجھے تقیین ہی کہ اگراپ کی تحریک روسے بهم كرين مركي لنع باضابطها وُرِيلسل طور ريمصروف كاررسيم وتو آپ كو زياده خاطر نواه الدادمسلانون ہے مے اور و کھا ہے کہ آپ کرسکے ہیں اس سے زیادہ کام ہو مسلمان طلبہ کے لئے امداد مرف صيغه ارش مح كالبحر سيي مي در كارنسي- يلكه مفيد مبنيون و اكثري اور انجبيري مي إما دكي اور كهي زياده فردرت ميم-ان فنون محي حاشي وأب ترى على سي تدياده وأرم من حال كرسكتي إ ورايخ الك اور قوم كے لئے زيادہ كاليا مربوك ميں - ان فنون كے عال كرے برمض على تحسيل سے زیاده مرف استے - لیکن بوفوائدان سے مال ہوسکتے ہیں ان مے محافظ سے وہ مرف پردشت کرنے کے قابل ہے اور بھا ں کوئی تو تھا رطالب علم اپنے معارف تود ندا داکریسکے تواس کی قوم ہے وا جب ہوکہ وہ اس کی مدوکرے۔ ہرصوبہیں ایک شرط یہ ایسا ہوناچا ہے جس سے لائن طلبارکو بيروني مالك بيس ايسے مضامين كى تقسيل كركئے جي اجائے جي احت من كے لئے سائنس كى معلومات ياستى کار پکیری در کارمیں۔کیوں کہ ان چنروں کے بغیر کسی قوم یا ملک کے لئے اس زمارہ میں جدید ترقی کی قا کے ساتھ ہم قدم رہنا ممکن نہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر پسکتے کہ ہما رہے ہاں اعلیٰ تعلیم او رمکمل ترمہیت با ہدیے اوسی فار سے اس موجود ہوں تو ہماری نتر قی کی رفتا رکس قدر تبزیر سکتی ہی۔جاپان کے حالہ سے آپ سب واقعت ہیں کہ کیوں کر نفیف صدی سے کم عرصہ میں وہ ملک کماں سے کہاں ہونے گیا ہے۔ یہ اس کے ہمت ور باستندوں کی فدا کا دی کا نیچہ ہے۔ ان کی کثیر تعدا دریا ستہا ہے معتمدہ امراکی ا ور دیگیر مالک غیر می کسیل گئی ا در اُن کے ہاں جو کھے سیکھا جا سکتا تھا سیکھ کر وہ اسینے وطن میں آ سے ا درجا پان کی نه ندگی بر نژورت ا ورکیطاقت بنا دی - اس محنت کا تمریه ملا کها ب وه بیر د کیه کرخش بهوت في بن كرأن كا وطن إيشياكي ايك دور افتاده كوش كي ايك معمولي طافت كم درج سے ابھر کروٹیا کی سب سے طاقتورا ور ترقی یا نتہ تو موں کی صف اول میں موجو د ہج-

وظائف كي سر ما منه كا ذكركرية بوس خالى از فائده نه بوگا - اگر بعض وسائل كالحي ذكركيا جا جي سي سرما بيهم موسكتابي- آب كي أخمين في استهم كي ديكي مجالس كي طرح يه قاعده تواحيها كالالتحا كه چوغريب طليماً پ سے امرا دليں۔ وہ رقم امرا دكو اپنے ذہتے قرض حسنہ تنجيس ا درجب حو د برسركار م و جا کیں اور پیاس ر وینے ماہمواریا اس سے زیا دہ کما نے لگیں تو تسطوں سے قرض حسنہ ا واکبریں تاكه اس سے ان غریب بھائيوں کوا مراد مل کے بیواسی تعلیف میں متبلا ہی جس میں وہ تور اياب ز مانے میں تھے۔ مجھے معلوم موا ہوکہ ہولوگ آپ سے وطائف یا سے سے بعد ملا زمت میں واخل ہو تھکے ہیں۔ ان کی تعداد ڈیر موسوسے زیا دہ ہے۔ ان میں سے بیف توا بنا قرض صنہ یا قساط او ا كرريع بي مرتبض المي اس طرف متوجه نهيں موسے - بيں أن مب صاحبان سے جواہية اس پوچھ سے سے کہ وش نہیں ہوئے میرز ور در رخوا ست کرتا ہوں کہ انھیں خوا ہ اپنی ضروریا ت کم کر نی تر یں ۔ وہ اپنے غربیب بھا میکوں سے ہمدردی کریں ۔ کیوں کہ وہ مسب سے زیادہ اس درد کو آ محسكيس كريسكتيس كدايك طالب علم ترسصته كانوامشهمند بهومكرنا دارى كي وجرست يرهونه سيسكه ایک اور وربیت سے آپ کی انجن اپنی آ مرسی کھیے اضافہ کرسکتی ہو۔ وہ ممبروں کی تعداد کا برها نامع - مجھ معلوم ہوا ہو کہ اس کے ممبروں کی تعداً دکھ عرصہ پہلے یائخ سوسالط متی گرانسو ہے کہ اس تعدادیں ترقی معکوس مو ئی اور اب اس کے نصف کے قریب تمبراس لئے کم ہو گئے ہیں کہ انھوں سے سالا نہنیدہ کی قلیل رہے دیہے ا دانئیں کی تھی اس سے میتہ جلتا ہے کہ ہم میں ينقص بركم جوفرائض اسيني وسليس أن كوسلسل والنيس كرية بالكل مكن مجدكه جارك افرا ديب مسلسل مرگہ می نہ ہوسے کے سبب سے یہ کو تا ہی ہوئی ہوادر بدئمی مگن ہے کہ خود ہما رہے مقسل خبن ذیتے بیندہ وصوں کہیے کا کام تھا کیھے وقت کے لئے سو گئے ہوں اور اس طرح بقایا ہمت س جمع ہو گیا ہد۔ دولوں میں سے خواہ کو نی سیب ہولیکن بیزطا ہرسے کرسھا ری حالت الیسی نہیں کہ ہس اس برصابر روین - لازم بی که بها را بررکن جس کانام اب زمیب فهرست به آج بهی فورًا به کومششش شرت كريث كراس مفيداخن لنح نئے ليے دوستوں ميں سے ممبر تبا سے تاكہ اتنا تو ہوجائے كہم اس سال کے اجلاس سے منتشر ہوئے سے قبل کھے بنس تو ایک نبرار کی تعدا د تو استعلیمی آنجمن کے ارکا کی دیکھ لیں۔ اب چاہیے یہ حفرات نے ممبر ہوں پاائن میں وہ پُر اسے بھی دو بارہ شامل ہوجائیں بع بنیده وا دا مکرین کے سبب یا ہرنگل گئے تھے۔ اس طرح تد صرف کا رکن اصحاب کی تعداد میں عقول اضافہ پید ہوجا سے گابلکراتے اومیوں کی دل جیسی آب کے مقصد کے ساتھ بیلا ہونے سے آپ بہت سارہ

جمع کرسکیں گے اور بہت سے وظائف شے مکیں گے۔

کچھ عرصہ ہوا ہمارے و دست ام ٹرمیل مرطر ہار ون حجفرصا حب ممبرکونسل م ف اسٹیب سے ایک بست مفید تج زیبنی کی تی جس کے عمل میں آسے نسے ہما رستیعلیمی سر ماسے میں بست تقویت اسکتی ہے ده په جا سخة بین کدا مپیرس بنگ ا ف انڈیاا وراس کی شاخوں میں جما رکھیں ایسے سلمانوں کی رقوم تب امانت جمع ہوں جن بروہ اسپنے مذہبی اعتقاد ات کی وجہسے سو دہنیں لیتے تو یو رقم اس سود کی دمر ملک یں جمع رہتی ہے اور بنک جن اغراض کے سائے پیاہے اسے عرف کرتا ہی۔ وہ مسلما نوں کیتب تیمی جاعتوں ا در درس گا ہوں کو دے دی جا سے تاکہ اس سے مسلما نوں میں تعلیم سر سے ۔ ملک کی مختلف نخمنیں اس مطالبه کی تا ئید کرر ہی ہیں۔ ہاری کا نفرنس اور آپ کی انجین کو بھی چاہیئے کہ مکن کوشیں اس کی تائيد كے لئے كريں بمرت خيال ميں اگر كانى ا حرار مندوستان كے مختلف مصول سے اس استدعا کے متعلق کیا گیا تو گرزنمنٹ اس معقول تح پز کو منظور کر سے گی۔ گو رنمنط کو ایک د و شکوک اس بخ پز کے یارہ میں ہیں۔ مگرسلمانا ن ہند کو چا سیئے کہ وہ ان شکوک کور قع کردیں۔ اور گو رنمزے کو اطمینیا ن ولا دیں کی مشکلات کچھ السی سخت منیں ہیں گورنمنط کو ایک اندلیشہ پیرسے کہ مکن سے کہ وہ مسلمان ہوئین خیال سے خود سود لینالیپ ند نہیں کرتے۔ شاید اس یا ت کو تھی کسیٹ مد ترکریں کہ اسلامی حیرا تی کا م اس سو د سیمتمتع ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکن ہے کہ کچھ لوگ اس انتہائی د رہے تک جائیں۔ گر اغلب سبے کہ تبثیر حصدان اصحاب کا پیسلیم کر نے گا کرجب انھیں موجودہ صورت میں سود کی رقم سے کی مرو کارنتیں رہتاا ور وہ بنک سے تنیں پو چھتے کہ وہ کس مصارت میں لا تاہے تو انھیں اس پر كيًا احرًا ض مهوسكتاسيد كم ينك اكن كي وه روكر ده رقم اكن كيغريب مسلمان عماليوس كي مر د ك سلئے اسلامی انجبنوں اورتعلیمی کاموں سکے تواسے کر دسے جو قلت سرایہ کی وجہسے مبتلا سے فاقر کشی میں ۔اگر آب کی انجمین پوری طرح کوسٹس کریں اورائن صاحبوں سے میں جن کی شبت معلوم ہو کہ اُن تی رقام بناکسین بلاسو در کھی ہوئی ہیں تو عجب ہنیں کہ بہت سے لوگ تخریر دیدیں یا دستخط کر دیں کہ انھیں کچھ اعتراض بنیں -اگرر قوم سو د تعلیمی انجمنوں کو مل جائیں - ایک اورا متمال جو گورنمنٹ کو ہے وہ یہ ہے کہ مکن ہوگہ انتخبیں روببیر سلنے کی امید سے الیبی سرگری دکھلائیں کہ ان مسلما نوں کے پاس کی پنجیں جو اپنی جمع شده رقوم برینک سے سو دیلتے ہیںا درائن پر دیا و ڈالیں کہتم بھی سو د کی رقم انجنوں کو دیدوا دراس گا نینتجرمو که وه لوگ بنک میں رومپیر رکھٹا بند کر دیں اس خیال سے کہ سود کی رقم سے وہ اس ویا کو کے سبسب مئروم موج جائیں سکے میر سے خیال میں ایسی بات کا کوئی واقعی خطرہ نہیں۔ اول تو مانگنے والے

ا پسے نامعقول نہیں ہوں گے کدان لوگوں سے بو نبکوں سے سود نو وسے رہے ہیں یہ کہیں کرسود کی رہے ہیں جو نا در اگر کو کی ان سے کہی تو وہ ماننے کیول گئے ہیں۔ پس سرکا رکو بہ خطرہ نہیں ہو نا جا ہے کہ کہ ایس نے کہا اس سے کہی تو وہ ماننے کیول گئے ہیں۔ پس سرکا رکو بہ خطرہ نہیں ہو نا جا ہے کہ کہ ایس در تھے یہ دیچے کر سرت ہوئی کہ جنوبی کی آجا ہے کہ اس سکر کی طرف تو ہو کی ہوا در امید ہم کہ وہ با قاعد و کوشش کرے گی کہ جنوبی ہندمین سلمانوں کی رائے گو اس معاملہ کے متعلق ایک مرکز پر لائے اور پیرگو دکنت کہ مسلمانوں کی مجموعی رائے بہنچا سے ۔ یہس کر آپ بنوش ہوں گے کہ شانی ہندیں لا ہو رکی مشہور آنجن حایت اسلام "

. کی اس سکار بیغور کررسی ہے۔

اس بارہ میں زیادہ ففیل کے ساتھ مجٹ کرنے کی خرورت نہیں کہ سرمایہ کیوں کر فراہم کیا <sup>تاہے</sup> مرت یہ تاکیدکا فی سے کہ قوم اگر جا ہتی ہے کہ د ماغی ترقی کے اعتبارسے وہ درجہ حال ہوجس کے بغیر اس کے لئے اپنی دہ اہمبیت قائم رکھنی د شوار ہے جواس پر قت تک اُسے مکال ہم تواسے شیار رہنا مِا سیئے کہ وہ اسینے آپ پڑھلی اغراض کے لئے بھا رٹٹکیس لگائے۔ اس مضمون کوختم کرہے سے <u>پہلے ب</u>ہت مخصر طور میرفسین کی دعا میت کے مسئلے کا و کر خروری ہے۔ ابتدا میں بھوذ را کع مسلمالول کی تر قى تعلىم كے كئے اختيا ركئے گئے -ان ير فسيوں كى معافى يانصف شرح فس بھى تقى - اور يہ طريقه موئر مدر اسس میں ایک عرصة مکب مرفیح ریا - مگرا ب علاً مبند مهو گیا ہے گوخاص صور تو آسیں اور غریبی كى سندىيش كرين پرىعين لوگوں كوات عبى نصف فيس پريٹرها يا جا اسپے - آپ كى انجن پرمطالبه كرتى رہی ہے کہ الیبی مند کا بیش کرنا مود داری کے خلاف ہی ا در مند کا میش کرنا موقوف کیاجا سے اور رہایت ہو <del>لیل</del>ے دی جاتی تھی جاری رکھی جائے ۔ اس میں ٹرک نہیں کہ رعامیت کی ضرورت تاحال باتی ہے اور خرج جو اس خرورت کے جاری رکھنے برمہو تاہے اتنازیا دہ نہیں کہ گورنمنٹ کے لئے سے کی اس ورخ کہے پرعمل کر نا کچیشکل ہو۔ اس لئے امید ہوکہ وہ اس پر ہدردانہ توجہ کرے گی لیکن یں آپ سے یہ کو<sup>اگل</sup> كرخوا وكو زمنت آپ كى بات منظور كرسے يا مذكر سے-آپ كواس بات كے لئے تيار رہنا جا سہتے كم فیس کی رعابیت میں رکا وسط ہونے سے جو نقصان ہوا ہوا س کی ملا**ن** خرد<sup>ف</sup>یس کی رعابیت کے لئے سرمایہ بهم پنچا کرکردیں یا چھو نے چھوٹے و طائف ایسے دیں جن سے طلبونس ادا کرسکیں۔ تا حال ہم نوعمر لڑ کو ں کی تعلیم کے مختلف ہیلو و ں مریحبٹ کرتے رہے ہیں۔ اوراب النول کی تعلیم کا کچھ ذکر ضروری سے باحب سے ائین اصلاحات شروع ہوئی ہیںا ور قانونی کونسلوں میں توسیع ہوئی سے مالنوں

کی تعلیم کے مسُلہ کی ایمبیت بڑھ گئی ہے۔ انتخابات کے موقع ہرد انسنسند اند شرکت یا بوطرے طرح

سياسي سيئك أس وقت بيش بوسته بي أن كي سيحصن كي قدرت مكر فهيس تا وقتيك عوام استغري کھے نہ ہوں کرکم از کم اخبارات کے دربعہ سے وا قعاتِ عالم کے میلان کو سمجے سکیں۔ علاوہ بریں وہ با نغ عمر کے لوگ جویڑھ جاتے ہیں وہ اپنے دوزم ہ کے معاملات میں کھینے پڑسنے کو مفید پاتے ہیں اس لئے مہنددستان کے ختلف حصوں میں بچاطو رمر کیفا کی تعلیم برزوردیا جار ہا ہے اور یہ مقام مسرت ہے کہ ہما دے صوبر بنیاب سے اس با رسے میں بست سر گھری سیسسعی کی ہی۔ بنیاب کی سال ردا آ کی تعلیمی دیورط سے طاہر ہوتا سبے کہ اس را رح ملا الاع کو پنجاب میں تین نمرارد وسومالحدد ۱۲۷۹) مررسے بغائے لئے تھے بین میں بچاس ہزار جارسو یا تئیں ۲۲۱م، ۵) طلبہ تھے۔ بین ہیں کہ سکتا كمدراس بركية يلدنني مي اس باركيس منياب سن زياده كام بور اسي يا كم مرسل اول كاستان یه کها جا سکتاسته کرهنوبی بندگی تعلیمی تحین کی داورت رست سی نبیس طا مراود تا کدا س بر کوئی خاص ز ور دیا بار باہے اوران لوگوں کو حیفیں ا وائل عمر میں لکھنے پڑھنے کی تحصیل کا موقع نہیں ملااب اس سے مشید کیامائے زمیری رائے میں آپ کوا سکتے ہم کی سمساً یہ قومول سے زیادہ فرورت ہے۔ اور میں آپ کوا س طرب فاص طور بر توج دلاتا ہوں آپ کے مدرسوں ہیں جیمعلم ہیں انفیس جا سے کہ تعلیم کی اس شاخ کی اہمیت کومموس کریں اور اس سے کامیاب بنانے کے ہبٹرین طریقے سوسیں۔ بنجا بہ کمیں جن ماہران فن نے اس مسلہ بیرغور تمیاہے۔ بیر مشورہ دیتے ہیں کر" بالغ بیر کے اومیوں کو بیر صاب محم طربقوں میں نوعمراط کوں کی تعلیم سمے طریقوں کی صف نقل نہیں بہونی جا سیئے بلکہ بہاں ٹک ہوسیکے بالغوں کی تعلیم اليي موتى جاسية كرين ليزورست كفير رئيسي رهو اوريوان ككام أفي دالى مول أن ك ذايم سے دن کوتقلیم دی جائے اور ہرایک کوموقع دیاجا نا چا ہے گراپنے میلان طبع کےموافق اورا پی سپد کی رفتار<u>سے</u> ٹرقی کرے گریا ہرفرد کے بلئے حتی الوسع الینعلیم مونی چا سیئے بو اُس کے لئے مورد ہم اور ہمستا دکا کام زیا دہ تر نتا گرد کی طبیعیت ہیں شوق پیدا کرنا اور رہ نائی کرنا ہونا چا ہیئے -

 روکیوں کی تعلیم کی طرف سے گرزشتہ سالوں پر ہمیت کی خفلت کی گئی ہے۔ فاص کرسلانوں ہیں۔ مگر پھیلے

دس سالوں ہیں بہلے سے کھے آیا دہ تو بقد او حربوئی ہے۔ اور ملک کے ختلف حصوں ہیں لو کیوں سے

دس سالوں ہیں بہلے سے کھے آیا دہ تو بقد اور سائنس دانی و الے میشوں ہی مودوں کے برابر قا بلیت دکھا تھی ہی

اس بات کا بتیرے کہ وہ اعلی تعلیم میں اور سائنس دانی و المداد ملتی ہو حتنی لوگوں کی تعلیم کو صاصل ہجا ہو ہو

مگر باایں ہما اُن کہ تعلیم کی توعیت اور مقدار دونوں کی ترقی کے مسلم کا مکل جائزہ لیاجا سے ہو لوگوں نے کا لفر

وقت ہے گیا ہو کہ تعلیم کی توعیت اور مقدار دونوں کی ترقی کے مسلم کا مکل جائزہ لیاجا سے ہو لوگوں نے کا لفر

کو ایک ہمدا گانہ شعبہ تعلیم نسول کے لئے قائم کر کے ہوتا بات کیا ہم کہ گا ہو اس کی اشدہ فروں تا ہو لوگوں نے کا لفر

کو ایک ہو ایس کے ایس سے کے صاحب صدر کا کا م ہوگا کہ وہ اس کی اشدہ فروں تھیں تھیں ہو گا کہ وہ اس کی اشدہ فروں تھیں تھیں ہو گا کہ وہ اس کی اشدہ فروں تھیں تھیں ہو گا کہ وہ اس کی اشدہ فروں تھیں ہوگا کہ وہ اس کی اندہ فروں ہو کہ کہ ہوتا ہو گا ہوں۔ اور وہ یہ ہیں کہ سیاس کے ایک ہو ایس کے ایک ہو ایس کے ایک ہو ایس کی ہوتی ہوا نصیں دیا گیا ہوگا میں کا یاجائے سے دور وہ میں میں کہ ایاجائے ہو ایس کے لئے رائے ویا ہو کہ میں تصل میں گا ہو ہو ہو تا ہوں کہ ہوتی ہوا نصیں دیا گیا ہوگا میں میں کا باجائے وہ ایس کے لئے آپ کہ دور اس سے معتم ہوا تو اس کے متعلق ہوا تھیں ہو گا تھیں دیا گیا ہوگا میں میں متاسب سے لئے آپ کہ دیتے دہتے ہو تھیں۔ یا گیا ہوگا میں میں اس سے بست زیادہ ہو جو تیں اس سے بست زیادہ ہو جو تیں اس سے بست زیادہ ہو جو تیں اس سے بست زیادہ ہو جو تا تو دور است کریں۔ اور ہو جو برح اب تاک اس کے لئے آپ کرتے دیتے ہیں اس سے بست زیادہ ہو جو تیں اس سے بست زیادہ ہو جو تا تو کہ میں کی سے بست زیادہ ہو جو تا تو دور بی تیں اس سے بست زیادہ ہو جو تا تو دور بست کریں۔ میں دور میں میں اس سے بست زیادہ ہو جو تا تو دور بی تو دور بی تو دور بی تو برک کی تو دور بی تو دور بی تو برک کی تو برک کی تو دور بی تو برک کی تو بر

اب میں ایک ایسے صیع و تعلیمی کا ون آتا ہوں سے سلمان ہمینے خاص طور برا ہم سمجھتے ہے ہیں اور وہ نہ ہمی تعلیم ہے۔ اکثر یہ کہاجا تا ہے کہ ایک بڑی وجس کے سبب سے ابتداین اسلمان جدیدیم سے الگ رہے۔ یہ تھی کہاس میں نہ بہ کہا تو شامل نہ تھا۔ آتر جب انخوں نے ابنے لڑکے لڑکیوں سے الگ رہے۔ یہ تھی کہاس میں نہ بہ کہا تھا۔ تو وہ اس اسنے تھے کہا تھیں اپنے بچول کوا و قات مدر سے بعد کہ مرکوری جا تا تھا۔ کو مرکاری مدرسوں میں جمینیا نشروع کیا۔ تو وہ یہ جا ہمیت تھے کہا تھیں اپنے بچول کوا و قات مدر سے بعد کہ کہا گار کردیا جا تا تھا۔ کہ مرکوری جا تا تھا۔ کہ مرسوں میں اسانی نمین اس کئے وہ اس انتظام سے مطمئن نہ تھے بچر سلمانوں نے قوی دیں گا ہوں کہ بار وہ کہا ہوا اور اس کی بدو اللہ میں ایک کامیاب مسلم کا بج اب اسلامی درس کا ہیں مال میں بیار ہوگئیں۔ سب سے بیلے علی گڑھ میں ایک کامیاب مسلم کا بج اب اسلامی درس کا ہیں مال میں بیار ہوگئیں۔ سب سے بیلے علی گڑھ میں ایک کامیاب مسلم کا بج اب اور اُس میں سات سوئے قریب طلبانعلیم یا تے ہیں۔ اسلامیہ کا بج اب ور اُس میں سات سوئے قریب طلبانعلیم یا تے ہیں۔ اسلامیہ کا بج اب ور اُس میں سات سوئے قریب طلبانعلیم یا تے ہیں۔ اسلامیہ کا بج سے اور اُس میں سات سوئے قریب طلبانعلیم یا تے ہیں۔ اسلامیہ کا بج سے اور اُس میں سات سوئے قریب طلبانعلیم یا تے ہیں۔ اسلامیہ کا بج سے اور اُس میں سات سوئے قریب طلبانعلیم یا تے ہیں۔ اسلامیہ کا بے جو صرح الکہ تھوں سے مقور سے کھے عرصہ ہوا کہ کھوٹو ہیں نے مصدین بعد سے کھے عرصہ ہوا کہ کھوٹو ہیں نے مصدین بعد سے میں ترقی کی ہے۔ کھے عرصہ ہوا کہ کھوٹو ہیں نے مصدین بعد سے میں ترقی کی ہے۔ کھے عرصہ ہوا کہ کھوٹو ہیں نے مصدین بعد سے مصدین بعد سے مصدین بعد سے کھے عرصہ ہوا کہ کھوٹو ہیں نے مصدین بعد سے مصدین بعد سے کھوٹو مصدین بعد سے مصدین بعد سے مصدین بعد سے کھوٹو کو مصدین بعد سے مصدین بعد سے کھوٹو کی مصدین بعد سے مصدین ہے مصدین بعد سے مصدین بعد سے مصدین ہے مصدین بعد سے مصدین ب

فائدہ کے لئے ایک کالیج قایم مہوا ہوا تھی طرح حل دیا ہے۔ اس کے سواا ورکمی کالیج ہیں۔ اور ٹا تو تعلیم
کے بہت اچھے اچھے مرکسے ہیں جو فاک کے ہر گوشہ میں سلیا نوں کو تعلیم دسیتے ہیں اُن کی تفضیل کی بیاں
گنجائٹ آہیں۔ مگر میں اس قسم کی تمام درسس کا ہمول سے متعلق دو بہلو کول سے بحث کرتا چا ہتا ہموں۔
اول یہ کہ آیا انفوں نے اپنی سہتی کے مفید ہونے کا مثوت دیا ہو یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ آیا وہ اُس مقصد کو لورا کر رہی ہیں یا نہیں حس کے سے ان کی بنا ڈالی گئی تھی۔

میری دائے میں ان درس کا ہوں سے اسپے طریق پر بہت مفید کام کیا ہے۔ انفوں نے سپیلے اُس ا ببتدائی تعصّب کو دور کیا ہو مسلما نوں ہیں جدید د نیوی تعلیم اور اُس کے میلان مادّہ پرستی کے متعلق تھا۔ اگر یہ کالج نہ ہوستے تو ہم برتعلیم یا فقہ مسلما توں کی ایک بڑی تعدا د جوموجو دہے نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک اور کام جو مذہبی اور د نیوی تعلیم کو ملائے سے بعدان درس کا ہوں نے انجام دیا ہے۔ یہ کہبت سے اسپے طلبہ حفیدی سرکا ری کا بحوں میں عگر منیں ماتی ان سکے ذیر سایہ بیناہ سیسے ہیں۔

يِنُ اس مِن لَوْشُكُ انْسِ كَه الْحُولِ سِنْ السِينَ ويود كوكاراً مد تا سِت كِياسِيِّ لبكن ان بماور إل قسم کی د وسری درس گا بهو ب پریچو مهند د کوں سے مباری کی ہیں میہ اعتراض کیا جا تا ہے کہ ان کی و<del>ہ</del> و و تلیج عوان دویر می قومول کے درمیان حائل سید اور سِنے کی ہوگئی ہے۔ میں سے بیض مہند وستانی سیا ست دا نوں کو یہ کہتے سُناسیے کہ اگر قومی اتحا د قایم کرنامیا ہوتوسیب النبی دیسس کا ہوں کو میزد کرد و-سیا ست دا نوں کو یہ کہتے سُناسیے کہ اگر قومی اتحا د قایم کرنامیا ہوتوسیب النبی دیسس کا ہوں کو میزد کرد مگرمیں اس رائے سے متقق نہیں۔اس وقت اس یات کامحانہیں کدان ختلف اسباب سے بحث کی جا جو مهندوسلما لون محموجوده انقلا فاست كابا عث بي مرميرا خيال سبت كرية قوى درس كابي الرميب کی سب کل بند کر دی جائیں تو اختلافات پھر کھی باقی رہیں گئے۔ اگر کو ئی درس کا ہیں ایسی ہیں تی تعییب ا ورتنگ خیالی کی تعلیم حق بهاتی بحرتو بقینیا و واکن طالب علموں پر سو اُن میں سیم یاتے ہیں مفرا شرکریں گی گرمسلمانوں سکے کابحول میں عمو گار واواری اور باسمی مهرر دی پر زور ویا جاناہج<sub>ة ا</sub>ن کے در واز ا صولاً اورعملاً مند وطالب علموں اور مهندو ا مشاد وں کے لئے کھلے رہے ہیں۔اور تلخی آمیز فیذیات مع مير اد ميمين - اگران اصولون برقوى كالج جلاسه جائي تو أن مسكسي عرب كا مارت بنين -بهرحال سردست ان کی اس قدر مانگ سه که اضلی سوال جو قابل غورسیم. وه ان کے وہو سے تعلق نہیں رکھنا - بلکہ یہ ہے کہآیا وہ اپنی تن کا مقصد او را کر رہے ہیں یا تنیں جو چیز عمو مًا مذہبی تعلیم کے نام سے نامز دی جاتی سبے وہ اس نام کی ستحق نہیں کینی ندیہی کتاب کا سبق دن میں ایک تھند <del>قرالے لئے</del> ط برُها دینا ندمہی تعلیم نمیں کہ الا سکتا - مذہبی اس کو ندمہی تعلیم کہتے ہیں کر کھی کھی اس قاعدے پر بھیدری ل کرایا جائے کرطالب علم کامیج کی مسید میں جا کرتمازا واگریں۔علی گیڑھ کالیج کے کسی ایسے ہی قا عدے کی طرف مرحوم اکبر اللہ آیا وی ہے مندرجہ ویل شعریں اشارہ کیا ہے۔ طرف مرحوم اکبر اللہ آیا وی ہے مندرجہ ویل شعریں اشارہ کیا ہے سے درسے پیدا مذکتا ہوں سے نہ کا ہے کے ہودرسے پیدا

کس قدرستی حقیقت سنے - جوان حیز نفظوں میں بیان کی گئی سبے - دا قعہ یہ ہو کہ جب تعلیم کا ہاری تو می ورس کا ہوں میں ذہبی تعلیم نام رکھا جا ٹا ہی۔ وہ حرف ایک طفالشنی سیے جس سے ایک طرف لٹ<sup>ا</sup>گو کے ماں بابیاا نپی ضمیر کو بہلا سے اپیل کہ ہم بجوں کو انریہ تعلیم دسینے سے سباک دوش ہوگئے اور دوسری طرف کالجوں اور مدرسوں کے منتظم پیسوسیقے ہیں کہ اس طرح بہت سے لڑکے ہمارے ہاں کھنے امیں حثییں ان کے والدین استعلیم کے بغیر مرسوں میں نہ بھینتے - بھال تک مجھے معلوم ہو ان درس گا ہوں یں کوئی خاص کوشش و اتی مثال سے اثریسے لڑکوں سے ندمب کے سنوارسے لڑی نہیں کی گئی حب سے کر صحیح ندم یخیل اُن کے اندر بیدا ہوتا - اور ندم ب اُن کے رگ وسیے میں اس طرح سمرانیت کرتا کہ اُن کی روز مرّه زندگی سکے تا رو پو د کا جزوین جاتا - اگریه پات ہوتی تو ہما رسے کا بحوں کی کا یا مکیٹ ہوجاتی- مت عرف مسلمان کالجوں سے پیترمسلان اور ہزر د کالجوں سے بہتر منہدو میدا ہوستے - بلکہ ملک مہند کے بہتر شہری ہرا بیسے کا نمجے سے نسکتے ۔ یعنی وہ لوگ جوا سینے ہمسا یہ کواس کے حق سے محروم کرناگناہ سیجھتے اور بلا تفريق مذبهب المبينة بهما ئے کی خدمت کرنا کا بر تواب جانتے۔ ہما ری ندم پی تعلیم مفیدنتا کے سے اس ملئے خانی رہی ہے کہ رسمی طور پر مذہبی ٹر صائی کے یا دیو دنقطہ نگاہ دراصل دینا دی رہا ہے اور کیا معلمالہ کیا شخام صرف اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ظاہری طور پر قواعد مدسی کی یا بندی کی جائے اور مارہ ہے کھ مو قع نہیں دیا گیا کہ وہ نوجوانوں کے دلوں میں گھرکر ہے۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ نفظ مذہب سے درگز کریے نہ وج ندم پ کی طرف توجہ کی جا ہے ۔ اور ایس غلط احساسس عرور مذمہی کی جگر جواب پیداکیا جاتا ہج شوق فدمنت دلول میں سید اکمیا جائے تب ہم ندم تعلیم سے دہ قو اکد بوری طرح حال کرسکیں گے۔ جو اس کے اسمی مقصود ہیں۔

ندستی ایم سے ملتا جلتا ایک مضمون جس سے مسلانوں کو خاص فرنجیسی ہم وہ البیشیائی ژبانوں ہیں عربی فارسی اور رمیزدوستا تی زبان کی تعلیم ہوتا ہے قدرتی طور بیعوبی کی تعلیم کوئیٹ دکھرتے ہیں۔ کیوں کہ آپ کی مقدمسس میں میں کتاب اس تربان میں اور میں کا آپ کوشوق ہوکی کی مقدمسس میں میں کتاب اس تربان میں اور اس کی نظم اور شاعری نہایت شرمی اور میر تربیم ہیں۔ اور اس کی نظم اور شاعری نہایت شرمی اور میر تربیم ہیں۔ اور اس کی نظم اور شاعری نہایت شرمی اور میر تربیم ہیں۔ اور اس کی نظم اور شاعری نہایت شرمی اور میر تربیم ہیں۔ اور اس کی نظم اور شاعری نہایت شرمی اور میر تربیم ہیں۔ اور اس کی نظم اور شاعری نہایت شرمی اور میر تربیم ہیں۔ اور اس کی نظم اور شاعری نہایت شرمی اور میر تربیم ہیں۔

زیا نور میں ایک اور نفع ہو کہ بیر ہما رہے معیش ہم سایہ مالک میں اس فقت یولی جاتی ہیں۔ اور راُن ملکوں سے بهاري مدورفت اب بمي سيما ورائنده بابمي تجارتي تعلقات زياده موسف كالمكان بهاس سلياب اسلامی وسیس کا برن می تو ان کی تعلیم بیرخاص زور دسیتی بین اور آپ کی بدهی خواش بوکد سرکاری ارس سر بھی ان مح پر اها سند کا مناسب انتظام بهو چنانچرا ندھارا یو تیورسٹی محصول جو حال میں تسایم ہوئی۔ آپ کو بڑی شکایت ہی تھی کہ اس میں مشرقی علوم کی ان شاخوں کی بڑھائی کا کیچھ انتظام منگفت! ہم یہ توسیجے سکتے ہیں کہ حینو بی مہزر میں ہمارے ہند وہم دطن ان زبا نوں سے کیو ں بے ہر را ہیں۔اُس کے ہاں ا وں تو دلسی زبا نیں ٹمئی مہی اس بران کو قدر تی طور ریشو ق ہم کہ و ہزباب سنسکریت کی تھیں کہر سرس میں قدیم مهندوستان کے ادب وفلسفہ کے بیترین خرائن موجد دیں اس سیب سے اُنھیں فارسی عربی کے یے وقت مشکل سے مسکتا ہے ۔ لیکن اگروہ استہے کو زیا دہ وسیعا درعالما نہ تکا ہے و مکیس توقیس ماننا يركيك كاكم مشرقى مالك ميس كوئي لونيورسشي ان دو اعلى ترميت دسيننه والى زبا نو سيستغنى ره كرديميثي کهلاسط کی مستحق منیں بہر کتی جب کدمغر بی دنیامیں فرانس انگامستان اور حیرمنی کی یوندپیرسٹیاں ان کی تقلیم کے لئے وقت تکالتی ہیں۔اب رہی ہند وستان زیان شیسے عمو ً ہا رد وسکتے ہیں اس کی بڑھا ئی کی عتبیٰ تاکید کی جائے۔ کم ہے ۔ شمالی ہند میں اور حنوبی مہند کے کئی حصول میں یہ نی انحقیقت جمہوری زبان ہی- اور سب نه بانوں سے زیا دہ استعال مہدتی سبجاس کاعلم ادب روبہ ترتی سبع اور اس کی ترمبیت آموز خوبیا مهند دستان کی کسی د دسری زبان سسے کم نهیں - چوک کدار دوعمو ما فارسی حروث میں نکھی جاتی سبے - اسلے مسلمان ہرصتہ ملک ہیں اس کوا ہے فوعمرا وربائع عمرطلیہ کی تعلیم کے ذریعہ سکے طور پراستعال کرتے ہیں ا وراسی ملئے آپ بھی ساعی رہے ہیں کہ حَنِوبی ہندگی دَرِسس کا ہوں میں اور خاص کرمسلما اوں کے مرتبط میں یہ رولج یا جائے۔ اگرار دو کے مقید موسنے میں کو نُگُنجائٹ سنبہ کی تھی تمی تو اس عظیم الثان اور کا میں تجریے سے بھا ہے کے قربیب ہی اعلیٰ حفرت حضو رنظام خاماں شد ملکے علاقہ میں کیا گیا ہے ۔ان شکوک کو ر فع کردیا مې - اکنول سے اپنی د ورعني ۱ و رفيا مني سے عثما نيه پونيو رسٹي فايم کی مې - جوسب مع ايلي در کاه ب حب بي مهندي قدميت كاستياتمول من كياكياسيد اور اعلى تعليم اورسائن وغيره وتعليم ايك دسي زبان کے ذریعیہ سے دینی نفر وع کی ہے اور یہ امیدیے جا مہو گی کر تو کامیابی عثما نید اوتیور سٹی کو عاصل مور ہی ہج اس سے مہند و ستان تھرس ارد و کی ترجیج میں ترقی مہوگی۔ اور د وسری نوینیورسٹیاں اور آئپ کی یونیورسٹیا اس ا حا طر مدراس میں ارد و کونسلیم کمرینے میں د دسروں سے سیجیے نہ رہیں گی-ا سمفنمون ٹیفیا کئیٹ کانفرنس کے شغیارُ د و میں ہو گئ حس کی صدا رہے مولانا سسیدسلیماً ن صاحب ندوی حیسے ممتازعاً آ حقة بن أي بع-اس لئ ميها اس بير مزيدٌ فتكوكي خرورت مني -

بهارى تعليمى خروريات كانذكره نا مكمل رسبع كا- أكر ترميت حيمانى كا ذكر مذكياجات كو مرت سے يہ مرا مسلمه بحر کرصحتِ و ماغی ا و صحبت حیما نی عمو مًا ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور اگر کسی کا د ماغ اعلی ہو گرصبانی قواے کی زور موں تواس کے کام ا دھوائے میں ہیں اور جو کھیے کا ماس دماغ سے وہ مے سکراتھا اس کا بهت ما حضنط و رنیر برنه بین مه تا کتابهم اس واقعه سے تھی انکار آئنیں ہوسکتا کاب سے تحقور اعرصه پہلے جہانی ترمیت کوتعلیم کاضروری خرونہیں مجھا با اتھا میں طالب علموں کے اس گروہ میں سے ہول ضعو ت اليه وقت تعليم إلى حب ورزش حباني بياتناز ورنهي ويابا القام تناكاب دياجا المي اورين مسو كرتا بور كه بين أس لطف زندگي سے جو حياني تو اے كي مخمل تر قي كانتچہ ہوتا ہے۔ محروم رہا اور بہت سي تاب مجے حال نیس ہوئیں ہو مال ہوئیں۔ اگرور زرش سیانی کے متعلق وہ مرگری ہارے زمانے ہیں موجود ہوتی جوا یہ ہراچھے مدرسے میں نظر آتی ہے - <u>پہلے ہی</u> ورنش او کھیل کی تعریف کی جاتی تھی گرمرشخض جانيًا تقاكه بير مرفِ اعلى تسيحت مب اور اس وقت بير ميلا ن عقا كرجوطا تميل كماب كے شاكن تقے وہ ا کناب چھوڈ کر کھیں کے میدان میں تنہیں جاتے تھے اُن دنوں پڑھنے اُسے شوقیں ور کھیلنے کے شوقىين گويا دوعيّد افرىق تنصح مگراب خيالات بالكل مدل گئے ہيں اور بحاطور پر يہ سے ہي اور دولؤ شوقىين گويا دوعيّد افرىق تنصح مگراب خيالات بالكل مدل گئے ہيں اور بحاطور پر يہ سے ہي اور دولؤ باتیں جمع کرنے کی خرورت شیلیم کی گئی ہے۔ اب نزالی ب کا کیڑا زیادہ نفع نہیں پاتا ، اگرامتحانوں یں کچھ نمرز یاده پائے تولی حب کسی الازمت کے لئے کسی انتخاب کنندہ کمیٹی یا بیاب سروس کی شرخسی بماعث کے روبرونٹنی ہو تاہیے توا بیسے طالب علم کے مقابلہ میں چوٹر صالی میں اس نے برابرا درصانی نشوونا ہیں اس سے بہتر ہوتا ہے۔ ترجے نہیں پاسکتا ۔اگرکسی کے متعلق بیمعلوم ہو کہ جب وہ مدر سے بیں تھا تو و رنتی المرس من المركب المراجع المراع كه ليسي وه و المازمت بإسفيس أساني مو أل مع ملكر حب وه و المركى كي عملى بهلوسي على جانجا ما المرود دومروں سے اچھار ہتا ہے۔ اس ملئے مجھے امید ہم کہ آپنامیم جدید کے اس ملم اصول کی طرف اپنے مراس یں کا فی توج رکھیں گئے نواہ وہ مررسے لمڑ کوں کے لئے ہوں نواہ لڑ کیوں کے لئے۔ اس مضمون کو ختم كرين سي بيشيتر بير كيون كردومفيد تحريكون كاكرناجا سنا بور ين بواك اسكادت اوركرا كأسله کہنام سے موسوم کیا جا تا ہے۔ یہ تحریکیں حنیدسال ہوئے پیدا ہوئیں گرمیں سرعت کے ساتھ وہ دنیا بحر پھیلی ہیں وہی اِن کے حق میں ایک انچھی گواہی ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو ارطب کے اسکا وَٹ بنتے میں اُن کے خیالات میں کس قدر مفید تبدیلی ہوجاتی ہے ۔ وہ مجھے اتفاق کریں گے کہ بیطر زرمیت

اُن لڑکوں کومردانہ ہا پیش سکھاتی ہی۔ وہ ایک دوسرے سے دوستی کرنافر قربیّدی کے اختلافات کو نظرانداز کرنا اور بنی نوع انسان کی خدست کرنا ہیں ہیں بعض ہم کی سختیاں جھیلیا تھی ہندیں سکھایا جا تا ہے۔ اور صرورت کے وقت اپنا کھانا ہو د کپا نا اور اپنی خروریات کے لئے ہنو دا تنظام کرنا بھی سیکھ جا تے ہیں۔ اس لئے بیطری تربیت گویا ایک مو تر ذریعہ تعلیم ہی۔ خاص کر اگر تعلیم سے بیم ادبی جا تک کہ جو چنران مکشات کو خلوریں لائے جو انسان سے اندرپوشیدہ ہیں بیس آپ کو اپنی تعلیم گا ہوں بی جا سے یورا فائدہ اُٹھا نا چاہیے۔

حضراً ت إلى أب اب زياده آپ كي ميرا زائي منين كرناما متنا اور اسين اس خطيه كويلانتم كرنامانيا ہوں۔ گولتلیم کامفنمون الیبا وسیع ہے کہ بیں یہ دعولی امنیں کرسکتا کہ ہیں۔ اس کے سب پیلووں برنط و الى بوئام السيخم كري سي بيتير فيدنفظول ميں ما بلاقوم ك تعليم كے باره ميں كھير عرض كرين كا جودعا" كيا تقام كويد داكرنا بالمترابع المترابع المرابع المترك المتعام تيل بيرى وتعليى كالفرنس المالول كي بنام كواله كانفرنس بوئي اس كے مدر ہارے دوست سطرعیار تحییات صاحب شخیرہ آپ كی كماشي استقبالیہ کے مرکرم سیکرٹری اور آپ کی تعلیمی انٹین کے تاظم میں انھوں سے تعلیم ماہلاسے آپنے خطر صدارت یں يحيث كى على - النفيس اس يارىسے ميں مجھ پر فوقيت ما صلى تقى بعنى ان كورتقا كمى مالات كا علم كھا۔ يس جو كجھ کهول گااس کامقصو داکن معلومات بر اضافه کرناننیں ہو گا بھوا کھوں نے بیان کی تقبیں لیکن بمرے لئے ان مضمون کا تذکره اس خیال سیے ضروری ہو کہ بیرا سلامی نقطۂ نگا ہ سیے اہم ہے اور بیفنے پہلوؤں سے یہ ساد بهندوستان کے ملئے الیبی الیمیت رکھتا ہی صرب کوہم نظرانداز منیں کرسکتے ۔ قیم مابلا کی آیا دی دس لاکھ کے قريب سبعاوروه مالايارس آيا د سه- احاط مدر اس بين سلما ذن كي كن آيا دي كاايك تمان حقية فم مع بص علاقے میں یہ رہتے ہیں آ سے جنوبی مبلد کے خوب تریں علاقوں میں شارکیا جا آ ہے۔ اگراس کو فردوس تسيرتشبيردين تواس كي ميرخوبي كس كي منت كانتيتجر بهي؟ الخنين جفاكش عزبيب ما بلا وُس كي شقة سند و بال بدخوبصورتی سپدای سب گروه خود مرف فردور کی صینیت رکھتے ہیں۔ من کے پاس مذرر سے ىنە زىين اورىزىمى وە دولت تعليم سے بىرە ورىئى دو السے مزدور مېر خىمىي موروقى مزارع بوك کا کھی تق حالنہیں- اور صبیبا کہ حمیر تیس صاحب نے لینے خطیر میں بیان کیا تھا دو دیکن جرج عمیر خاص طور میرسیت حال مجھی جاتی ہیں ان کی مشکلات ان سے میں زیادہ ہیں ۔ تیوں کہا اُن کے پاس تھی کہیں نہ کہیں <del>حکیم</del> موسے مگرسے زین تے ہوتے میں "ابتدائی تعلیم میں گوصویر مدراس کے دوسرے مسل اوں کی فاصی تعدا دنظراً تى بى مى ما بالوگ اسى بى بى بىي بىت التيجيج مى مانونى بىران كے مرف دو تانوى

مدرسے ہیں -اورکٹ افرام میں ان میں صرف ۲ سام طالب علم نقے - ابتدائی تعلیم کے سائے ان کون سر ۲ وظیفے دیئے گئے ہیں جوایک روہیرنی کس کے حیاب سے ہیں اور ساکھ وظیفے ڈیٹے ور دیے دائے آپ فر استیے کدان کی ففرور آول کا محافظ کرتے ہوئے استحالی مردسے کیا ہوسکتا ہے۔میری رائے میں مسلما نان مریم حَقْ بِهِا تَب مِن - أكروه يه خيال كرتے ميں كريد و قالفت توقوم ما پلاكي آيا دى كے ماشيد كوفي نيس حيكے اوران كايه مطالبه ي سبح كم كو زنمنط كوچاست كه ما يلاؤن كے لئے كانى تعداد مدرسوں كى قام كرے ا درا كي کابر کھوے ۔ ہوائن کے لئے تخصوص مہو۔ اور میں کے ساتھ ایک دارالا قامہ د ہوسٹس بھی ہو۔ تیلی جری کی كانفرنس بي ان مطالب كيمتعتق كني تجا دير مش موكر باس مهو دُي هيس مين الفيس و مَراكر آب كا وقت ليذا انیں جا ہتا ۔ گر مجھے نفین ہوکہ آپ اس کا نفرنس ہیں ان مب پر ددبارہ نہ در دیں گے تاکہ وہ تجا دیر گوٹرنٹ مدراس کے پاس سل انان مزرکی ائید هزیدے کر منبیاب مجھ معاف رکھاجائے اگر میں یہ کہوں کہ اس صوب کی گوزنمنٹ سے اس سُلد کی ہم میت بر بوری توجہ نس کی ۱۰ در کسی قدر تناگ نظری سے اُسے دیکھا ہو۔ بھال سوال به جو كه جبالت كي قوتون كاسامنا مجاوران كامقا بله كه نا يجة و بإن خرج سنع د ريغ نهيس كرنا جا سبخه بالاباً ہندوستان کے ان علاقوں میں سے ہم جمال اب تک نما بیت تاریکی اور جمالت تھیلی ہوئی ہو۔ پس برمرگرم حام یقاییم کی عملی کوششوں کے لئے وہ بہترین میدا ن ہو۔ گزششتہ دنوں میں جوافسوس ناک مہنگا م و بال بهواء اورحس سنه اس قدرتها مي وبالصلي - اورحس كسبب ما يلالوك اس وقت سيخت يتنه جھيل رسبم ہيں۔ اس كاسب سے بڑاتىب اُن كى جمالت تھى بنینک جو كھے اُنفوں نے كيا اِس ئے وہ موردالزام میں مگرمیں بطورا یک دور سے مشاہرہ کرسے ولے شخص کے اتنا کہنے کی جرآت کرتا ہوں کہ الزام کے مستحق محض وہی نہیں بعض لوگ جن کی معلومات بسرتھیں۔ اور جویہ سمجھ سکتے تھے کہ مالا آسان سے ِ عبر کُ اُسطحنے والی قدم ہو اُلفوں ہے اس کئیں میں حبیگا ری ڈال دی۔ یہ قوم فطر تی طور رپر چیشگی واقع ہو لُ ہے اوراس وقت مے بویل کا شکا رمبو کئی اوروں کو تھی ایڈا دی اوراسینے آپ کو تھی گیا ڑکیا مسلم حمیقین صاحب سنے اُنھیں بہت معقول ضعیت کی تھی۔ کہ اُنھیں اب یہ لازم م کم مین لوگوں کے ہاں وہ کام کرتے ہیں ان سے پیرل جائیں اور ایمفیس کہیں کو گزشتہ راصلواۃ آئندہ را احتیاط کمانسب موصوف سے انھیں بیلی مشور ہ دیاتھا کروہ ویے مند وہمیایوں کے متعلق البیاد دیرا ختیار کریں جس سے گزری ہوئی کا لیف کی یا دمحوم جا سے ا دراسی طرح برنش گوزنسٹ سے بھی اسچھے مراسم میداکریں۔ امید بحرکہ قرم ما پلا اس نضیحت بریمل کرسے گی اور بحوتنيّران کے روبيّے ميں مندوصاحيان اور گونرنسٹ كيمتنفلق ميدياً موكاا س كاان دونوں کے دلوں پر اچھا ا تربعو گا۔ اور وہ ان کی ترقی سے ہدر دانہ دلحسی لیں گے۔

اپنی تقریرخ کر ہے سے پہلے شاید بہ بچانہ ہو۔ اگر میں ایک اسلای انجن لینی جعیت دعوت بلیغ المالہ کا ذکرکروں جس کا مرکز کا ل کے دالا ہاں ہیں ہے۔ اور حس نے بچھلے پانچ سال میں ما لیا کوں کی بہت مرد کی ہدت مرد کی ہدت موں اس کے مسلمان بہب فسادات کے ادر اس کے مسلمان بہب فسادات کے ادر اس کے معلی بعد بوجسے بلاپ کے بہت صیبت زدہ اور محلح ا مداد صحے۔ اس حبیت سے عام خیدہ کیا۔ ادر سام مال قاب ذکر بوکرا علی صفر در نظام سے بچاہی برار روپیہ کے فیاضانہ عطیہ سے امداد دی۔ اس حبیت امداد دی۔ اس حقیہ اور تعلیم برہ ۱۰۵ دی۔ اس حقیہ برہ ۱۰۵ دی برا اور کی اور سے بچاہی برار اوپیہ کے فیاضانہ عطیہ سے امداد دی۔ اس مور برس اور سے اور کی اندین ما دو سینے خرچ کئے تعلیم برہ ۱۰۵ دو بیر اور سے اور بیر اور سے مارہ برا اور کی اللہ میں براد ایک سو با نوے دوبیہ اس عمر سے بی اور سے مور برس ہوئی اللہ مارہ بیر براد ایک سو با نوے دوبیہ اس عمر سے بی امداد محصے بھم بہوئی اس ہزاد ایک سو با نوے دوبیہ اس عمر سے بی امداد محصے بھم بہوئی اسے مستی اس حور برس سے خاس طور برس سے کا مول سے محمل اللہ موں سے بھی اور سے مور برس سے کہ دو ایک میں میں ماحی سے تا دور امداد محسی با اس کے سی خرفی اللہ میں ماحی سے تا ہوں اس کے سی خرفوا ہاں قوم کی توجہ اور امداد کی سی بھی اور اس سے سے اس کے دور امداد کی سی بھی ہوئی اور امداد کی سی بھی ہوئی ہوئی اگر کہ بال اس کی مارہ اور کی سی بھی ہوئی ہوئی اگر کہ کی توجہ اس ان کا کو کی خدمت کے سی کو کر اور امداد کی سی بھی کر ساتی ہوئی اس کے ایک کی خدمت کے ایک کر خدمت کی کر سے بہوئی کی کر سے بھی تو کہ ایک کی خدمت کے سیک کر اس کے ایک کی خدمت کی کر سے بھی تو کہ اور کی سی تا ہوئی کی کر سے بھی تو کہ کی کر سے بھی تو کہ کی کر سے بھی تو کہ کہ کر سے بھی کر سے کہ کر سے بی بی کر در آگر کر جمال ان کا کو کی خدمت کے لئے کر کر تا کر کر تا کہ کر سے تا بہت کر در آگر کی کر تا کہ کر سے تا ہوئی کر تا کہ کر سے تا بہت کر در آگر کی کر تا کہ کر سے بی کر در آگر کی کر تا کہ کر سے تا بہت کر در آگر کر تا کہ کر تا کہ کر تا کر کر تا کر کر تا کہ کر تا کہ کر تا کہ کر تا کہ کر تا کر کر تا کر تا کر تا کہ کر تا کر ت

مقرات اسینے معروفات کوخم کرتا ہوں ہیں ۔ اور اس سے آپ کا بہت ساتھیتی دقت لیا۔ اور اب اسینے معروفات کوخم کرتا ہوں ہیں ایک مرتبہ پوصد تی دل سے آپ کا شکریہ ا واکرتا ہوں کہ آپ سے میرے خطیہ کوشنا جسلا نوں کے تعلیمی اغراف مقام مرجب تنگریہ ہی کہ آپ سے اس قدر تحل اور توجہ سے میرے خطیہ کوشنا جسلا نوں کے تعلیمی اغراف مقام پر جوسر سری نظر میں نے ڈال ہوا و رجو خیر علی اشارات کئے ہیں اگر اُن سے آپ کواس یارے ہیں کچھ کم میز فی کرنے ہیں اگر اُن سے آپ کواس یارے ہیں کچھ کہ کے میز بی ہی نظر میں نے ڈال ہوا و رہو خیر علی اشارات کئے ہیں اگر اُن سے آپ کواس یارے ہیں کچھ اور آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا کا فی صلہ سی جاسے گا۔ اور اگر کا نفر نس کا اجاباس اس قسم کی یا کہ اور اگر کا نفر نس کا اجاباس اس قسم کی یا کہ در میں ہیں گئی ، تو ہو زحمت آپ سب سے اس کی گئی موجو ہیں گئی موجو ہیں کے گوار افر مائی ہو وہ سے کا رہ ہوا ہے گی اور شیا نوں کی تعلیم کا عرفی اس کا فی معا وضہ ہوگا۔

\* Comment of the second of the

مندرطه بالاکتاب من تعلیم و ترمیت کی تعلق ایک تهبور ومتندگی و کرانی الیلی رمان من کلیف برگ بی س کا ام

"أنبرل منزل كالمكل"

ملنى يتد صدر فركانفرس بطاق منراع لَيْ

7 2 6 9 (افغان الدان اللك لوي *مرِّن*ة قَصْنِين مِينَا مَدَّهُ مِن مِينَا مِن مِن مَرَّمَ مِن كَرِينَ وَفَا مِنْ يكرثر في عرن كلج وما لي البازي مم ليك بهامعضل يحل وتسفير زمعلوات وانج عرى والحشو كالفرنسط على كڑھ كى نجا ، سالھ بى كے بوق رشائے كى يبعوانح عمري رضيفت ملا نول كي گزشته خآه ساله زمایه کعلمي سياسي دروي ماريخ او عرف واتعات كامتع يريركوا وعلى كره يخرك راسلامي نبتك متعلق ست كراسا و مخنعالات المكاسب معلوم بوته برج كسي وسريط يقدي نبيعا سلق نوشة نواصريا رجنكها بسوالناحاجي ترحبيه الرجراخاصاء شيء اني رئين في ور مطبوعهم لونتورشي ترنس على كرش كاغدسفى تقطيع ٢٠ × ٢ كتاب طباعت عمدة ضخامت تقرياً. ومفي موثولوان قمت بانتح روسه مِلْعِكِيته: -صدر قركانفرنس لطابي نزل على لا

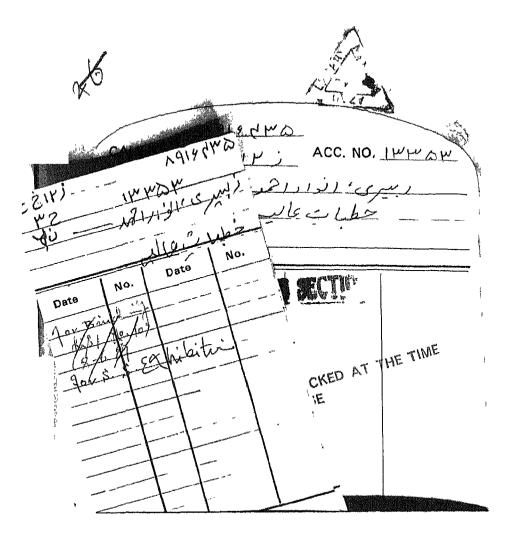



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date startped above.
   A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.